

https://ataunnabi.blogspot.com/ المبين مخلمين البلاف، علين خاتم الملاف ماامه قالتي مبدالدائم وأثم بدنكايه العالى أنيك متنتذر علمي واروحاني منته بنايا زرني وماخ شام امر وقيته رس اويب جن به ان کی ملمی و او کی گلیتنات اس حقیقت پیرشاید عاول میں۔ ووجہ میں موضوع پر جمعی للمبیس این کا اشریب قلم – بنیر قرطاس بير نورا فينانيان أرتاء والولوائي وينا بسيالي `` بيدالوراي'` تو خاس طور بيعلم وخبر اورفکر ونظر و ابيا الله يوروية كراسة يزموكر وفي تهمي بإذ وق الأيان وسينس انی ہے۔ نیال منت مناوش اور ہے اللہ میں ماہ شش کی واور وينافيان رومالا ستدالوري زن ايال أم أنسون من المعالم الحسلس في الغاء ن من الغليض " عام مدال ت. وي المنتاع للمنظم المنظم المناطق المناطقة المناط أغراه وأفال تخديث ت لوي الإيلان المالية المنت لا إلى الإرازية والأراء والأرازة والمارة ان منتق الحل واليام المنتقل ا وم في ما يسلم الشاي وم الإي اليال الله على وم معال وم المواد المو 11. 11. 12. 14. ( Com 2" and ) and have the على من مولك في وياني بالتي أن يار ما أن - And the first real forms The the garage of the area of and the second of the second o A Section of the Contract of the Section The second secon 19741 6 

التاليخالين

# اَللّٰهُمَّ!

صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَارِکُ عَلَیٰ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمُتَ وَ بَارَکُتَ عَلَیٰ اللِ سَیِّدِنَا وَ بَارَاهِیُمَ اِنْکَ حَمِیْدٌ مَّحِیُدٌ.

تو مبرِ لا زوال سرِمطلعِ ازل تو الله تو طاقِ جال ميں شمع اَبدسيّدالورى حفيظ تائب حفيظ تائب حفيظ تائب



المورى كى القبل العام يافة)
(اقبل العام يافة)
(جلدوم)
حيات هي هي شيات هي وسلم
صلى الله عليه وسلم
کي هي سيپير ث مطري و

# قاضى عبدالدائم كائم

علم وفي النابير

الحمد ماركيث، **40-**اُردوبازار، لا بهور فون :7232336 7352332 ثيم: 7223584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: Ilmoirfanpublishers@hotmail.com

### <u>جمله حقوق تجق ناشر محفوظ</u>

| سيد الودي اللط                               | <b></b>                                 | نام <i>کتا</i> ب |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| قاضى عبدالدائم دائم                          |                                         | ' مصنف           |
| محد بشیر، محد شبیر، صدر به کمپیوٹرز، هری بور | •••••                                   | کمپوز نگ         |
| قاری جاوید اخترِ ، سیخ تو حید احمه           | *************************************** | ېړوف ریړنگ       |
| قاضى عابدالدائم عابد                         |                                         | نظرِ ثانی        |
| قاضی وا جدالدائم (بھائی)، اختر ، امجد        |                                         | عدکاسی           |
| گلفر از احمد ،علم وعرفان پبلشرز ، لا ہور     | •                                       | پېنشر            |
| · محمد طاہر اکرم ، گوجرانوالہ                |                                         | اہتمام اشاعت     |
| زامده نويد پرنشرز ، لا ہور                   |                                         | مطبع             |
| -1996                                        |                                         | اشاعت اوّل       |
| r 2012                                       |                                         | اشاعت ششم        |
| -/700 زوپ                                    |                                         | بديي في جلد      |
| -/2100 زوپیے                                 |                                         | مممل سيث         |

بہترین کتاب چھیوانے کے لئے رابط کریں ہیں 🔰 94509-0300

... ملنے کے پتے

علم وعرفان يبكشرر

الحمد ماركيث، 40-أردو بإزار، لا بور

کتاب گھر اقبال روز ، کمیٹی چوک ، راد لپنڈی و مکیم بک پورٹ اُردو بازار ، کراچی رشید نیوز ایجنسی اخبار مارکیٹ ، اُردو بازار ، کرا مخمع بک ایجنسی مجموانہ بازار ، فیصل آ باد سعید بک بنک

جناح سير واسلام آباد

اشرف بک ایجنسی
اقبال روز تمینی چوک ، رادلپندی
خزینه علم وادب
الکریم مارکیٹ ، اُردو بازار ، لا ہور
جہاتگیر بکس
بوہڑ میٹ ، ماتان
تاہ گنگ روڑ ، چکوال
تاہ گنگ روڑ ، چکوال
رائل بک تمینی چوک ، رادلپندی

۵

# انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

# قاصيع مجمد صداراندتي لجمه البه عابته

کے ناک!

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو دروآشنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسی در دِینہاں کی تفسیر ہے۔۔۔۔اسی عشق سوزاں کی تعبیر ہے

سرمایئ جال بین شر ابرار کی باتیں کس درجہ سکول دیتی بین برکار کی باتیں جی جی جائے ہیں اس کے مرول ذکر بیمبر ہوتی ربین کونین کے سردار کی باتیں موتی ربین کونین کے سردار کی باتیں صلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمُ

## فهرست

| صفحةبر           | عنوان                      | صفحةبر      | عنوان                                                |
|------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>F</b> 0       | اُمِّ عمّاره رضى الله عنها |             | چئاباب                                               |
| ۳٦               | محتر العقول جانبازيان      |             | [غزوهٔ اُحد]                                         |
| ۴۰               | جانِ دوعالم عليك برحمك     | 12          | تياريان                                              |
| ۲۳               | غدمت گزاری                 | 19          | جانِ دوعالم عليك كواطلاع<br>جانِ دوعالم عليك كواطلاع |
| <u>۳</u> ۷       | ستيره فاطمه رضى التدعنها   | <b>!</b> *  | مشرکین کی آمد                                        |
| <b>ا</b> م       | درندگی کامظاہرہ            | ۲+          | جانِ دوعالم عليسة كاخواب                             |
| ι <sub>ω</sub> ν | ہند کا اظہارِ مسرت         | 44          | دامنِ کوه میں                                        |
| <b>ι</b> γΛ      | مشرکین کی واپسی            | 47          | مشرکین کی ترتیب                                      |
| 17°9             | حضرت سعدا بن ربيع عظينا    | ۲۵          | ہند کارجز                                            |
| ۵٠               | حضرت حمزه عظفه كمي تكفين   | 77          | حقِ شمشير<br>- مقار                                  |
| ۱۵۱              | عبدالله ابن جحش غض         | <b>r</b> ∠  | ابوعامر کی خوش قبمی                                  |
| ar               | حضرت معصب ﷺ                | ۲۸          | طلحه کی مبارزطلی                                     |
| ar               | حضرت عمرابن جموح عظفه      | 19          | حضرت حمز ه خالفهٔ اورسباع                            |
| ٥٣               | أيك خاتون كأعشق نبي عليسة  | ۳.          | حصرت حمز ه خطیهٔ کی شهادت                            |
| ۵۳               | شهدا كااعزاز وإكرام        | ۳•          | غسيل ملائكيه                                         |
| ۵۵               | وا پی <u>ی</u>             | ۳۱          | فنتح ليكن!                                           |
| ۵۹               | استدراک                    | ا۳1         | اييا كيول مؤا؟                                       |
| ۵۹               | غزوة حمراءالاسد            | ٣٣          | یه ندانس کی تقی ؟                                    |
| 41               | معبد کی ہمدردی             | ٣٣          | ارژ                                                  |
| 71               | شراب کی حرمت               | <b>77</b> 7 | مژ د هٔ جا <sup>ز</sup> فرا                          |
| 71               | سرّ بيابوسلمه غظه          | ۳۴          | فائده اورنقصان                                       |

| صفحه نمبر | عنوان                     | صفحتمبر    | عنوان                                  |
|-----------|---------------------------|------------|----------------------------------------|
| 114       | سَلُمَانُ مِنَّا          | 74         | خالدا بن سفيان كاقتل                   |
| 15.4      | معجز ه اور بشارت          | 44         | چندا ہل و فاکی شہادت                   |
| 171       | احزاب کی آ مد             | 49         | ز مانه اسیری                           |
| 177       | بنوقر يظه كىغد ارى        | ۱2         | سوئے مقتل                              |
| 155       | يادد ہانی                 | <b>4</b> 1 | آ خری نماز                             |
| 156       | نوير فنتح                 | ۷۳         | نغمه دار                               |
| 150       | ناتمام معابده             |            | حضرت زيد هي الم                        |
| 154       | تر تيپ کشکر               | ۷۵         | سانحهٔ بیر معونه                       |
| ITA       | مقابليه                   | 44         | غزوه بني تضيير                         |
| 1500      | باش كا مطالب <sub>ة</sub> |            | حلم خروج اورمحاصره                     |
| 150       | نمازیں قضاہو گئیں         | ۸۰         | الجشن جلاوطني                          |
| 184       | نائیدِ ایز دی             | ۸۰         | بے مثال ایثار                          |
| 11-1      | عظ ومناجات                | , 11       | غزوهٔ بدردوم                           |
| ۲۳۲       | جابت دعا                  | Ar         | غزوهٔ دومة الجندل                      |
| 15-6      | ، ندهی<br>ندهی            | ۱ ۸۳       | غزوهٔ بنی المصطلق<br>مروهٔ بنی المصطلق |
| سوسوا     | نصوصى شحفظ                | × ^∠       | لڑائی اور شلح<br>مناب                  |
| 123       | للمات ِشكر<br>للمات ِشكر  | 4          | ابنِ اُنِي کَي ذِلالت                  |
| ب سوا     | تكشير طعام                | ۸۹         | حضرت عمر رفظته كاغصه                   |
| 1129      | ز ده بنی قریظه            | •          | والیسی کا حکم                          |
| 1741      | ان دوعالم عليه كى روائكى  | 90         | تصديق البي                             |
| اماا      | صتباد                     | 1 91       | ولدسعید<br>تعریب                       |
| ۲۳۲       | اصره                      | ۹۳ م       | واقعهٔ افک                             |
| Ira       | زائے موت                  | 100        | داستان بهتان، حدیث الافک<br>نور برورو  |
| نے ۱۳     | يك عورت                   | 1 111      | غزوهٔ احزاب<br>خندق کی کھدائی          |
| 167       | هزرت ریجاندرضی الله عنها  | > !IA      | حندل في لفداي                          |

| تغير المحدير | عنوان                                             | صفحةبر | عنوان                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 195          | بت عثمان هناه                                     | ۱۳۹    | بامه کااسلام<br>ا                                                               |
| 1914         | شرکین ہے جھڑپ                                     | 101    | رز و هٔ بنی تعیان<br>از و هٔ بنی تعیان                                          |
| 191          | یک بار پھر سکے کی کوشش<br>میک بار پھر سکے کی کوشش | 1 101  | ر ده غایبه<br>ر ده غایبه                                                        |
| 190          | سہیل کی دوبارہ آمد                                | 100    | ر مدر برای برای اسلام به منظنه کا اعلان<br>نصرت سلمه منظنه کا اعلان             |
| 194          | ابوجندلﷺ کی آید                                   | 100    | عير العقول كارنا <u></u>                                                        |
| 199          | ندامت                                             | 100    | یر مساول<br>حضرت اخرم ریزهای کی شهرادت                                          |
| 199          | نويد شجات                                         | 107    | مران دوعالم عليك كى روائلى<br>جان دوعالم عليك كى روائلى                         |
| r.           | والیکی<br>والیکی                                  |        |                                                                                 |
| <b>P+1</b>   | إِنَّا فَتُحْنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا            |        | مین سرّ ایا<br>سرت نه ماین حدار خورهٔ طفور                                      |
| P= P"        | مكا شيب مقدسه                                     |        | سرّ بيزيدابنِ حارثه ﷺ<br>چندسرّ ايااورابورافع ڪاٽل<br>چندسرّ ايااورابورافع ڪاٽل |
| <b>*+ **</b> | ۔<br>اقیصر سے نام                                 |        | چىدىسر ايااورابوران دان<br>عسكل اور عربينه كاواقعه                              |
| 1+17         | سوال وجواب<br>سوال وجواب                          |        |                                                                                 |
| <b>r</b> +A  | کِسرٰی کے نام                                     |        | سرّ به عمرابنِ امتیه<br>سانه ما سانه                                            |
| rii          | شا <u>و</u> بش کے نام                             | 4      | ساتواں بابب                                                                     |
| rım          | عزیزمصر کے نام                                    |        | [صُلح تا فتح]                                                                   |
| 710          | ر پر خطوط<br>مزید خطوط                            | 1/1    | ملح حديبي                                                                       |
| ria          | غزوه خيبر<br>غزوه خيبر                            | IAT    | ا پنجا ب رحمت<br>ارم                                                            |
| riy          | تر ده بر<br>خوا تنین کی شرکت                      | IAP    | عمرے ہے روکنے کی تیاریاں<br>ا                                                   |
| riy          | ور ین رک<br>عُدی خوانی                            | 1/1    | مشوره                                                                           |
| 112          | اطلال وال<br>ادُعا                                | 141    | ا صدیبیمیں<br>است مع                                                            |
| MA           | ری<br>جائے قیام کا انتخاب                         | 144    | ایک اور معجز ه                                                                  |
| 719          | البائع كا آغاز<br>الزائع كا آغاز                  | 19+    | ابدیل کی امد<br>المسالله سرید                                                   |
| rr.          | کرای ۱۶ عار<br>فاتح خیبر                          | i      | جانِ دوعالم علیت کے قاصد<br>بیج                                                 |
| rrr          |                                                   | 191    | حضرت عثمان عَقْبُهُ كَلِيرُوا عَلَيْ                                            |
| rrm          | خوش نصیب<br>ایک مجمزه                             | 197    | مختل کی افواہ<br>بیعسوں رضوان                                                   |
| 1            | ایک بره                                           | 195    | بيعس رضوان                                                                      |

|               | <del></del>             | <del></del> | _ <del>_</del>          |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| صفحةبر        | عنوان                   | صفحةبر      | عنوان                   |
| 1/2+          | ندامت                   | ۲۲۳         | فتح کے بعد              |
| 121           | باپ بیٹی                | 770         | عمرة القصنا             |
| 121           | تيارياں اور جاسوسی      | 44.4        | روانگی                  |
| 121           | سوئے مکتہ               | 772         | سویے حرم                |
| 140           | حكم افطار               | 229         | ريل '                   |
| 124           | چندرشته دارول ہے ملاقات | 779         | قیام اور شادی           |
| 14A           | ملّه کے قریب            | rr.         | سر بیاخرم<br>سر بیاخرم  |
| 129           | ابوسفیان کی گرفتاری     | 7111        | سرّ بيغالب              |
| MAI           | ببيشي                   | 777         | غزوه موته               |
| MAT           | دارالا مان              | ۲۳۳         | ر منمانصيحتين           |
| 747           | وخول مكنه كامنظر        |             | یشمن کی جیران کن تعداد  |
| 110           | خونریزی کی ممانعت       |             | معركه آرائي             |
| 110           | دخول مکنه               | 1           | جنگ کے بعد              |
| <b>۲</b> / ۲  | مزاحمت                  |             | سرّ بيذات السلاسِل      |
| <b>17</b> /1  | طواف                    |             | چند مزیدا ختلا فات      |
| <b>7</b> 1/2  | ر بشکنی<br>بت شکنی      | 704         | ایک خوش فنهی کاازاله    |
| 190           | کعبہ کی جانی            | ۲۵۲         | سرّ بيسيف البحر         |
| <b>191</b>    | کعبہ میں داخلہ<br>ا     | <b>1</b> 29 | دادملتی ہے              |
| 190           | مساوات <u>محمري</u>     | 44.         | سرّبياضم                |
| 194           | تواضح                   |             | آڻهواں باپ              |
| <b>19</b> 2   | فكر ججروفراق            |             | [فتح مکّه]              |
| <b>19</b> 1   | عورتوں کی بیعت          | 777         | عهدشكني                 |
| pr            | افتح کے بعد             | 247         | غائبانه پکار            |
| ۳+۱           | استدراک (۱)             | 249         | فریادی کی مدینه میں آمد |
| ۱۳۰۱          | اشتہار بان تل           | 120         | دوسراوفد                |
| <del></del> - | ·                       |             |                         |

| صفحتمبر       | عنوان                                 | صفحتمبر      | عنوان                       |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| ساماسا        | بيئرتبوك                              | ٣٠٦          | استدراک(۲)                  |
| 444           | دعائے برکت                            | ۳•۸          | بی جذیمه کا قصه             |
| 200           | تبوك میں قیام اور واپسی               | m1+          | غز و رُحنین                 |
| mrs           | والیسی اورمسجد ضرار                   | MIT          | ایک اورمشوره                |
| mr2           | مديينه بين ورود<br>مد                 | ساس          | مكترين                      |
| ۳۳۸           | توبدكرنے والے خلفین                   | ۳۱۳          | روا نکی                     |
| <b>701</b>    | اہل طا یف کااسلام                     | <b>M</b> 0   | معركهآ رائي                 |
| ٣4٠           | صديق أكبر هي كالحج اكبر               | 714          | اجابت دعا                   |
| 14.1          | ابلاء                                 | ۳19          | مال غنيمت ڪي تقسيم          |
| الاس          | پانچ آیات تحریم اوران کاتر جمه        | ۱۲۳          | قید بول کامسکله             |
| ۳۲۳           | مبها <del>آ</del> فسیر<br>به بی نفسیر | ٣٢٣          | غزوهٔ طا نف                 |
| ייונייין      | مها<br>چېمې روايت                     | ۳۲۳          | یخ ہتھیاروں کااستعال        |
| m40           | د وسری روایت                          | rta          | محاصره ختم                  |
| <b>249</b>    | پېلا جواب                             | <b>77</b> 7  | وعا                         |
| <b>1741</b>   | د وسراجواب                            | <b>77</b> 72 | سرايا                       |
| 720           | و وسری تفسیر<br>صدید                  | <b>27</b>    | غزوهٔ تبوک                  |
| <b>72</b> 4   | للحيح تفسير                           | 7°7A         | حضرت عثمان عظيه كاعطيه      |
|               | نوواں باب                             | 444          | حضرت صديق اكبر يفينكاا يثار |
|               | [تكميل كار، وصالي يار]                | <b>~~</b>    | بَكَا نَمِين                |
| <b>77</b> /4  | منج کی تیار یاں                       | <b>77</b> 1  | عجيب صدقه                   |
| <b>77.</b> 2  | اونٹ کی گمشد گی                       | mmr          | روا گی اورامتخلاف<br>مناب   |
| <b>17</b> /19 | وادی عسفان میں                        | 444          | للمخلفين                    |
| <b>7</b> /4   | وادی از رق میں                        | <b>mm</b> 9  | مغضوب عابيه نطه             |
| <b>79</b>     | سرف میں                               |              | طلب بإرال                   |
| rgi           | زى طوى ميں                            | 444          | ناقه کی گمشدگی              |

|             |                                | • •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                          | صفحةبر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ואא         | ججة الوداع                     | <b>799</b>   | منی اور عرفات کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ساماما      | آ خری فوج تکشی                 | ۴+           | جمع بين الصلا تين اور موقف ميں دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سومهم       | آ خرعمر میں بیار یوں کی کنڑت   | 144          | عرفات ہے واپسی مز دلفہ میں قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LLL         | حضرت عباس خطائه كاخواب         | <b>/~</b> •∧ | بشكارخوابي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الماليا     | حضرت عائشهرضي الله عنها كاخواب | ۸۰۰۸         | م <sup>ا</sup> ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra         | صحابه كاخيال                   | ٠١٠          | طواف افاضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | حضرت فاطمه رضى الثدعنها يسراز  | M1+          | واليسى اورخطبه غديرخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ممم         | کی با تیں                      | ווא          | وفود کی آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| איא         | سورهٔ نصر کانزول               | ۲۱۲          | وفد بني عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~~ <u>~</u> | وعظ ، جس سے دل کانب گئے        | 1            | وفد بني عبد القيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MM          | معاذبن جبل ہے رخصتی            | 74           | نصلای نجران کاوفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٣٩         | محمد نبي أُمِي عَلَيْتُهُ      |              | د فد کنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فماما       | مرض كا آغاز                    |              | وفدتجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra+         | تكليف كااظهار                  | rra          | وفدصداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rai         | ر دیسر بخار کی شدت             |              | وفدازد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rar         | أب عليه كوز مرديا كيا          | ٠٣٠٠         | وفد بنی فزاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | بوبكر فظائه كے سواكسي كى       | ۲۳۶ ا        | وفد بنی صنیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar         | مامت منظور نبیس                | سهنم ا       | مسیلمه در بارنبوی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran         | تضرت عائشه بارى كاانتظار       | ·            | دعوائے نیز ت کامحرک اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar         | مازی فکر                       | יקושנית ו    | اس کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | نضرت ابوبكر فظف كي امامت اور   | P P P Y      | میں میں سے ایک کذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 700         | أه و يكار                      |              | مسیلمه کا مکتوب حضرت<br>پروسل متلاند پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| roz         | لبيعت كى بحالي                 | •            | سيد المركبين |
| ra2         | .و ئے تاباں<br>پیمثال خطبہ     | ו איייין     | اوراس کا جواب<br>وصال ، برتِ ذ ولجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۵۸         | بے مثال خطبہ                   | ۳۳۸          | وصال، بر <u>ټ</u> ذ ولجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ħ

|                | <u> </u>                              |              |                                   |
|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| صفحةبر         | عنوان                                 | صفحةبر       | عنوان                             |
| 17AZ           | توكل                                  | 4٢٦          | انصارسے محبت                      |
| ۳۸۸            | دوا ہم مسئلے اور اسو ہوی              | שציק         | مخصوص صحابه كرام كووصتيت          |
| MA9            | اہلِ ہیت کا دستور                     | ריארי        | جذبه ٔ دل                         |
| <i>የ</i> ለዓ    | وصال کے بعد                           |              | ابوذ ره المنظمة كوسينه بين لكاليا |
| <b>ሶ</b> ላ ዓ   | حضرت فاطمة كااظهارهم                  | ۵۲۳          | مشهوروا قعهقرطاس                  |
| ۲9+            | حضرت إسامه ظي كاحبيندا                | MYZ          | سات مشکول سے عسل                  |
| L. d.1         | منافقوں کی خوشی ہصحابہ کی بے جینی     | r21          | خلت الهي اوراخؤت اسلام            |
| 191            | حضرت عمره في كاجوش                    | 12×          | اینے عسل کی وصیت                  |
| 1791           | حضرت ابو بكر ﷺ صديق كي آمد            | 12×          | خلافت اورحضرت على وعباس فينه      |
| ۳۹۳            | ابوبكره فضيكي بإدكار تقرير            | ٣٧٣          | خلافت اورحضرت ابوبكرصديق نفثانه   |
| ۲۹۲            | صحابه کوموش آھيا                      |              | رسول الله كالمحبوب                |
| 44Z            | تجهير وتكفين                          | <u>۳</u> ۲۳  | الله تعالى سے مُسنِ طن<br>تعط     |
| 64V            | م کفن                                 | ۳۷۵          | تعظیم قبور ۱                      |
| 64V            | نمازجنازه                             | ۳۷۲          | ابخار بہت تیز تھا                 |
| r99            | وفن کہاں کئے جا تمیں؟                 | r22          | حضرت عثمان مفظه سے راز کی باتیں   |
| r99            | قبر کیسے کھودی جائے؟                  | ۲۷۸          | آ خری رات                         |
| ۵۰۰            | قبر میں کے اُتارا                     | <u>۳</u> ۷۸  | آ خری دن (آخری دیدار)             |
| ۵۰۰            | وفات کے بعد پہلی اذان                 |              | آ خری خطبه                        |
| ۵۰۰            | سوگوار بیژ ب                          | <u>۳</u> ۸۰  | صحابہ کی غلط ہمی                  |
| ۵+1            | چندمرہیے                              | <b>የ</b> ለ1  | سیدہ فاطمہ سینہ سے چیٹ گئیں       |
| ۲•۵            | ارو ی بنت عبدالمطلب کے مرہیے          | <b>የ</b> ለ1  | انفاق في سبيل الله                |
| ۵۰۸            | صفیہ "بنتِ عبدالمطلب کے مرجے          | MAR          | غلاموں کے متعلق وصیت              |
|                | حضرت عاتكه بنت عبدالمطلب              | MAT          | دعا ہے منع کر دیا تھیا            |
| ۵۱۰            | كامرثيه                               | MAT          | طبهارت كاامتمام                   |
| ۱۱۵            | معزیت حسان کے مرجیے                   | <b>የ</b> ለ የ | الردن حِصَكُ مِنْ                 |
|                |                                       | MA 0         | طائر روح برواز كرحميا             |
| ļ              |                                       | ran          | • '                               |
|                |                                       | ۳۸۷          | عبرت<br>وفات کے وفت جسمانی حالت   |
| _ <del>-</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                                   |

# فهرست حواشي

| صفحةنمبر | عنوان                   | صفحةبر      | عنوان                                                                                                          |
|----------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144      | عضل اور قاره            | **          | حضرت سمره هذي اورراقع هي                                                                                       |
| 184      | عمروابن عبدود           | ۳.          | حضرت حظله ظلله                                                                                                 |
| 1171     | حضرت تغيم نظفينه        | ٣٦          | أمّ عماره رصني الله عنها                                                                                       |
| 100      | اجتهادى اختلاف          | <b>7</b> /2 | حضرت قباده هفته                                                                                                |
| 100      | حضرت سعد رفظهٔ کا فیصله |             | أحد ميں آپ عليسية كا كون سا                                                                                    |
| 164      | ثمامه ابن ا ثال ﷺ       | 4ما         | دانت تو ٹاتھا؟                                                                                                 |
| 109      | حضرت سلمه هي            | ابرابر      | حضرت ما لك بن سنان ﷺ                                                                                           |
| 145      | حضرت ابوقياره وهظائه    | <b>۳</b> ۵  | أبي                                                                                                            |
| מדו      | حضرت زينب رضى الله عنها | ۲4_         | حضرت حمز ه هي الله                                                                                             |
| IAZ      | عروه پراحسان            | ۵۳          | حيات شهداء                                                                                                     |
| IAA      | حضرت مغيره فظي          | 4+          | جانتارانِ مصطفى عليسية                                                                                         |
| 191      | بيعت رضوان              | 417         | حضرت الوسلمه ظها                                                                                               |
| 199      | حضرت ابوبصير ظيفها      | 77          | عبدالندابن اليس ﷺ                                                                                              |
| r•A      | ایک ایمان افروز واقعه   | ۸۲          | حضرت عاصم هيئ                                                                                                  |
| 771      | قوت ِحيدري              | <u>ا</u> ک  | بن موسم کے چکل<br>م                                                                                            |
| 772      | عبدالثدابن رواحه هظانه  | . 27        | دہشت ناک منظر<br>ق                                                                                             |
| 777      | سرتيه اورغزوه مين فرق   |             | تابت بن قليس<br>م                                                                                              |
| ۲۳۴      | مجابدین کی جمسفری       | 91          | حضرت زيد هي                                                                                                    |
| rr2      | حضرت خالد بن وليد نظف   | 44          | حفرت حمنه                                                                                                      |
| 46.4     | امامت كاحقدار           | 92          | خضرت حتان هي الله المارية الما |
| ۲۳۸      | حضرت الوعبيده وهظائه    | ۱۰۱۲        | أُولُوالَّفُضُلِ                                                                                               |
| 7179     | حضرت عمروبن العاص نظاف  | 111"        | حضرت سلمان فارسی ﷺ                                                                                             |

| صفحتمبر             | عنوان                            | صفحةبر       | عنوان                          |
|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 790                 | جا ہلیت کاعقیدہ                  | ۲۵۸          | ق <u>ی</u> س کا سودا           |
| m92                 | مكة مكرميه ميں خون بہانا         | 441          | محتم كاواقعه                   |
|                     | عربی، عجمی اور کالے گورے کی کوئی | 12 m         | حضرت حاطب غظيه كاواقعه         |
| rg∠                 | شخصیص نہیں۔                      | 140          | افطارصوم                       |
| <b>1</b> 19∠        | ا بن رسیعه                       | 144          | ا بوسفیان ابن حریث             |
| m91                 | حضرت عباس هيه كاسود              | <b>r</b> A+  | حضرت عمر ره المليكي كيفيت      |
| <b>1</b> 799        | غلامول يسيخسن سلوك               | <b>FA 9</b>  | صديق اكبره الكبرط الكالي فضيلت |
| ۰۰۰                 | حمدوثنا                          | <b>19</b> 2  | ابوبكر فظيناكا اعزاز           |
| ۳۰۳                 | خصوصی اعز از وا کرام             | 141          | حافظ مغلطاني                   |
| r+2                 | اشهركت                           | ۳۱۸          | ابوسفیان کے لئے دعا            |
| ۹ +۲                | حلق افضل ہے                      | ۳۲۴          | منجنيق                         |
| کا۳                 | مال غنيمت                        | ٣٢٦          | ابوسفيان ﷺ كي آئكھ             |
| 17/74               | حجة الوداع                       | rra          | حضرت ابوذ رينظينه              |
| 10m                 | آبهَرُ كالمعنى                   | ٣٣٩          | قوم ثمود                       |
| ٠٢٩٠                | مصعب بن زبير رضيف                | 277          | ناقة النبي                     |
| 64m                 | كنف اورطبق كالمعنى               | <b>ሥ</b> ዮአ  | چنداشعار کی تشریح              |
| <b>644</b>          | قرطاس كاواقعه                    | rar          | حضرت كعب غضابه                 |
| ا کی                | ابو بكر رفظت كا دروازه           | mym          | امغافير                        |
| ا کیم               | حضرت ابوبكر يفظه كاايثار         | <b>72</b> 4  | حضرت موى العَلِيلا كى رضاعت    |
| <u>~</u> ΔΛ         | روشنبہ کے واقعات                 | r29          | إسرارخلافت                     |
| r29                 | حجرے کا پر دہ                    | <b>77</b> /  | حضرت صفوان ﷺ کی ڈیوٹی          |
| <i>γ</i> γ <i>γ</i> | حضرت عائشة كافخر                 | <b>m</b> /19 | كَانِّيُ انْظُرُ               |
| ργ. γ               | اختيار جان دوعالم عليه في        | 141          | انتخبیر کی وجه                 |
| 791                 | جان دوعالم عليه كى نماز جنازه    | rar          | بوسته جمرِ اسود                |
|                     |                                  | سمهم         | صفا دمروه                      |

باب

# غزوه أحد

عشق ووفاكا امتحان ---- صبر ورضاكي داستان

ہیں مقدی اُحد کی وہ سب گھاٹیاں جن میں عُقاق نے دے کے قربانیاں مصطفیٰ سے نبھا میں وفاداریاں اُن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شدیرِ غُرّانِ سطوت په لاکھوں سلام

(ال باب میں غزوہُ اُحد کے علاوہ چند دیگرغزوات کی تفصیل بھی مرقوم ہے۔)

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کرده ایرای، غزوه احد

# عطائے نبی

صلى الله عليه وسلم

قاضى عبدالدائم دائم

سبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی بھی یاس مدینے بلائے نبی یوں امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھوتو شانِ سخائے نبی! وہ ہمارے لئے کریں سچھ بھی طلب ، یہی کہتا ہے رب کہ اے شاوعرب! تری پیاری دعائیں قبول ہیں سب، ذرا دیکھوتو شانِ دعائے نی! بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا؟ بیاضی ان کی تمنا تو حق نے کہا کرو کعبہ کو رخ جو ہے تیری رضا، ذرا دیکھونو شانِ رضائے نبی! سے ملنے خدا ہے خدا کے حبیب، ہؤا ان کو جو قربِ الہی نصیب كها---' " ما قريب،قريب،قريب فررا ديمهوتو شان لِقائے نبي! کوئی زخمی تھی ہے تکھے کہ دکھتی ہوئی ، وسی سانب نے ٹا تک کہ ٹوٹ گئی ہوئیں شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی، ذرا دیکھوتو شانِ شفائے نبی! ہوئے سامنے ان کے جو مدح سراء سی کو ملی برکتوں والی ردا كوئى لے سميا دل ہے جو نكلى دعا، ذرا ويھو تو شان ثنائے نبى! ہیں مدینے میں دریا کرم کے رواں، لگار ہتا ہے منکوں کا میلہ جہاں سبھی پاتے ہیں دل کی مرادیں وہاں، ذرا دیکھوتو شانِ عطائے نبی! بھریں دائم ختہ نے جھولیاں جب، ملے جام جواس کو بھرے لبالب کے کہنے یہ جیرت و رشک ہے سب، ذرا دیکھوتو شان گدائے نی!

000

https://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے کے کے کے کے کاب کے بیاب ، غزوہ احد کے کی میں استوں کے کی ک



اس خوفناک غزوے کے حالات لکھتے ہوئے دل کا نیپتا ہے اور قلم تھرتھراتا ہے۔
ای غزوہ میں جانِ دو عالم علی کے بیارے چپا کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔
آپ کا اپنا روئے تابال زخمی ہؤا، ایک دانت مبارک شکتہ ہؤا اور بیسیوں جاں ٹارساتھی آپ پر پروانہ وارفدا ہو گئے۔

حفیظ جالندهری مرحوم اس ابتلاء و آزمائش کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر چشم بصیرت سے اُحد کی جنگ دیھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے اُحد کا دن دکھائے گا نگاہوں کو نیا منظر بشر کی رفعت و افقاد کا عبرت نما منظر بروز بدر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا اُحد میں دعوی عشق و وفا کو آزمانا تھا سکھانا تھا کہ مؤمن وقت شخق صبر کرتے ہیں سکھانا تھا کہ مؤمن وقت شخق صبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فسانے دل سبیل و جاہ سے آگاہ کرنا تھا فسانے در سبیل وقت جبانے فی سبیل اللہ کرنا تھا فسرورت پڑگئی تھی اک نمونہ پیش کرنے کی شرورت پڑگئی تھی اک نمونہ پیش کرنے کی

(شاہنامۂ اسلام)

تيارياں

بيغزوه شوال الصهيبيش بيش بإياوراس كامحرك مشركين كاجذبه أنقام تقاكيونكه بدر

https://ataunnabi.blogspot.com/ بنیدالوری، جلد دوم کے مراک کے میں بنیدالوری، جلد دوم کے مراک کے مراک کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔زمانۂ جاہلیت میں تواکی آ دمی کے تل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا اورانقام درانقام کا چئر چلتا رہتا تھا، بئب کہ بدر کے دن ایک دونہیں پورےسترمشرکین مارے گئے تھے، پھرکیسےممکن تھا کہ وہ بھریپےرا نتقام لینے کی کوشش نہ کرتے ، جب کہ ان کاعقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے ، اس کی روح تزمینی اور چیخی جلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب بیلوگ بدر کے عم سے سنجھلے اور ماتم وغیرہ ہے فارغ ہوئے تو عبداللہ ،عکرمہ اورصفوان نے ان لوگوں کواکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیاتھااور سب مل کرابوسفیان کے پاس گئے۔ابوسفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر كا سبب بنا تھا ، اس كئے سب نے ابوسفيان ہے كہا كہ جميں محمد اور اس كے ساتھيوں سے انقام لینے میں تاخیر نہیں کرنی جاہئے۔ابوسفیان خودیمی جاہتا تھا اس کئے اس نے مکمل ا تفاق کیا اور ان لوگوں ہے جن کا مال اس کا روانِ تجارت میں شامل تھا ،مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمار ہے ساتھ تعاون کریں اور مالی ایداد فراہم کریں۔سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہرتتم کی مدد کریں گے اور بھر پورساتھ دیں گے۔ چنانچہ زورشور سے تیاریاں شروع ہو گئیں ۔مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں جھوڑ نا جا ہتے تھے، اس لئے انہوں نے عرب کے دو مشہور شاعروں ابوعز ہ اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد ونواح کے قبائل میں پھریں اور پر درداشعار کہہ کرانہیں انقام پر ابھاریں اور جنگ کے لئے تیار کریں بھنے بوعز ہ اور نافع د ونوں آتش بیاں تھے۔انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی اور ہر محض کوانقام کے لئے بے تاب و بے قرار کر دیا۔غزو ہور میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں اٹھا نا پڑا تھا،اس لئے ان کے لگا با قاعدہ اہتمام کیا کیا اورجبیرا بن مطعم نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کولائج ویا کہ اگرتم نے حمز ہ کولل کر دیا تو تم کوآ زاد کر دیا جائے گا۔وحش کے انتخاب کی وجہ بیتھی کہمٹرکین جانتے تھے کہمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرناممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہ اس کا پھیز کا ہو انیزہ شاذ و نا در ہی ہدف ہے خطا ہوتا تھا۔

ان انظامات کے علاوہ اس د فعہ بہت می عور توں کو بھی ساتھ رکھا ممیا کیونکہ عرب

عورتوں کی موجود گی میں پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کرسکتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں عورتیں بزولی کے طعنے وے دے کران کا جینا حرام کر دیتی تھیں۔ نیزعور تیں ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آگیا تو عورتوں کی بےحرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنالے گا، اس لئے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لئے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔ عرب عورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح جھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں ؛ بلکہ جنگوں میں با قاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کرمردوں کے دل گرماتی تھیں۔

معززخوا تین کے علاوہ دل بہلانے کے لئے کنیروں، طواکفوں اور نا چنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھیکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کئے گئے اور پورے دھوم دھڑ کے سے تین ہزار جنگ آز ماؤں پرمشمل پیلٹکر کے سے روانہ ہؤا۔

# جان دو عالم عليه كو اطلاع

حضرت عبال فی بیرساری صورت حال ایک خط میں لکھی اور اسے سربمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کے حوالے کیا اور کہا ۔۔۔'' تین دن کے اندر اندر بیہ خط رسول اللہ علیہ تک پہنچا نا ہے۔'' تک پہنچا نا ہے۔''

قاصد نے انتہائی تیزرفاری سے سفر کیا اور حضرت عباس کا مکتوب جانِ دو عالم علی ہے۔

کو پہنچایا۔ جانِ دو عالم علیہ نے مہر تو ڈکر خط نکالا اور حضرت اُبی کو پڑھنے کے لئے دیا۔

تفضیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت اُبی کو ہدایت کی کہ بیراز افشانہ ہونے پائے۔

تفضیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت اُبی کو ہدایت کی کہ بیراز افشانہ ہونے پائے۔

پھر آپ حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں صورت حال ہے آگاہ کیا اوران کو بھی راز داری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھرے با ہرنکل آئے۔ آپ کے با ہر نکل آئے۔ آپ کے با ہر نکل آپ کے ساتھ کیا با تیں کررے تھے؟''

چونکہ جانِ دوعالم علی ہے۔ راز داری کا حکم دیا تھا،اس لئے حضرت سر راسہ، انہا کی درشتی سے جواب دیا۔۔۔'' تیری مال مرجائے، تجھے ہماری باتوں سے کیاغرض، تو اپنا کا مگر۔''
درشتی سے جواب دیا۔۔۔'' تیری مال مرجائے، تجھے ہماری باتوں سے کیاغرض، تو اپنا کا مگر۔''
درشتی سے جواب دیا۔۔'' بیوی نے کہا۔ ''آپ بے بیشک نہ بتا کیں، گرمیں نے جھپ کرآپ کی باتیں سن کی ہیں۔'' بیوی نے کہا۔

''کون ی با تیں من کی ہیں؟'' حضرت سعدؓ نے جیرت سے پوچھا۔ چنا نچہ بیوی نے وہ سب کچھ بنا دیا جو سنا تھا۔ حضرت سعدؓ نے بیوی کی کلائی بکڑی اور اسے لے کراسی وقت جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ۔۔۔'' یارسول اللہ! اس نے ہماری با تیں من کی ہیں۔اگر چہ بیراز داری کا وعدہ کررہی ہے مگر میں اسے اس لئے لے آیا ہوں کہ اگر خدا نخو استہ یہ خبر باہر نکل گئی تو اس میں میراکوئی قصور نہیں ہوگا۔'' ہوں دو عالم علیہ کے اس انداز سے محظوظ ہوئے اور فر مایا۔۔۔'' اب جھوڑ جانِ دو عالم علیہ کے اس انداز سے محظوظ ہوئے اور فر مایا۔۔۔'' اب جھوڑ

مشرکین کی آمد

مشرکین منزلوں پرمنزلیں مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔مخبروں نے سے اطلاع پہنچائی تو وہ پُر جوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہوسکے تھے اور کہنے لگے۔ ''اب ہم بھی دشمن سے دو دو ہاتھ کریں گے اور جہا دوشہادت کے مزنے لوٹیس گے۔''

جان دو عالم عليات كا خواب

جمعہ کی رات کو جانِ دو عالم علیہ نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام گو بتایا کہ میں نے نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک گائے ذرئے کی گئی ہے۔۔۔ اور میں نے اپنی تکوار زوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھارٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے پڑے ہیں۔۔۔اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے۔۔۔اور میں نے دیکھا کہ میں ایک دنے کا تعاقب کر رہا ہوں۔

صحابہ کرائم نے عرض کی ---''یارسول اللہ!اس کی تعبیر کیا ہے؟'' فرمایا ---''ذنح شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے پچھ ساتھی شہادت پائیں کے ۔ تلوار کی دھارٹو ننے سے مرادیہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑا شخص شہید ہوگا۔ محفوظ زرہ ، مدینہ ہے اور دنے کے تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سردار

مارا جائے گا۔'' چونکہ اس خواب میں مدینہ طبیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں وکھایا عمیا تھا ، اس کئے آپ نے مشورہ دیا کہ جمیں مدینے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہئے۔اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرائت کی تو ہم ان کو گھیرلیں گے، مکانوں کے اوپر سے عورتیں پھر برسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تکواروں اور نیز وں سے استقبال کریں گے۔اس طرح مدینے کے تنگ کو ہے ان کامقتل بن جائیں گے اورانہیں بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔

رئیس المنافقین عبداللہ ابن اُبی نے بھی یہی تجویز پیش کی اور فی الواقع ہے بہت عمدہ تبحویز پیش کی اور فی الواقع ہے بہت عمدہ تبحویز تھی ، مگر مشاقان شہادت نو جوانوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہماری کب سے تمناتھی کہ ہمیں اللہ تعالی مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے۔ہم رات دن یہی دعا کیں کیا کرتے تھے۔اب اللہ تعالی نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی اجازت عطافر ماہیے!''

ایک اور مخص نے کہا - - '' یا رسول اللہ! ہمیں جنت سے محروم نہ سیجئے ، اللّٰہ کی قسم ، میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔''

> '' کیسے داخل ہو گے جنت میں؟'' جانِ دوعالم علیستی نے بوجھا۔ وورا

''الثداوراس کے رسول کی محبت کے صدیقے اور میدان کارزار میں ٹابت قدم رہ کر۔''اس نے جواب دیا۔

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فرمایا --- 'صَدَقُتَ '' ( سی کہتے ہو۔ )

مرفروشی و جانبازی کے جذبات سے مغلوب ہوکر صحابہ نے یہ باتیں کہ تو دیں ، مگر جب جانِ دو عالم علیقہ ان کی رائے من کر گھر تشریف لے گئے ، تا کہ جنگ کے لئے تیاری کریں تو ان لوگوں کو احساس ہؤا کہ ہم نے رسول اللہ علیقہ کے منشا کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی اور جب آپ تیار اور مسلح ہوکر باہرتشریف لائے تو سب نے عرض کی ۔

''یارسول اللہ! ہم سے خلطی ہوئی ہے۔ دافعی آپ کی رائے ہی صائب ہے۔ ہم حسبِ ارشاد مدینہ میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔''

'' میں نے تو پہلے ہی بیمشورہ ویا تھا۔'' جانِ دو عالم علیظتے نے قدرے نا گواری

ے کہا'' مگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پراصرار کیا۔اب کچھ نہیں ہوسکتا کیونکہ نبی جب ایک د فعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے تو پھراس کے لئے زیبانہیں کہاڑے بغیر ہتھیا راتار دے۔''

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ اپنے گوڑئے پرسوار ہوئے ، گلے میں تلوار اور کمان حمائل کی ، ہاتھ میں نیزہ لیا ، پشت پرڈھال رکھی اور روائلی کے لئے تیار ہوگئے۔ایک ہزار کی نفری بھی ہمر کاب ہوگئے۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لئکر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر سے ، انہیں واپس کردیا ؛ البتہ ایک نوعمر لڑکے حضرت رافع کواس لئے شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمرہ تیرانداز سے ۔اس پرایک اور کم عمر نوجوان حضرت مسرہ نے یہ کہ اگر رافع کوا جازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی چا ہے کیونکہ میں اس سے دیا دہ طاقتور ہوں اور اس کو بچھاڑ دیتا ہوں۔

جانِ دو عالم علی نے فرمایا کہتم دونوں کشتی لڑو۔اگرتم غالب آ گئے تو تمہیں بھی شامل کرلیا جائے گا۔

چنانچیکشتی ہوئی اور واقعی سمر ؓ نے رافع ؓ کوگرا دیا۔اس طرح سمر ؓ کوبھی شرکت کی سعادت حاصل ہوگئی۔(۱)

(۱) حضرت رافع اور حضرت سمر ہ دونوں کا تعلق انصار ہے ۔ حضرت رافع کی زندگی کے مفصل حالات نہیں دستیاب ہو سکے، سوائے اس کے کہ غزوہ احد میں ان کے حلق میں ایک تیر آ کر لگا تو جان دوعالم علیق نے فرمایا۔

''اگرتم پیند کرو که تیرنکال لیا جائے اور اس کا ٹوٹا ہؤ انگڑا بچے ہی میں جھوڑ دیا جائے تو میں بروز قیامت گوا ہی دوں گا کہتم شہید ہو۔''

یا سے دیں میں میں ہے۔ ان کو میں اور کر لیا، چنا نچہ تیر کا ایک فکڑا حجموز دیا گیا، مگر اس سے ان کو کسی قسم کی تکایف نہیں محسوس ہوتی تھی اور جب بینتے تضے تو وہ فکڑا نمایاں نظر آتا تھا۔

حضرت سمرة کودین کی خدمت کا بچین ہی ہے شوق تھا اور جان دوعالم علقے کے لکھے

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کیا جذیے تھے اور جہادوشہادت کے کیا ولو لے تھے! دَضِیَ اللّهُ تُعَالَیٰ عَنْهُمُ اَجُهُمِ مِنْنَ. رات کو آپ نے بہیں قیام فر مایا ، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ مبح کی

حضرت معاویة کے زمانے میں کوفداور بھرہ دونوں علاقے ،حضرت معاویة کے دستِ راست زیادابن ابیہ کے زیر نگیں تھے اور زیاد کی نگاہ میں سمرہ کا بڑا مقام تھا۔ اس لئے وہ چھ مہینے حضرت سمرہ کو بھرہ میں اور چھ مہینے کوفد میں اپنا قائم مقام نا مزد کرتے تھے اور حضرت سمرہ ان دونوں مقامات براہل حق کی ممایت اور اہل باطل کی سرکو بی میں ہمہ تن مصروف رہتے ۔ خارجیوں کے سخت مخالف سے اور جب کوئی خارجی کی گرفتار کرکے لایا جاتا تھا تو فور آ اس کے تق کا کھم صا در کردیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ روئے زمین پر بدترین مقتول ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کو کا فرجھتے ہیں اور خونریزی میں بے باک ہوتے ہیں۔

اس طرزِعمل کی وجہ سے خوارج ان کے سخت دشمن تنھے اور ان پر طرح طرح کے اعتر اضات کرتے رہتے تنھے، مگرمحمد ابن سیرینؓ،حسن بھریؓ اور بھرہ کے دیگر اربابِ علم وفضل ان کی تعریف میں رطب اللمان رہتے تنھے اورخوارج کے اعتر اضات کے بھر پورجوابات دیا کرتے تنھے۔

ان کی وفات کا قصہ عجیب ہے! ایک مرتبہ جانِ دو عالم علیہ نے تین صحابہ، حضرت سمرہ، محضرت سمرہ، حضرت سمرہ، حضرت ابومحذورہ کومخاطب کر کے کہا --- ''تم تینوں میں سے جوشخص سب سے آخر میں مرےگااس کی موت کا سبب آگ ہوگی۔''

ابو ہریرہ اور ابومحذورہ تو پہلے ہی چل بسے تھے، اب حضرت سرہ باتی تھے اور جانِ دو عالم علیات کی پیشینگوئی کا مصدا آل اب انہوں نے ہی بنتا تھا۔ ان کوایک بیاری تھی ، جس کے علاج کے لئے وہ گرم پانی کی بھاپ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول ابلتی ہوئی ویگ سے بھاپ لے رہے تھے کہ تاگاہ اس کے اندرگر پڑے اور اس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔ رَضِمَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِنِعِ الصَّحابَة .

اندرگر پڑے اور اس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔ رَضِمَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِنِعِ الصَّحابَة .

نماز پڑھی۔ یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دوجار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن اُبی جو اپنے تمین سو حامیوں کے ساتھ ہمر کا بھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہوگیا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پڑمل نہیں کیا، اس لئے میں ساتھ وینے سے معذور ہوں۔ اس کے ہمنواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح تمین سوآ دمی واپس چلے گئے اور صرف سات سوباقی رہ گئے۔

دامن کوه میں

جبل احدے دامن میں بہنچ کر جان دوعالم علیہ نے قیام فرمایا اور دات گزاری۔
نماز صبح کے بعد مخضر سا خطاب کیا اور جہا دمیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا ۔ علم حضرت مصعب کوعطا فرمایا ، حضرت زبیر عکور سالے کا کما ندار مقرر کیا ، حضرت حز الله کواس جا نباز دیتے کی قیادت سونی جوزرہ پوش نہ تھا اور حضرت عبد الله بن جبیر اکو پچاس تیراند از وں کا کمانڈ ربنا کر کو واحد کے ایک در ہے میں متعین فرمایا اور انہیں تھم دیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں ربنا ہے ، خواہ فتح ہویا شکست ۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی لشکرگاہ پر قابض ہو تھے ہیں ، تب بھی تا تھم ثانی تمہیں یہ جگہ چھوڑ نے کی کس صورت میں اجازت نہیں ہے۔

دراصل لزائی کی صورت میں بیدورہ لشکراسلام کے عقب میں واقع تھا اور جانِ دو عالم علی خطرہ تھا کہ نہیں شکست خوروہ دشمن بلیث کراس درے کے راستے حملہ نہ کروے۔ اس لئے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگرآہ! کہ جوہونا تھا، موکررہا۔

## مشرکین کی ترتیب

مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جو ہر دیکھ بچکے تھے، اس لئے اس دفعہ بہت مختاط تھے اور ہرکام سوچ سمجھ کرکرر ہے تھے۔ انہوں نے میمنہ (دائیں طرف) کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی، میسرہ (بائیں طرف) کی قیادت عکرمہ ابن ابی جہل کے سپردتھی، سواروں کا دستہ صفوان ابن امید کی کمان میں تھا، تیرا ندازوں کا کمانڈ رعبداللہ ابن ربیعہ اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک فردتھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم جو بردار ہمیشہ اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی بردار ہمیشہ اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# جرسيدالورى، جند الراي، جند الراي

تنکست کا طعنہ دے کران کے جذبات کومزید بھڑ کا دیا۔اس نے کہا

ست و عد الدار! فنح کا دارو مدارعکم کے بلندر ہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی الدار! فنح کا دارو مدارعکم کے بلندر ہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، مگرتم اسے او نیچا ندر کھ سکے اور ہمیں فنکست سے دو چار ہونا پڑا، اس کئے میرا خیال ہے کہ اب یہ جھنڈ اوا پس کر دو کیونکہ تمہار سے باز وَوں میں اسے اٹھانے اس کئے میرا خیال ہے کہ اب یہ جھنڈ اوا پس کر دو کیونکہ تمہار سے باز وَوں میں اسے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔''

اس طعنے سے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابوسفیان کو گالیاں دیتے ہوئے سے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابوسفیان کو گالیاں دیتے ہوئے سے کیے کہ کہ اور کے ہاتھ اسے او نچار کھ سکتے ہیں یانہیں ۔ ابوسفیان گالیاں سن کر بدمزہ نہ ہو اکیونکہ اس کا مقصد انہیں اشتعال دلانا تھا اور اس میں وہ بوری طرح کا میاب رہاتھا۔

## هند کا رجز

جیبا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے،اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت ی خواتین بھی آئی تھیں جن میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کالمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتریں۔رجز کے بول بیا تھے۔

### نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقَ

نَمُشِى عَلَى النَّمَارِق مَشَى الْقَطَا النَّوَارِقُ وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقُ وَالدُّرُ فِي الْمَخَانِقُ وَالدُّرُ فِي الْمَخَانِقُ الْمَفَارِقُ وَالدُّرُ فِي الْمَخَانِقُ النَّمَارِقُ النَّانُ طَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّمَارِقُ النَّالَ النَّمَارِقُ النَّمَالُ اللَّمَالِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُثَلِقُ الْمُلُولُ النَّمَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُلُولُ الْمُثَلِّلُولُ الْمُثَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلُولُ اللْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللْمُثَلِقُ اللْمُثَلِقُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلُولُ الْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ ال

(ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں۔ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں۔ ہماری مانگوں میں کستوری ہے اور ہمارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔اگرتم آگے بردھو گئو ہم تمہیں گلے لگا کیں گی اور تمہارے لئے قالینیں بچھا کیں گی اور اگر پیچھے ہٹو

گے تو ہم تم ہے بے علق لوگوں کی طرح جدا ہوجا کیں گی۔)

سے وہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس شعلہ آسار جزنے ایک آگ سی لگا دی اور فوج کا ہر سپاہی کٹ مرنے کے لئے تیار ہو گیا۔

### حق شمشير

جب دونوں فوجیں آ منے سامنے صف آ را ہوگئیں تو جانِ دو عالم علیہ نے ایک تکوار نکالی جس پریشعرکندہ تھا۔

> فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةً وَالْمَرُءُ بِالْجُبُنِ لَايَنُجُو مِنَ الْقَدَرِ

ر برزولی میں شرمندگی ہے اور آ گے بڑھنے میں عزت ہے اور برزولی و کھانے سے کوئی آ دمی تقذیر سے نہیں نیچ سکتا۔)

اس تلوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا ---'' کون جوان مرد ہے جواس تلوار کو اس شرط کے ساتھ تھا ہے کہ اس کاحق ادا کرے گا؟''

یہ سنتے ہی متعدد بہا دراس کو حاصل کرنے کے لئے لیکے، جن میں حضرت علی محضرت علی محضرت علی محضرت علی متعدد بہا دراس کو حاصل کرنے کے لئے لیکے، جن میں سے کسی کو خددی۔ شایداس علی اور حضرت زبیر پیش بیش بیش بیش مقص مگر جانِ دوعالم علی کے اس کی عطاادا میگی وجہ یہ ہوکہ ان میں سے کسی نے اس کاحق جانے کی کوشش نہیں کی ، جب کہ اس کی عطاادا میگی حق کے ساتھ مشروط تھی۔ بھر حضرت ابود جانہ آگے بوسے اور پوچھا۔

''یارسول الله!اس کاحق کیا ہے؟''

"بیکلانے والااس وقت تک مسلسل لاتارہے، جب تک بیٹوٹ کربیکار نہ ہوجائے۔"
"میں اس کا بیتن ادا کروں گایار سول اللہ!" ابود جانہ نے پر جوش کہجے میں کہا۔
چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے تلوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر
ابود جانہ پھولے نہ سائے اور فخر بیانداز میں اکڑا کڑ کر چلنے لگے۔ جانِ دوعالم علیہ کوان کا
بیانداز بہت بھایا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا

'' پیمننگبرانه حال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پسندنہیں ہے، مگراس وفت پسند ہے۔''

پھر حضرت ابود جانٹ نے سرخ پئی نکالی اور اس کوسر پر باندھ لیا۔ ابود جانٹ کی اس پٹی کو انصار عِصَابَهٔ الْمَوْتِ کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پٹی۔ اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کراڑے کہ کشتوں کے پشتے لگادیئے۔۔۔ محاورۃ نہیں؛ بلکہ حقیقتا اور اس تلوار کی حرمت کا اس قدر پاس کیا کہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے لئے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چئے نکل گئی۔وہ چئے نسوانی تھی اور وہ عورت ہند تھی۔ باوجود بکہ اس وقت ہنداس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور جر کھا تھے۔ باوجود بکہ اس وقت ہنداس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور جر کھا تھی۔ کا کہ ستحق تھی ، مگر ابود جانٹ نے لیکنے تا بنا ہاتھ روک لیا اور کہا دیمیں رسول اللہ کی عطا کر دہ تلوار کو کی عورت کے خون سے رنگین کرنا پیند نہیں کرتا۔''

ابو عامر کی خوش فعمی

جانِ دو عالم علی کے مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر،
مذہبی پیشوا تھا اور انسار اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علی کے تشریف
آوری کے بعد جب انسار کے دونوں قبیلے --- اوس اور خزرج --- حلقہ بگوش اسلام
ہوگئے تو ابو عامر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور وہیں آباد ہوگیا۔ غزوہ احد میں وہ بھی مشرکین
کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسار اب بھی حسب سابق میرا احترام کریں گے اور
میری ہر بات سلیم کریں گے۔ اسی خوش نہی کی بناء پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ
میری ہر بات سلیم کریں گے۔ اسی خوش نہی کی بناء پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ
اگر میں نے انسار کو محمد کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہد دیا تو ان میں سے کوئی ایک آدی بھی میر سے
مقم سے سرتا بی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لا ائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآمد ہوًا
اور قبیلہ اوس کو نخاطب کرے گویا ہوًا

''اے اوس کے لوگو! مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں ابوعا مرہوں۔''
اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چو منے کے لئے دوڑ پڑیں
گے مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا ۔۔۔''او بد کار! خدا تیری
آئکھوں کو بھی ٹھنڈ انہ کر ہے۔۔۔ آلا مَرْ حَبًا وَ لَا اَهْلا'

اوس کا بیجواب سن کر ابوعا مرکی امیدوں پراوس پڑگئی اور کہنے لگا ''میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہوگئی ہے۔''

پھر غصے میں پھراٹھا کرمسلمانوں کو مارنے لگا۔اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی ستھے۔ انہوں نے اپنے آتا کو سکباری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوگئے۔ جوابا مسلمانوں نے بھی از راقفن ان کو پھر مارنا شروع کر دیئے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاح راہبوں اور خودی سے محروم غلاموں کا کھیل نہیں ہوتی ۔اس لئے پھروں کی بارش سے گھبرا کر یہ بھاگ اٹھے اور مشرکین کے شکر میں پناہ گزیں ہوگئے۔

## طلحه کی مبارز طلبی

جنگ کے آغاز ہی میں پچھلوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھاشگون نہ تھا۔اس سے باقی فوج کے حوصلے بھی بہت ہونے کا خطرہ تھا، اس لئے فی الفور مشرکین کاعلمبر دار طلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمو دار ہؤ ااور مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنزیدا نداز میں گویا ہؤ ا ''ہے کوئی تم میں ایساشخص جویا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہوجائے۔۔۔؟''

یہ سلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔
حضرت علیٰ نیزی ہے آگے بر ھے اور فر مایا --- 'نہاں! میں بیکام کر دیتا ہوں۔'
اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر دو پارہ ہو گیا۔
طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گراہؤ اعلم اٹھایا اور نیزہ تان کر بیشعر پڑھتا ہؤا

إِنَّ عَلَى آهُلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَنُ يُخْضِبُوا الصَّعُدَةَ أَوُ تَنُدَقًا

(علمبر داروں کا فرض ہے کہ وہ نیز ئے کوخون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ

وه نو ث جائے۔)

آ گے پڑھا۔

اس کے 'استقبال' کے لئے حضرت حمز ہؓ باہر نکلے اور انتہائی تیزی سے ایسازور داروں کیے اور انتہائی تیزی سے ایسازور داروں کی گئیں کے داروار کیا کہ تلواراس کا شانہ کا نتی ہوئی کمر ہے جانگلی اورعثان اپنے نیزے کوخون سے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے دوحصوں میں بٹ ممیا۔

الله جانے کیا بجلیاں بھری ہوئی تھیں ،حمز ہؓ وعلیؓ کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں نولا دی خودوں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کا ثتی ہوئی گزرجاتی تھیں!!

ان دو کے علاوہ حفرت سعدہ حضرت زبیرہ حضرت مصعبہ اور دیگر بہت سے جانبازوں نے یکے بعد دیگر ہے مشرکین کے کئی علمبردار خاک وخون میں لوٹا دیئے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جاسکا، مگرمشرکین کی تعداد آئی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسراعکم تھام لیتا تھا اور اس سلسلے میں اس حد تک جانبازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا، عکم بلند کئے رکھتا تھا۔ چنا نچہ جب ایک عکمبر دارصواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور عکم زمین پرگر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلا نگ لگائی اور عکم کو سینے اور کئے ہوئے بازؤوں کے درمیان تھام لیا اور کہا ۔۔۔ ''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔'' سے حالی حالت میں مارا گیا۔

اس کے بعدعکم دیر تک زمین پر پڑار ہااور کسی کواسے اٹھانے کی جرائت نہ ہوئی۔ لگن تھا کہ اب مشرکین کے باؤں اکھڑ جائیں گے، مگرا کیک بہا درعورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کراسے اٹھالیا۔ بیدد کھے کر مردوں کو بھی غیرت آگئی اور جاروں طرف سے عکم کے گردسمٹ آئے۔اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھرسے جم گئے اور معرکہ مزید شدت اختیار کرگیا۔

حضرت حمزه رها اور سباع

حفرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوارین تھیں، جنہیں وہ بے محابا چلا رہے تھے۔
جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جا تیں اور لاشوں کے انبارلگ جاتے۔ اچا تک عرب
کے مشہور شمشیرزن سباع فیشانی سے آمنا سامنا ہوگیا۔ سباع نے کہا۔۔۔'' مقابلہ کرو گے؟'
حضرت حمزہ اس وفت غضبنا ک شیر کی طرح بھرے ہوئے تھے، بولے
حضرت حمزہ اس وفت غضبنا ک شیر کی طرح بھرے ہوئے تھے، بولے
''ہاں! او ختنے کرنے والی کے بیٹے! (۱) اللہ رسول کے دشمن!''۔۔۔اس کے ساتھ ہی دستِ قضاح کت میں آیا اور سباع کا سرتن سے جدا ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) سباع کی ماں ختنے کیا کرتی تھی \_

سیدالوری، جلد دوم کے میں https://ataunnabi.blogspot.com/ پاپان، غزوه احد کی میں سیدالوری، جلد دوم کے میں کی میں کے میں کے میں کی میں میں میں میں کی میں میں میں میں می

## حضرت حمزہ ﷺ کی شھادت

سباع آخری بدنصیب تھا جو حضرت حزقہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہؤا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حزق کی زرہ پیٹ سے کھسک گئ تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی تاک میں ایک چٹان کی آڈ میں چھپا جیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا۔ چنا نچہ اس کا پھینکا ہؤانیز ہان کی ناف سے ذرا نیچ آ کرلگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہوکر وحشی کی طرف لیکے ، گر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہؤانیز ہانیا کام کر چکا تھا ،لڑ کھڑا کر گر بڑے اور جال ، جان آ فرین کے سپر دکردی۔

غسيل الملائكه

ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ مشرکین کا ہمدم وہمنوا تھا گراس کے صاحبزاد ہے حضرت خطلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑرہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حلے کر رہے تھے۔انہوں نے جانِ دوعالم علی ہے سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت ما تکی تھی گرآپ کی شانِ رحمت نے گوارانہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے ،اس لئے آپ نے منع کر دیا۔اجا تک مشرکین کا سپہ سالا رابوسفیان ،حضرت حظلہ گی زدمیں آگیا۔حضرت حظلہ نے اس پرزور دار حملہ کیا۔ قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہوجائے کہ ناگاہ ایک پہلوے شداد جھیٹ پڑااور حظلہ گوشہید کردیا۔(۱)

(1) حضرت حظاہ کو تاریخ اسلام میں غیسین الممالان کے اور اس کی وجہ مؤرخین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتے کے بعد جب شہداء کی لاشیں آر فین کے لئے اسٹھی کی جارہ ی تھیں تو ان میں حضرت حظاہ کی لاش موجود نہ تھی۔ سب جیران تھے کہ آخر حظاہ کی لاش کہاں غائب ہوگئ ہے! اس دوران جانِ دو عالم علی نے نہ سان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان وزمین کے درمیان ہا کہ جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان وزمین کے درمیان ملاکہ چا ندی کے برتن لئے حظاہ کو گئس اور سے ہیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تعجب ہو اکر حظاہ کو اتنا بروامر تبہ کس کمل کے صلے میں ملا ہے۔ چنا نچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پہتہ چلا کہ لڑائی سے صرف ایک دن پہلے حظاہ کی شادی ہوئی تھی۔ وب ہائی کے بعد شسل سے پہلے ہی اس جوانِ رعنا کو پہتہ چل لگھے۔



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

برسیدالوری، جلد دوم کے اس https://ataunnabi.blogspot.com پرسیدالوری، جلد دوم کے اس کے اس عزوہ اُحد کے اس

فتح ، لیکن....ا

اگر چہ اِکا دُکا مسلمان بھی شہید ہور ہے تھے گرمشرکین کے تو اسنے سور ما مار ہے جا چکے تھے کہ اب مشرکین پر فتہ رفتہ دہشت چھاتی جارہی تھی۔ آ خراہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہؤا، مردانِ وفاکیش کی جاں نثاریاں اور جانبازیاں رنگ لا کیں اور کارکنانِ قضا وقد رنے مسکرا کرفتے کے درواز ہے کھول دیئے۔ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ کچ گئے۔ چند لمحے پہلے جو عورتیں رجز گاگا کراپنی فوج کی ہمت بندھارہی تھیں، اب پابر ہند، سرگئی۔ چند لمحے پہلے جو عورتیں رجز گاگا کراپنی فوج کی ہمت بندھارہی تھیں، اب پابر ہند، سر برہند چینی ہوئی اوھ اوھ روڑ رہی تھیں۔ مسلمانوں کے خارا شگاف حملوں نے پھر بدر کی یا و برہند کے اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ اب مشرکین تازہ کر دی تھی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ اب مشرکین کے لئے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرناممکن نہ رہا تھا، اس لئے انہوں نے پیٹے دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے فی الفور ان کی لشکرگاہ پر قبضہ کرلیا اور مال فیمہ تا کھا کرنے میں مھروف ہوگئے۔

یمی وہ لمحہ تھا---ہاں ، یمی وہ افسوسناک لمحہ تھا جب در ہے پرمتعین دیتے کے سیجے کو سیجے کو سیجے لیے کے سیجے لوگوں سے ایسی لرزہ خیز اجتہا دی غلطی ہو گئی کہ جیتی ہو گئی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا گیا۔

# ایسا کیوں هؤا ؟

دراصل در سے پر جو تیرانداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ اورمسلمان کشکرگاہ پر قابض ہوکر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے ہوگیا۔ کما نڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ جمیس تاحکم ٹانی میں اختلاف رائے ہوگیا۔ کما نڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ جمیس تاحکم ٹانی میہاں سے ہمنانہیں یہاں سے ہمنانہیں

گیا کہ آن کو واحد کے دامن میں عشق ووفا کی امتحان گاہ تجی ہے۔ شوقی شہادت میں غالبًا نہانے کا خیال ہی خدر ہااور اس حالت میں میدانِ کارزار کی طرف دوڑ پڑااور شہید ہوکرمن کی مراد پاگیا۔ چونکہ شہادت سے میر ہااور اس حالت میں میدانِ کارزار کی طرف دوڑ پڑااور شہید ہوکرمن کی مراد پاگیا۔ چونکہ شہادت سے میل عشل نہیں کرسکا تھا ،اس لئے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنا ئیوں میں نہلا کرایک انو کھے اعزاز سے نواز دیا اوراس کالقب (غَسِیْلُ الْمُلائِکَةِ) بعنی ملائکہ کا نہلا یا ہو اپڑ گیا۔ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ.

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

المسيد الورى، جلد دوم المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستبب الم

حاصل کرنا تھااوروہ بحمداللہ حاصل ہوگیا ہے، اب یہاں تھہرنا بے سود ہے، اس کئے ہمیں نیجے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا جا ہے۔ کمانڈرنے ان کو بہتیراسمجھایا

بجھا یا مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کرغنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔اب درہ یہ م

تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھا گئے ہوئے وشمن نے جب ویکھا کہ درے پہصرف چند آ دمی

کھڑے ہیں تو اس نے اس غیرمتوقع غفلت سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے پلٹ کر درے کے رائے حملہ کر دیا۔ درے میں جوشھی بھر آ دمی موجود تھے، انہیں شہید کر دیا

بیت تر در سے سے رہ سے سنہ رویوں برا۔ اور عقب ہے مسلمانوں برٹوٹ بڑا۔مسلمان اس وفت بےفکری سے مال ننبہت جمع کرر ہے

تھے اور إدھراُ دھر بھرے ہوئے تھے اس لئے اس نا گہانی حملے سے سنجل نہ سکے اور بدحواس

ہو گئے۔ جو مخص جہاں کھڑا تھا گھر کررہ گیا۔ایک کودوسرے کی خبرنہ تھی بشکر کوسالار کا پتہ نہ

تھا۔ ہرخص انفرادی طور پرلڑر ہاتھا، آئن وفولا دمکرار ہاتھا، مگرتر تبیب باقی ندر ہے کی وجہ سے

سی کو بیلم ہیں ہوتا تھا کہ میری تلوار جس کا خون جا ہے رہی ہے اور میرانیز ہ جس کا سینہ جھید

ر ہاہے وہ دوست ہے یا دشمن ، اپنا ہے یا پرایا۔اسی افراتفری کے عالم میں چندمسلمانوں نے

حضرت حذیفہ کے بوڑھے والدحضرت بمان پرحملہ کردیا۔ آخری کمحوں میں حضرت حذیفہ نے

یجیان لیا اور چلائے ---''میرے والد ہیں،میرے والد ہیں۔'' --- گر اس وفت تک

تلواريں اپنا کام کر چکی تھیں اور حضرت بمان ً جان بحق ہو چکے تھے۔

غرضيكه عجب انتشار كاعالم تفا --- ترتيب معدوم تفى ، اجتماعيت مفقو دتفى ، شيراز ه

مسلمان ڈیے ہوئے تنے اور دشمن اپنی تمام تر کوشش کے باوجودان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیا بنہیں ہوسکا تھا --- عجیب سربکف اور کفن بردوش لوگ تنے! کٹ جاتے تنے ،مر

جاتے ہے، گریجھے بننے کا نام ہیں لیتے ہے۔

سمر پھرایک ایسی جگرخراش اور دلدوز صداان کے کانوں میں پڑی کہول ڈو بنے سمر پھرایک ایسی جگرخراش اور دلدوز صداان کے کانوں میں پڑی کہول ڈو بنے

کے اور سارے ولو لے ماند پڑھئے --- ہاں، ہاں میصدائقی ہی الیمی جانکاہ اور روح

سیدالوری، جلد دوم کے ۳۳ کے باب ۱، غزوہ احد کے باب ۱، غزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے دورہ احد کے باب ۱، غزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، خزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، خزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، خزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، خزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد

فرسا---الآإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ، الآإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ---آگا، بوجاوَا مُحر ماراجاچكا هِ-آگاه بوجاوَ! مُحمَ ماراجاچكا هـ(عَلِيلَةُ)

# یہ ندا کِس کی تھی ؟

بعض مؤرضین کہتے ہیں کہ ایک شیطان نے انسانی صورت میں نمودار ہوکر یہ اعلان کیا تھا، وہ اس شیطان کا نام بھی بتاتے ہیں اور جس انسان کی شکل اختیار کی تھی ، اس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں ، مگر جمیں ان سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ شیطان کو اس کام کے لئے انسانی شکل میں متشکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنی اصلی شکل میں یہ اعلان کرتا، تب بھی اس کا بہی اثر ہوتا۔ دراصل ہؤ ایہ تھا کہ ابن قمیّہ کے باتھوں حفرت مصحب شہید ہوگئے تھے اور حضرت مصحب قد و قامت میں جانِ دو عالم علیق کے ساتھ کا فی مثابہت رکھتے تھے۔ اس لئے ابن قمیّہ یہ سمجھا کہ اس نے ۔۔۔ معاذ القد۔۔۔ جانِ دو عالم علیق کو مار ڈ الا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کارنا مہ ہو بی عالم علیق کو مار ڈ الا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کارنا مہ ہو بی منہیں سکتا تھا۔ اس لئے جذبات فخر و مسرت سے بے قابو ہوکر چلانے لگا۔''الا انْ .....'

آ وازخواہ کسی کی ہو، بہرحال اس مخضر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لشکرا پنی سرتو ژکوششوں کے باوجود نہ کرسکا تھا۔ یا توبیعالم تھا کہ ایک ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلاہؤ اتھا، یا اب بیہ حالت ہوگئی کہ بڑے بڑے نامور شجاع اور بہا در دل جھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دشکش ہوگئے ۔ حتی کہ فاروقِ اعظم جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیا رسے مشکل ویٹے اور دل گرفتہ وملول ایک جانب کھڑے ہوگئے ۔ حضرت انس بن نضر مع کؤ سے ہوئے ان کواس حال میں دیکھ کر جیران رہ گئے ، پو جھا ہوئے ان کواس حال میں دیکھ کر جیران رہ گئے ، پو جھا میں کشرے ہوئے ، پو جھا میں کھر کے باس سے گزرے ہوئی کررے ہوئی ،

یاں انگیز کہے میں بولے---"ابلز کر کیا کریں---!رسول اللہ تو شہادت پاگئے۔'' ''اگر رسول اللہ شہیر ہو گئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گئے'' حضرت انسؓ نے کہا اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے ۔اس دفعہ وہ مرنے کے لئے لڑر ہے تھے،

اس کئے ہراحتیاط بالائے طاق رکھ کرلڑے اور شہید ہوگئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس کے ہراحتیاط بالائے طاق رکھ کرلڑے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں ، مکواروں اور نیزوں کے اسی [۸۰] سے زیادہ زخم آئے تھے اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہاتھا، چہرہ بھی نا قابل شناخت ہو چکا تھا۔ ان کی بہن نے صرف انگلیاں و مکھے کر پہچا تا تھا۔

عام حالات میں نہ حضرت عمر عیسا شخص ہتھیار پھینک سکتا تھا، نہ انس بن نضر طبیسا بہادر زندگ سے بیزار ہوسکتا تھا لیکن رسول اللہ علیق کی شہادت کی اندو ہناک خبر نے سب کے حواس گم کر دیئے تھے اور ہوش چھین لئے تھے۔ کوئی لڑائی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان سے بیزار۔ پچھلوگ بھاگ کر پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے اور پچھ نے مدینہ کی راہ لی ۔۔۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے!۔۔۔ ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی فاطر یہ ساری جا نبازیاں تھیں، جس جا نال کے لیول پرایک مسکرا ہٹ و کھنے کے لئے یہ تمام خاطر یہ ساری جا نبازیاں تھیں، جس جا نال کے لیول پرایک مسکرا ہٹ و کھنے کے لئے یہ تمام جال ناریاں تھیں اور جس دلبر کی زبان سے داد کے دو بول سننے کی غرض سے یہ جملہ سرفروشیاں تھیں، وہی جب ان سے بچھڑگیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس مرفروشیاں تھیں، وہی جب ان سے بچھڑگیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس کے لئے لئے اور کیول لڑتے اور کیول لڑتے۔۔۔؟!

# مژدهٔ جانفزا

تعجب ہے کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی حق کے پچھ متوالے ثابت قدم تھا اور اپنے زورِ بازو سے رشمن کی بلغار کو رو کے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلا ور حضرت کعب مارتے کا شخے آگے بڑھے جارہے تھے کہ ناگاہ ان کی نظر ایک سوار پر پڑی ، جس کے سر پر خود تھا اور جسم پردیگر سامان جنگ ، صرف آئے سے سنظر آرہی تھیں اور گر دوغبار کے طوفان میں بھی حضرت کعب نے ان چشمان نورافشاں کو پہچان لیا ۔۔۔ ہاں! یہ چیکی دمی غزالی آئے تھیں ای آئی میں جس کی معیت پہاڑوں سے مکرا جانے کا حوصلہ عطا کردیتی تھی اور دیا وَں کا رخ پھیرد یے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرد یے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرد یے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں جیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرد یے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں الشری و سنگنم. دریا وَں کا رخ پھیرد یے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں الشری و سنگنم.

فائده اور نقصان

اس اعلان ہے فائدہ بھی ہؤ ااور نقصان بھی۔ فائدہ تو بیہ ہؤ اکہمسلمانوں کواسپنے

نسسسسسطوری، جلد دوم کرده ایمان میروند کرده احد کرده احد

مرکز عقیدت کا پیۃ چل گیا اور حرب وضرب کی ایک جہت متعین ہوگئی۔ اس کے بعد میدان میں موجود تمام اہل ایمان ہر طرف سے مار دھاڑ کرتے اور راستے میں آنے والی ہررکاوٹ کو فناکے گھاٹ اتارتے ای طرف آنے لگے۔ گرنقصان سے ہؤاکہ دشمنوں کو بھی پیۃ چل گیا کہ رسول اللہ یہاں ہیں ، اس لئے ان کے حملوں کا رخ بھی ای جانب ہو گیا اور انہوں نے اس محاذیرا پی پوری طاقت جھونک دی۔

# ام عماره رضي الله عنها

بادشاہوں اورمہاراجوں کی لڑائیوں میں اکثر ایبا ہوتا آیا ہے کہ جب راجہ جی کو دشمن کے غلبے کالیتین ہوجا تا تھا تو وہ فوج کولڑتا ہؤ احچوڑ کرخود چیکے ہے کھیک جاتا تھا اور اپنی جان بیجالیتا تھا،مگر وہ با دشاہوں کا با دشاہ جواللہ کا آخری رسول بھی تھا اور جس کی جان تما م کا ئنات کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھی، دشمنوں کے نریغے میں بھی ثابت قدم رہا اور تنِ تنہا طوفا نی حملوں کے مقابلے میں ڈٹار ہا۔ پچھ دیر تک یہی صورت حال رہی پھر حضرت علی ،سعد ، ز بیر، ابوبکر، ابوطلحہ، ابو د جانہ رضی الله عنہم اور دیگر بہت سے پروانے جانِ دو عالم علیہ کے آ ہینچے، مگر حیرت ہے کہالی ہولناک گھڑیوں میں آ پ تک بہنچنے میں سبقت لے جانے اور سب سے پہلے آپ کا دفاع کرنے کا اعزاز ایک خاتون ام عمارہؓ کو حاصل ہؤا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس دن مدینہ سے یانی سے بھراہؤ امشکیزہ لے کرآئی تھی ، تا کہ زخمیوں کی بیاس بجھائی جاسکے۔اس وفت تک مسلمانوں کوغلبہ حاصل تھا،اس لئے بےفکر ہوکریانی بلانے لگ گئی۔ ایک بارا جا تک میری نگاہ میدان کی طرف اٹھی تو مجھےنقشہ بدلا ہؤ انظر آیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول الله علی تنها لڑر ہے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ بیصورت حال و کیھکرمیں نے پانی بلانا حجوڑ ویا اور آپ کی طرف دوڑیڑی۔اس وفت ابن قمیّہ بری تیزی سے رسول الله كى جانب بروھ رہاتھا اور كہہ رہاتھا --- ' دُدُلُونِي عَلىٰ مُحَمَّدِ ...... ( بچھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے؟ آج میں اس کوزندہ نہیں جھوڑ وں گا۔ )

ام عمار قامین میں کہ میں نے تیزی سے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے مقابلے میں ڈٹ میں اس نے میں سے مجھے خاصا گہرا زخم لگا۔ میں نے بھی میں ڈٹ میر سے کند میے پروار کیا ،جس سے مجھے خاصا گہرا زخم لگا۔ میں نے بھی

اس پروار کئے مگر اس اللہ کے دشمن نے اوپر تلے دوزر ہیں پہن رکھی تھیں ،اس لئے میری کوشیں ،اس لئے میری کوشیں بارآ ورنہ ہو سکیں۔انے میں مصعب نے ابن قمتیہ پرحملہ کر دیا ،مگر وہ زرہوں کی وجہ سے بھر نیچ گیا ا،رمصعب اس کے ہاتھوں شہید ہوگئے۔

قار كين كرام! يبى وه گفرى تقى جب ابن قمته نے يہ منحوس اعلان كيا تھا --- اَلاَ مُحمَّد اقد قُنِل --- ببر عال ام عمارةً نے اس دن جانِ دوعالم علي كاس قدر بحر بورد فائ كيا تھا كه آپ خود فر ماتے ہيں --- ' مَا الْتَفَتُ يَمِينُا وَلاَ شِمَالًا إِلَّا وَدَأَيْتُهَا يُعَالَى دُونِينَى دُونِينَى وَلاَ شِمَالًا إِلَّا وَدَأَيْتُهَا يُعَالَى اُونِينَى اَلْ اَلْعَلَى اَلَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَدَأَيْتُهَا يُعَالَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

محير العقول جانبازيان

۔ اس دن اہلِ عشق و و فانے د فاع مصطفے علیت میں ایسے ایسے کار نامے انجام دیے کے عقل دیگ ر و جاتی ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فر ماسیئے۔

(۱) واضح رہے کہ ام کمارہ ان کے شوہرزید این عاصم اور دو جیٹے خبیب اور عبداللہ بیہ چاروں افراداس جنگ میں شریک تھے۔ جانِ دو عالم علیہ اس گھرانے کی اجما کی شرکت ہے بہت مسرور ہوئے اور ان کو دعادی ۔۔۔ 'بنار ک اللہ فینگ نہ اللہ البیٹ '' (تمہارے خاندان کو اللہ تعالی برکت عطافر ما ہے۔) اس کو دعادی ۔۔۔ 'بنار گ اللہ فینگ نہ اللہ البیٹ تن رحمی میں ویکھا تو صرف اتنی دعا پر قناعت نہ کر سکیں اور ایک بڑا اس ممارہ نے دریا ہے کرم جوش میں ویکھا تو صرف اتنی دعا پر قناعت نہ کر سکیں اور ایک بڑا مطالبہ بیش کر ویا ۔۔۔''یارسول اللہ او ما فرما ہے اللہ تعالی ہم کو جنت میں آپ کا ساتھی بنائے۔' جان وقت دیا فرما دی ۔۔۔''اللہ م الجعلہ م دُفقانی فی جان دو عالم میں میرارفیق بنادے۔) المجدد ہیں ان کو جنت میں میرارفیق بنادے۔) ام ممارہ اس قد رخوش ہو کیں کہ کہنے گئیں ۔۔۔''اب مجھے کچھے پروائیس کہ و نیا میں مجھ پر کیا میں مجھے بچھے پروائیس کہ و نیا میں مجھ پر کیا میں جھے بچھے پروائیس کہ و نیا میں مجھ پر کیا میں جھے بھے بروائیس کہ و نیا میں مجھ پر کیا میں جسے بھی پر وائیس کہ و نیا میں مجھ پر کیا میں جھ بر کیا میں جھے بر کیا میں جھ بر کیا میں جو کیا میں جو کیا میں جو بر کیا میں جو بر کیا میں جو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا

https://ataunnabi.blogspot.com/..... برسیدالوری، جلد دوم کے کے کروہ اُحد کے کروہ اُحد کے کروہ اُحد کے کروہ اُحد

مشرکین پر چلار ہے تھے۔ایک بارجان دوعالم علیت کے ان کے تیرکو ہدف پرلگتا دیکھنے کے لئے گردن اٹھائی تو انہوں نے فی الفورعرض کی لئے گردن اٹھائی تو انہوں نے فی الفورعرض کی

''یا نی اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، سم اقد س او پرنہ ہے ۔ نہیں آپ کوکوئی تیرنہ لگ جائے۔ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا ور آپ کی طرف آ نے والے ہر تیر کو اپنے چہرے پر روک لول گا۔''نَفُسِی لِنفْسِک الْفَد آء' وو جھی لؤ جھک الْوَقَآء'،''

الله عنی! انسان این جسم پرزخم کھالیتا ہے، گر چبرے و بہر صورت بی نے کی وشش کرتا ہے۔ بیانسانی فطرت کا تقاضا ہے، گراللہ جانے وہ لوگ عشق ومحبت کی کس معرائ کو پنچ ہوئے تھے۔ ہوئے تھے کہ اپنے حسین و دکش چبروں پر تیر کھالیتے تھے، گر جانِ دو عالم علیت ہوئے لیتے تھے۔ کی سرت قادہ میں جانِ دو عالم علیت کی طرف کوئی تیر آتا و کیھتے تو اپنا چبرہ آگے کر دیتے۔ ایک دفعہ جب انہوں نے اسی طرح اپنا چبرہ آگے بڑھایا تو ایک تیران کی آئے میں آگر لگا اور آگھ کا ڈھیلا با ہرنکل کر رخسار پر لنگ گیا۔

جانِ دوعالم عَلِينَة نِهِ ان كواس حال ميں ديكھا تو آئكھيں ڈبرُ ہا آئيں، پھر آپ نے ان كى نتى ہوئى آئكھكوا پنے دستِ مبارك سے اپنى جگه پر جمايا اور دعا فر مائى۔ "اَللَّهُمَّ قَ وَجُهَ قَتَادَةَ كَهَا وَقَلْ وَ جُهَ لَيْتِكُ فَاجُعَلُهُمْ اَجُهُمَ اَجُهُمَ اَجُهُمُ اَدُهُمُ

''اللَّهُمَّ قِ وَجُهَ قَتَادَةً كُمَا وَقَلَى وَجُهَ نَبِيِّكَ فَاجُعَلُهَا اَحُسَنَ عَيْنيُهِ

(اےاللہ! قادہ کے چہرے کواس عیب سے بچا، جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کواس عیب سے بچا، جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہےاوراس کی اس آئکھ کوزیا دہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی بنادے۔)(۱)

(۱) اہل ول کی نگاہ میں حسنرت قیادہؓ کے اس عمل کی کتنی قدرتھی ، اس کا اندازہ اس واقعہ ہے۔ لگایا جاسکتا ہے کہ انہی حضرت قیادہؓ کی اولا دمیں سے کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں حضرت عمرابن عبدالعزیزؓ کے دربار میں حاضر ہؤاتو حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کہتم کس خاندان ہے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب میں بیدوشعر پڑھے۔ ہے۔ https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر کر سیدالوری، سیدالوری، سیدالوری، بلندالوری، میروده احد

چنانچہ آئے کھاسی وقت ٹھیک ٹھاک ہوگئ اور بینائی بھی پہلے سے زیادہ تیز ہوگئ۔

﴿ --- ایک موقع پر جب تیروں کی بوچھاڑ شدت اختیار کر گئ تو حضرت ابود جانہ جانِ دو عالم علی ہوگئے پر یوں جھک گئے کہ چاروں طرف سے آئے ہوئے تیران کی پیٹے اور کمر میں پوست ہو گئے --- اللہ اکبر! -- کے کتنے ہی تیران کے بدن میں تراز و ہوگئے ، مگر جانِ دو عالم علی ہوگئے تک انہوں نے کوئی تیرنہ پنچنے دیا۔

ایک ہاتھ شل ہوگیا۔ اس دن ان کے جسم پرستر کے قریب زخم آئے۔ ایک زخم سر پرلگا، جس سے بے ہوش ہوگرگر پڑے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیا ہے سے لئے پانی لایا تو آپ نے فرمایا۔ ۔'' جا کرطلحہ کو بلاؤ۔'' میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے ان کے چبرے پر پانی چیڑکا تو ان کو کی قدرا فاقہ ہؤا اور ہوش میں آنے پر پہلاسوال یہ کیا، کہ رسول اللہ علیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے بخیریت ہیں اور انہوں نے ہی جھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
اللہ کے فضل سے بخیریت ہیں اور انہوں نے ہی جھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
ایک کے بر کون آگی اور کہا ۔۔۔'' کی مصیبت آسان ہے۔'' میں کہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے۔)

آنَا ابْنُ الَّذِیْ سَالَتُ عَلَی الْحَدِ عَیْنُهُ فَوُدُنُ بِکُفِ الْمُصْطَفَیٰ آخسَنَ الرَّةِ

فَعَادَتُ كَمَا كَانَتُ لِلَاوَّلِ آمُرِهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَیْنِ وَیَاحُسُنَ مَارَةِ

فَعَادَتُ كَمَا كَانَتُ لِلَاوَّلِ آمُرِهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَیْنِ وَیَاحُسُنَ مَارَةِ

فَعَادَتُ كَمَا كَانَتُ اللَّا لِي الْمُرِهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَیْنِ وَیَاحُسُنَ مَارَةِ

(میں اس انبان کا بیٹا ہوں ، جس کی آنکھ رضار پر بہدگی تھی۔ پھر وستِ مصطفل علیہ ہوں ، جس کی آنکھ رضار پر بہدگی تھی۔ پھر وستِ مصطفل علیہ ہوں ، جس کی آنکھ رضار پر بہدگی تھی۔ کہ اس سے پہلے تھی۔ پس کیا ہی دو بارہ اپنی جگہ پر بہترین انداز میں لوٹا دی گئی اور وہ ای طرح ہوگئی جیسے کہ اس سے پہلے تھی۔ پس کیا ہی حسین تھی کوئی آنکھ اور کیا ہی حسین تھاکسی کالوٹا ٹا!)

بین کر حضرت عمر نے اس کو بہت عزت دی ، اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کے جو در کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کے جو دیا ، پھر فر مایا بِحِفْلِ هلدًا فَلَیْتُو مُسلِ الْمُتُو مِسْلُونَ ، (وسیلہ تلاش کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے ہی اعمال کو اپنا وسیلہ بنایا کریں۔)

سیدالوری، جلد دوم کے میں https://ataunnabi.blogspot.com کے باب، غزوہ احد کے میں میں میں میں میں میں میں میں می

﴿ --- حضرت سعدا بن ا في و قاص گوجانِ و و عالم عليت في اين سما منے بھاليا اور کہا --- ''تیرچلاؤ!''

حضرت سعد نے تیر چلا نا شروع کئے تو جانِ دو عالم علیہ اپنے ترکش ہے تیر نکال کران کودیئے جاتے اور فر ماتے جاتے

''اِدُم افِذاک آبِی وَاُمِّیُ، ''(تیرچلا! بچھ پرمیرے ماں ہاپ قربان ہوں) اللہ اللہ! آقائے کونین علیہ کی کو کہہ دیں کہ میرے ماں باپ بچھ پر قربان ہوں---اس سے بڑااعز ازبھلااور کیا ہوگا!

واضح رہے کہ اس وقت جانِ دوعالم عَلِی کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جاں نار سے جو آپ کے دفاع کاحق ادا کررہے تھے، مگر ظاہر ہے کہ چندا فراد ہزاروں کی بلغار کوکسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنا نچہ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جارہا تھا اوراب تیروں کی بجائے تکواروں سے لڑائی ہورہی تھی۔اس وقت جانِ دوعالم عَلَیْ ہے نے فرمایا ۔۔۔''کون ہے، جو میراد فاع کرے اور جنت میں میرار فیق ہے۔''

حضرت زیاد نے جواب دیا --- ''میں، یارسول اللہ!'' اور اپنے سات [2] ساتھیوں کے ساتھ دیمن پر یوں ٹوٹ پڑے کہ کیے بعد دیگر ہے ساتوں پروانے شمع نبوت پر فدا ہوگئے۔ حضرت زیاد شخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- ''اس کومیرے یاس لے آؤ!''

چنانچەان كوجان دوعالم على كۆرىب پېنچاديا گيا۔ زندگى كة خرى لمحات ميں ان كويدسعا دستے عظمی حاصل ہوئی كه انہوں نے اپنار خسار جان دوعالم علی كة مرى مبارك برركاديا اوراس حالت ميں جان جاں آفريں كے سپر دكر دى۔

کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا کہ خوابِ ناز کو تکیہ مِلا پائے محمد کا متلاقیہ علیہ

جان دو عالم شيشة پر حملے

آخر وشمن جانِ دو عالم علی تینی کی بہنچ میں کامیاب ہوگئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی جبین انور مجروح ہوگئی۔ ابن قمتے نے استخ زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیااوراس کی دو آبنی کڑیاں رخسار پُر انوار کو کا ثمی ہوئی اندر دھنس گئیں۔ عتبہ نے پھر برسائے۔ ایک پھر سائے۔ ایک پھر سے آپ کی زریس بون کی اور نجلے دانتوں میں سے ایک دانت کا پچھ حصہ ٹوٹ کر جدا ہوگیا۔ (۱)

(۱) اردو کے آئٹ سیرت نگاروں نے جان دوعالم علی کے دودندان مبارک کی شبادت کا ذکر کیا بعض نے بر بہمی کہتے ہیں، مگر تحقیقات سے ثابت ہؤاکہ میکش غلط نبی ہے۔

اس بات کو تینی طور پر سمجھنے کے لئے حدیث، تاریخ اورلغت کی طرف رجوع کر تا پڑے گا۔

اس بات کو تینی طور پر سمجھنے کے لئے حدیث، تاریخ اورلغت کی طرف رجوع کر تا پڑے گا۔

اس بات کو تینی طور پر سمجھنے کے لئے حدیث، تاریخ اورلغت کی طرف رجوع کر تا پڑے گا۔

اس بات کو تینی طور پر سمجھنے کے لئے حدیث، تاریخ اورلغت کی طرف رجوع کر تا پڑے گا۔

اس بات کو تینی کاری میں ہے کہ نواز و کا احد میں رسول اللہ علی کار بَاعِینه نوٹ کیا تھا۔ پیکسٹر ٹ

کونیا دَبَاعِیهٔ نُوثا تھا۔۔۔؟ تمام محدثین اورمؤ رئین منفق مِن لہ دَباعِیهٔ یُمُنی سُفلی وَثا تھا، بیمی اسٹی طرف والانحلاد ماعِیهٔ۔ حاشیہ بخاری میں ہے آی الیّمُنگ اسٹیفلی ک۔ '' ان وایاں نیجا دَباعیهٔ ۔ ابن بشام مواہب اور سیرت و تاریخ کی دیگر کتا ہوں میں بھی یہی لکھا ہے۔

(واضح رہے کہ زباعیکۂ ، ثبیّۂ اور فاٹ عمل مؤنث ہیں مگرتر جے میں جمئے سنت'' کی منا سبت سے ان کونڈ کر سے تعبیر کیا ہے۔ )

اب وال يه پيرا اوتا به كدر بَاعِية كيا به -- ؟ تواس كي وضاحت اندافت نے يول ك به الرّباعية -- و خدى الاسْنان الارْبَع الَّتِي المُعْنَانِهِ اللّهُ النَّمَانِيةِ -- و خدى الاسْنانِ الارْبَع الَّتِي تَلِي الثَّنَايَاء بين النَّبَة و النَّابِ .... و الْجَمُعُ رَبَاعِيَات قَالَ الاصْمَعِيُ: لِلانْسَانِ مِنْ فَوُقِ ثَنِيَّتَانِ ورباعِيتانِ بَعْدَهُمَا ..... و كذالِك مِنْ السَّفَل ..... و ورباعِيتانِ بَعْدَهُمَا ..... و كذالِك مِنْ السَّفَل .....

ر زباعِیة، بروزن المانیه، ان جار دانوں میں سے ایک دانت کو کہتے میں جو فنایا سے ملے ایک دانت کو کہتے میں جو فنایا سے ملے موتا ہے۔ زباعِیة کی جمع رَبَاعِیَات ہے۔ رہا ہے۔ دہاتے میں اور بیا کیک دانت فنیداور فاٹ کے درمیان داقع ہوتا ہے۔ زباعِیة کی جمع رَبَاعِیَات ہے۔ رہا

سیدالور*ی، جلد دوم* کے اس معزوہ احد کے سیدالور*ی، جلد دوم* کے اس کے باب ، غزرہ احد کے سیدالور کے اس ک

ہائے!کیہادلدوزاور جال سوزمنظر رہا ہوگا!!

شکتہ ہوگئیں سلک درِ شہوار کی لڑیاں
دو پارہ ہوگئے لب ،گڑگئیں رخسار میں کڑیاں
لب و دندال کہ تنے سب لائق دید وشنید اس کے

اسمعی نے کہاہے کہ ہرانسان کے اوپر والے وانتوں میں دوٹنیدہ ہوتے ہیں اور دو رباعیدہ ای طرح نیجے کے دانتوں میں ہوتے ہیں۔ ) (لسان العرب، ج ۸، مادہ ربع) کے دانتوں میں بھی ثنیدہ اور رباعیدہ ہوتے ہیں۔) (لسان العرب، ج ۸، مادہ ربع) مزیدوضا حت کے لئے وانتوں کا درج ذیل عکس ملاحظ فرما ہے !

وہ لب زخمی ، وہ دندانِ مبارک تصے شہید اس کے

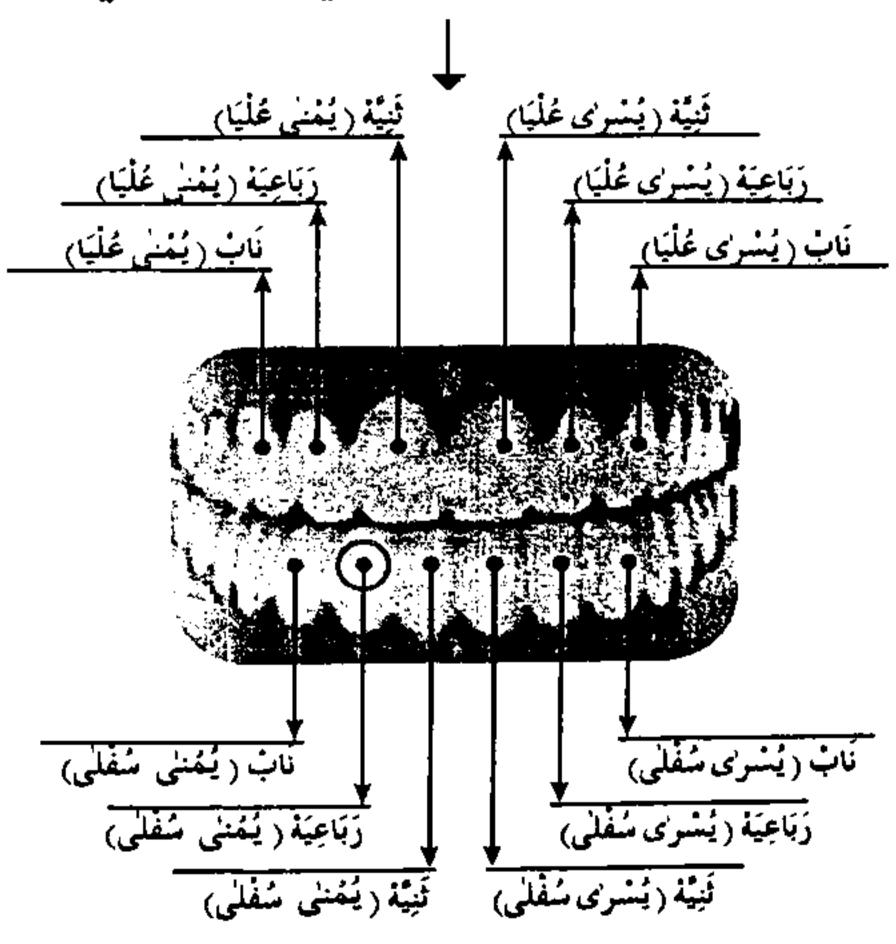

نَابُ کی شنیه نَابَان ، نَابَیْن اور جَع آنیکاب ہے۔ رَبَاعِیَه کی شنیه رَبَاعِیَتَان . رَبَاعِیَتَیْن اور جَع رَبَاعِیَات ہے۔ فَنِیْه کی شنیه فَنِیْتَان ، فَنِیْتَیْن اور جَع فَنَا یَا ہے۔ میں https://ataunnabi.blogspot.com/ پر سیدالوری، جلد دوم کے میں باب ہ غزوہ اُحد کے میں سیدالوری، جلد دوم کے میں اور میں کے میں سیسیسٹریں کے میں ا

زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک پر تارے

نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے

آہ! کہ ظلم وستم کے بیہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم وشفیق اور مہربان رسول پر

توڑے، جوان کے ہاتھوں لہولہان ہوکر بھی دست بدعا تھا ---''اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِقَوُمِیُ

فَاِنَّهُمُ لَا یَعُلَمُونَ ہُوں' (اے اللہ! میری قوم کومعاف فرمادے کیونکہ بینا سمجھ ہیں۔)

مندرجه بالاحواله جات سے واضح ہے کہ

(۱) --- رَبَاعِیَهُ مفرد ہے۔اِحُدَی الْاَسْنَانِ،لِینی وہ ایک دانت جوناب اور ثنیہ کے درمیان ہوتا ہے۔

(ب)---اس كى تثنيه رَبَاعِيَتَانِ اورجَعْ رَبَاعِيَات بــــ

(ج) --- جان دو عالم عَلَيْكُ كَاصُرف ايك رَبَاعِية ثُوْ تَا تَعَاجِيها كُرْجَحَ بَخَارِى مِيلَ ہِ كُسِوَتُ رَبَاعِية ثُو تَا تَعَاجِيها كُرْجَحَ بَخَارى مِيلَ ہِ كُسِوَتُ رَبَاعِية هُ وَ دونوں رباعيه ہوتے تو حديث كالفاظ اس طرح ہوتے كيسوَتُ رَبَاعِيهَاهُ. (آپ كے دور باعيه ثوث گئے تھے۔) اور اگر ايك رباعيه اور دوسرا شديه يا ناب ہوتا تو عبارت يوں ہوتى كيسوَتُ رَبَاعِينَه وَ ثَنِينَه وَ ثَنِينَهُ وَ ثَنِينَهُ وَ ثَنِينَهُ وَ ثَنِينَهُ وَ ثَنَابُه وَ الله عَلَيْهِ وَ ثَنِينَهُ وَ ثَنَابُه وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

(د) --- محدثین ومؤرخین کے نز دیک بالا تفاق ٹوٹے والا دانت رباعیہ یُمُنی مُسُفُلی تھا، لیخیٰ دایاں نجلار باعیہ۔

ان حقائق کے پیشِ نظریہ بات قطعی اور بقینی ہے کہ جان دوعالم علیہ ہے دویا چاردانت ہرگز نہیں ٹوٹے تھے! بلکہ صرف ایک دانت مبارک شکستہ ہؤا تھا، بینی وہ دانت جو دائیں محمیہ اور دائیں تاب کے درمیان واقع تھا۔

نہ جانے دواور جاردانتوں والی بات اردو کے بعض سیرت نگاروں نے کہاں سے نکال لی---!!

پھر رہا عیہ بھی سارانہیں ٹوٹا تھا! بلکہ اس کا ذراسا حصہ ٹوٹ کر جداہ وَ اتھا۔ بخاری شریف کے حاشیہ میں ہے وَ لَمْ یُحْسَوُ رَہَاعِیَتُه وَ مِنْ اَصْلِهَا ، بَلُ ذَهَبَ مِنْهَا فَلْقَةً بِص ۱۹۸۴ آپ کارہا عیہ جُرُ سے نہیں ٹوٹا تھا! بلکہ اس کا ایک کلوا جداہ وَ اتھا۔)

یہ جھوٹا سا فکڑا جو جدا ہو اتھا، اوپر والا تھا یا سائڈ والا ---؟ اس کے ہارے میں کوئی تھے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے سرم کاب، غزوہ اُحد

رخ ال مل کے اس طے کیفش گئی تھیں کے تھیں کے اس کے

خود کی کڑیاں پُرنوررخسار میں کچھاس طرح کچنس گئی تھیں کہ حضرت ابوعبید ہؓ ابن جراح کو دانتوں سے پکڑ کر نکالنا پڑیں۔(۱) اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابوعبید ہؓ

وضاحت نبيل مل كى ؛ تا ہم هارے خيال ميں --- وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالطَّوَ ابِ --- بيسائدُ والاحصه ربا ہوگا کیونکہاو پر سے جودا نت ٹوٹ جائے وہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ہمیشہای طرح رہتا ہے اور دوسرے دانتوں کے ساتھ بھی بھی برابرنہیں ہوتا۔اس صورت میں چاہئے تھا کہ آپ کا حلیہ مبار کہ بیان كرنے والے اور آپ كے حسين دانتوں كى منظر كشى كرنے والے بيرتذكره ضرور كرتے كه پہلے آپ كے وانت مبارک برابر اور ہمواریتھے، بعد میں غزوہُ احد کے دوران ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ ہے وہ دانت باقیوں کی بنسبت بست ہوگیا تھا؛ حالانکہ کسی بھی حلیہ نگار نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں بھی اس طرح کے دانت خوبصورت نہیں سمجھے جاتے ہیں ؛ جبکہ جان دو عالم علیے کے دندان مبارک کاحس و تناسب شک و شیمے سے بالاتر ہے۔اس لئے ہمارے خیال میں اوپر کانہیں؛ بلکہ سائڈ کا ذرا سائکڑاا لگ ہؤا ہوگا جو بعد میں جلد ہی متوازن ہوگیا ہوگا کیونکہ ماہر ین وندان کہتے ہیں کہ اگر ایک داڑھ نکل جائے تو ورمیانی رکاوٹ ہٹ جانے کی وجہ ہے دونوں طرف والی داڑھیں ایک دوسرے کی طرف جھک جاتی ہیں اوران میں بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جان دو عالم علیہ قدرتی طور پر مُفُلَحُ الْاسْنَان تھے۔ یعنی آپ کے دندان مبارک بہت زیادہ پیوستہ اور یا ہم جڑے ہوئے نہیں تھے؛ بلکہ ان میں مناسب وموز وں فاصلہ تھا،اوراس طرح کے دانتوں میں ہے اگر کسی دانت کی سائڈ سے چھوٹی سی کرچ جدابھی ہوجائے تو د کیھنے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا ، پھر چند دنوں کے بعد دونوں دانتوں کے ایک دوسرے کی طرف جھک جانے کی وجہ سے وہ معمولی سافر ق بھی کا تعدم ہو گیا ہوگا ،اس لئے نہ کسی حلیہ نگار نے اس کو بیان کیا ، نہ جان دوعالم علی کے دندان مبارک کے حسن و جمال اور ربط وا تصال میں ذرابر ابر کوئی کمی واقع ہوئی <sub>۔</sub>

جن کے سیچھے سے کچھے حجمریں نور کے ان ستاروں کی نزمت پیہ لاکھوں سلام ان مشاروں کی نزمت بیہ لاکھوں سلام

(۱) کڑیاں نکا لئے سے خون یوں کھل کھل بہنے لگا، جیسے مشکیزہ کا منہ کھل گیا ہو، یہ د کیھ کر حضرت مالک بن سنان آئے بڑے اور بہتا ہؤ الہوچو سنا شروع کر دیا۔ جانِ دو عالم علیہ ہے تے پوچھا "اَتَ مُسُرَبُ اللَّمَ ؟" ( کیاتم خون کو یہتے جارہے ہو؟ )

بسيدالورى، جلد دوم الم

کے اینے دودانت ٹوٹ کرگر گئے۔

ابن قمتیہ نے ایک اور وارآپ کے شانۂ اقدس پر کیا۔زرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا، مگر آپ تو ازن برقرار نه رکھ سکے اور ایک گڑھے میں گریڑے جس سے بنڈلیاں اور رانمیں

پیصورت حال دیکیچکردشمنوں ہے نبرد آ زیاسرفروش جان کی بازیاں لگا کریلئے اور گڑھے کو گھیرے میں لےلیا۔حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ گڑھے میں اترے ،حضرت علیؓ نے آ پ کاروئے زیباا ہے ہاتھوں سے سنجالا اور حضرت طلحہ نے آپ کواٹھا کر کھڑا کیا اور باہر نکالا۔ پھرسب نے آپ کے گر دحلقہ بنالیااور دشمنوں سے بیجاتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف

اس تدبیر ہے آپ کفار کے زیجے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے ،مگر أَبِي ابن خلف نے پیچیانہ چھوڑ ااور نعاقب کرتا ہؤ ا آپ کے قریب آپہنچا۔ صحابہ کرامؓ نے اس كوواصل جہنم كرنا جا ہا تو جانِ دوعالم عليك نے فرمايا

''اس کوآینے دو۔اس کے ساتھ میں خودمقا بلہ کروں گا۔''

صحابه کرام جیران تو ہوئے ہوں گے کہاس بدبخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا جا ہتے ہیں ، جب کہ بے تعاشا خون ہنے کی وجہ ہے آپ پر کافی نقامت طاری تھی میر تعمیل تھم کے سواحارہ نہ تھا،اس لئے سب ہٹ گئے اور اس کوآ کے ب<u>وصنے کے لئے را</u>ستہ دے دیا۔ جانِ دوعالم علی نے ایک صحابی ہے نیز ہلیا اور ابی کی گردن پر ہلکا ساوار کیا جس ہے بہت معمولی سی خراش پڑی ،گر اللہ جانے اس ملکے سے وار میں کون سی معجزانہ قوت کار

" جي ٻاس! يارسول الله!" ما لک بن سنان ﷺ نے جواب ديا۔

عِانِ وو عالم عَلِينَ فِي فِي ما يا --- " مَنْ مُسَّ دَمِي دَمَه " لَمُ تَمَسَّهُ النَّارُ . " ( جس کے خون میں میہ اخون شامل ہوگیا ،اس کوآ مگ جھوبھی نہیں سکتی۔ )

الله اكبر! عام انسان كا خون نجس ، تا ياك اور تطعی طور برحرام تمرمحبوب خدا كا خون طاهر ،مطهراور جواس کو پی لیےاس پر آتش دوز خ قطعی طور پرحرام--- کاریا کال را قیاس ازخودمکیر -

فر ماتھی کہ ابی کر بنا ک کہجے میں چلانے لگ گیا۔

''قَتَلَنِیُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ، قَتَلَنِیُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ''(الله کی شم! مجھے محمد نے مار ڈالا۔اللہ کی شم! مجھے محمد نے مارڈ الا۔)

ای طرح چنتا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخی ہوگیا ہے اس کے لوں گلا بھاڑ بھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنا نچہ سب اس کے گر دا کھے ہوگئے، مگر بیدد کھے کر جیران رہ گئے کہ گر دن پر ذراسی خراش کے علاوہ اس کے بورے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، اس کے باوجودوہ ذرئے کئے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے کہ ---' فَتَلَنِیْ وَ اللهِ مُحَمَّدٌ'

آخروہ لوگ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے۔ ددنی میں میں ہیں ہیں۔

''ذَهَبَ وَاللهِ فُؤَادُكَ......'

(الله کی شم اِتمهاراد ماغ خراب ہوگیا ہے، تم تواہیے جسم میں لگے ہوئے تیروں کواہیے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھرانہی تیروں سے دشمنوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیا کرتے تھے۔ آئ تمہیں کیا ہوگیا کہ یوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پریہ جوذرای لکیر ہے، یہ تو اتی معمولی ہے کہ اگر ہماری آئھوں میں بھی ایسی خراش پڑجائے تو ہمیں کوئی پرداہ نہیں ہوتی ۔ واللہ! تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا درخواہ خواہ چلائے جارہے ہو۔ شایر تمہیں وہم ہوگیا ہے۔)

اُبی نے تڑ ہے ہوئے جواب دیا ---''لات وعزٰی کی قتم! مجھے اس قدر در د ہے کہ اگر میرا در در بیعہ اور مضر کے قبیلوں پر تقتیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فر د تڑ پ تڑ پ کر مر جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفعہ مجھے سے کہا تھا کہ میں مجھے قتل کروں گا۔ (۱) آج اس نے جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفعہ مجھے سے کہا تھا کہ میں مجھے قتل کروں گا۔ (۱) آج اس نے

<sup>(</sup>۱) أبی بدر کے دن گرفتار ہو گیا تھا اور فدید دے کرر ہاہؤ اتھا۔ رہائی کے بعد جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو جانِ دو عالم علیہ کو مخاطب کو کا طب کو گا ہؤ ا۔۔۔'' محمد! میں نے ایک گھوڑ اپال رکھا ہے، جسے روز انہ ہارہ [۱۲] سیر دانہ کھلاتا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ میں اس گھوڑ نے پر سوار ہوکر آؤں گا اور متمہیں قبل کردوں گا۔'' جے

ا پی بات پوری کردی ہےاور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پڑھو کتا بھی تو میں مُرجا تا، یہ تو پھرخراش ہے۔'' واپسی کے سفر میں بھی ابی اسی طرح چیختا اور تڑیتا رہا، آخر سرف نا می جگہ پر تکلیف

کی شدت ہے مرگیا۔

خد مت گزاری

جانِ دوعالم علی جس کھاٹی کی طرف جارہے تھے وہ خاصی او نجی اور دشوارگزار تھی ، جب کہ جانِ دوعالم علی جست ساخون ضائع ہوجانے کی وجہ سے خاصی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ دوزر ہیں جو آپ کے بدن پر تھیں ، ان کا بوجھ الگ تھا۔ چنا نجہ راستے میں آنے والے ایک بڑے پھر پر جب آپ نے چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلح فور آآ کے برو ھے اور پھر کے پاس جھک گئے۔ جانِ دوعالم علی ان کی پشت پر پاؤل رکھ کراو پر چڑھ گئے تو فر مایا

''آؤ جَبَ طَلُحَه''(طلحہ نے اپنے لئے جنت واجب کرلی ہے۔)
واضح رہے کہ یہ وہی طلحہ ہیں جوستر [۰۷] کے قریب زخم کھانے کے بعد بے
ہوش ہوکر گر پڑے تھے اور صدیق اکبڑکے پانی چیڑ کئے ہے ہوش میں آئے تھے۔ وہی طلحہ اب اپنے داغ داغ بدن کو پائے مصطفے علیہ کے لئے زینہ بنا کر جھکے کھڑے ہیں تاکہ آپ کو اوپر چڑھنے میں دفت نہ ہو۔۔۔ فدمت گزاری کا یہ کیسا بے مثال اور لا زوال جذبہ ہے۔۔۔۔ رَضِنی اللهُ عَنهُ.

آپ کا بہی فرمان اُبی کو اس وقت یاد آر ہا تھا۔ آپ نے بھی محض اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے اس کے ساتھ بذات خود مقابلہ کیا تھا، ورندا یک اس بدنھیب کے علاوہ آپ نے زیم گی بحرکسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْٰہِ وَ سَلَّمُ.

مسسیدالوری، جلد دوم کرده احد کرده احد

### سيده فاطمه رضي الله عنها

جانِ دو عالم علیہ کی شہادت کی افواہ مدینہ طیبہ پنجی تو وہاں سے سیدہ فاطمہ اور متعدد خوا تین بے تاب ہوکرا حدکی طرف چل پڑیں ، مگر جب سیدہ فاطمہ نے اپنے بیارے ابا جان کو زندہ وسلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں۔ پھرعلاج معالجی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت علی پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے ،صاف کئے ، مگرخون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا دھوئے ،صاف کئے ، مگرخون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکادی۔ بیمتر بیر کارگر ٹابت ہوئی اور خون نگلنا بند ہوگیا۔

# درندگی کا مظاهرہ

جنگ ختم ہوگئی تو وحثی نے حضرت حمز ہؓ کا پیٹ جاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑ ا کاٹ کرا بوسفیان کی بیوی ہند کے باس گیا اور کہا۔

''اگرتمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مارڈ الا ہےتو مجھے کیا انعام ملےگا۔''(۱)

ہندنے کہا---''اس وفت جو پچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا اس کے علاوہ گھرجا کر دس دینارمزید دوں گی۔''

وحثی خوش ہوگیا اور حصرت حمزہؓ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا ۔۔۔'' بیہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ!''

مندنے کلیجہ لے کر چہاڈ الا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسبِ وعدہ اپناتمام زیوراور فیمتی کپڑے اس وقت وحثی کے حوالے کر دیئے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ چنا نچہ آخر وہ خود حضرت حمز ہ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کا مے کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہاراس کے گلے میں پڑار ہا۔

<sup>(</sup>۱) حضرت حمز ہ عظانہ نے ہند کے والد کو بدر میں قبل کیا تھا۔

سیدالوری، جلد دوم کے میں میں https://ataunnabi.blogspot.com/ پسیدالوری، جلد دوم کے میں کے باب ہ غزوہ احد

### هند کا اظهارِ مسرت

جنگ کے خاتمے پر ہند نے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی کھریورخوشی کا اظہار کیا اور وحشی کاشکریدا داکیا۔

نَحُنُ جَزَيْنَاكُمُ بِيَومِ بَدُرٍ وَالْحَرُبُ بَعُدَ الْحَرُبِ ذَاتُ سَعُرِ فَعُنَ الْحَرُبِ ذَاتُ سَعُرِ فَ فَشَيْتُ نَدُونُ شَفَى وَحُشِى عَلِيلَ صَدُرِی فَقَيْتُ نَدُمُ الْعَلَيلَ صَدُرِی فَقَيْتُ نَدُمُ الْعَظْمِی فِی قَبْرِی فَقُری خَتْی تَرُم اَعْظُمِی فِی قَبْرِی فَقُری فَشَکُرُ وَحُشِی عَلٰی عُمْرِی حَتْی تَرُم اَعْظُمِی فِی قَبْرِی (آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے الاؤتو اس طرح کے بعد ویر کرے ہوئے کے الاؤتو اس طرح کے بعد ویر کرے ہوئے کے الاؤتو اس طرح کے بعد ویر کے منت پوری کرلی ہے اور وحش کی منت پوری کرلی ہے اور وحش کے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحش کا شکر یہ عمر بھر اوا کرتی رہوں گی بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہوجا میں گی۔)

### مشرکین کی واپسی

مشرکین واپس جانے گئے تو ابوسفیان اپنے جند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی مشرکین واپس جانے گئے تو ابوسفیان اپنے جند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جانِ دوعالم علیقے قرار پذیر تھے۔تھوڑ اسااو پر چڑ ھااور پکارا ''کیا یہاں محمہ ہے؟''

> جانِ دوعالم علی کے اشارہ برصحابہ کرامؓ خاموش رہے۔ -

پھر یو جیھا ---''ابو بکر ہے؟''

کسی نے جواب نہ دیا۔

"عر<u>ہے</u>؟"

پھربھی خاموشی حچھائی رہی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا۔۔۔''معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں۔اگرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔''

يين كرحضرت عمرٌ ضبط نه كريسكه اوربآ وازبلند پكارا تھے۔

، ' حجوث کہتا ہے تو ، او اللہ کے وشمن! تو نے جن کے نام لئے ہیں ، وہ سب اللہ

تعالیٰ کے فضل ہے زندہ اور تیجے سلامت ہیں۔''

نسسسسسسسلوری، جلد دوم کے مسروری، جلد دوم کے مسروری، جلد دوم کے مسروری، جلد دوم کے مسروری، عزوہ احد کے مسروری،

ابوسفیان نے نعرہ لگایا ---اُنمُلُ (مبل نواونچارہ) جیسے اردو میں کہا جائے مہل کی ہے۔''

جانِ دوعالم على عن فرمايا ---''عمر! انھواوراس کو جواب دو---اَللهُ' اَعُلیٰ وَاَجَلُ '' (الله تعالیٰ بہت بلنداورنہایت جلیل شان والا ہے۔)

ابوسفیان بولا ---''لَنَا الْعُزِّی وَلَا عُزِّی لَکُمْ.'' (ہمارے پاس عزِّ ی دیوی ہے؛ جبکہ تمہارے یاس کوئی عزِّ ی نہیں ہے۔)

صحابہ کرامؓ نے جواب دیا ---''اَللهُ مَوُلنَّا وَ کَلا مَوُلنَّى لَکُمُ. '' (الله ہمارا مولی ہے؛ جبکہ تمہاراکوئی مولیٰ نہیں۔)

ابوسفیان نے کہا---''آج ہم اورتم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔'' صحابہؓ ہے جواب دیا---''برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمار ہے مقتول جنت میں گئے

بیں ؛ جبکہ تمہار ہے مقتول جہنم کا ایندھن ہیں۔''

'' یہتم لوگوں کا اپنا خیال ہے۔'' ابوسفیان نے کہا'' بہر حال جنگ میں فتح وظکت ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں تم جیت گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے ستر [۷۰] دمی مارے گئے تھے، آج استے ہی تمہارے آدمی کام آگئے ہیں اور ہماراا نقام پورا ہوگیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوشِ انقام میں تمہارے کچھ مقتولوں کے ناک کان ہوگیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوشِ انتقام میں تمہارے کچھ مقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لئے ہیں۔ اگر چہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا گر مجھے ان کا یہ فعل کچھ ایسا ناگوار بھی نہیں گزرا۔ اب ہم واپس جارہے ہیں۔ آئندہ سال بھر میدانِ جنگ میں ملاقات ہوگی ،''

ابوسفیان میرکهه کرواپس چلا گیا اورتھوڑی دیر بعدمشر کین کالشکرکوج کر گیا۔

# حضرت سعد ابن ربيع ﷺ

مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ''کوئی جا کرسعدا بن رہیج کی خبر لائے کیونکہ میں نے متعدد نیز وں کواس کی طرف اٹھتے دیکھاتھا۔اگروہ زندہ ہوتواس کومیراسلام کہوا درمیری طرف سے اس کا حال پوچھو۔'' برسیدالوری، جلد دوم کر میرکی جلد دوم کر کر بیاب ، غزوهٔ احد کر سیدالوری، جلد دوم کر کر کر کرد کرده احد کرده احد

ایک صحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ تخت مجروح حالت میں پڑے ل گئے۔

زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانِ دوعالم علی کے اللہ علی میں کرمنہ پرونق آگی اور فرمایا

'' مجھے بارہ نیزوں نے چھید ڈالا ہے اور میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ رسول اللہ علی کھیے کومیرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا۔۔۔''سعدا بن رہتے آپ کے لئے دعا کرتا ہے کہ جَزَاکَ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اُمّتِه،' (جو جز اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کواس کہ جَزَاکَ اللہ عَنْ اَمْت کی طرف ہے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کواس ہے بہتر جزادے۔)

کی امت کی طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کواس سے بہتر جزادے۔)

کی امت کی طرف سے میری قوم کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور اس معاہد ہے کا بہت خیال رکھنا جوتم نے رسول اللہ علی ہے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا اور یا درکھوا گرتم میں ہے کسی میں بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہواور اس کے ہو جود دخمن، رسول اللہ علی ہوئی میں ہو جا کمیں تو قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ علی ہوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

بہ کہتے ہوئے حضرت سعدؓ شہید ہو گئے۔ بیغا مبرصحانی واپس آئے اور سب مجھے تفصیل سے بیان کیا تو جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا

رَحِمَهُ اللهُ --- نَصَحَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ حَيًّا وَّمَيِّتًا م

(الله تعالیٰ اس پر رحمتیں تازل فر مائے۔وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیرخواہ رہا۔)

حضرت حمزہ ﷺ کی تکفین

اس کے بعد جانِ دو عالم علی حضرت حمز ہ کی تلاش میں نکلے۔ان کی لاش پرنظر پر ی ۔۔۔ ناک کان سے محروم لاش ۔۔۔ پیٹ کٹاہؤ ا،سینہ چراہؤ ا،کلیجہ نکلاہؤ ا۔۔۔ آپ کا وہ محبوب جیاجے آپ نے اللہ اوررسول کاشیر قرار دیا تھا، آج اپناا نگ انگ اللہ اوررسول پر قربان کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور جانِ دو عالم علی نارزار روئے تھے،نہ بعد میں۔

روئے تھے،نہ بعد میں۔

سیدالوری، جلد دوم کرد استاله https://ataunnabilblogspot.com/سستاله

تھوڑی دیر بعد حضرت تمزہ کی بہن حضرت صفیہ ہی آگئیں اور کہا کہ میں اپ بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جانِ دو عالم علی ہے کہ تو یہ سوچ کرمنع فرما دیا کہ بہن اپ بیارے دیر (بھائی) کواس حال میں دیکھ کر کہیں ، ہوش ہی نہ کھو بیٹے ، مگر پھران کے اصرار پراجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے اپ بھائی کی لاش دیکھی تو دیر تک روتی رہیں۔ جانِ دو عالم علی ہے ہی ان کوروتا دیکھ کر پھررو نے گئے۔ آخر دل کی بھڑاس نکل گئی اور حضرت صفیہ کو آرآ گیا۔ معزت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ حضرت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ حضرت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ جانب دو عالم علی ہے فر مایا ۔۔۔'' چچا جان کے لئے ایک کپڑا کافی ہے۔ حانب دو عالم علی ہے فر مایا ۔۔۔''

چنانچہ اس ایک کپڑے میں آپ کوگفن دیا گیا۔ کپڑا جھوٹا تھا۔ سر ڈھانیا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر برہنہ ہوجاتا۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا---''سرڈھانپ دواور پاؤں پرگھاس ڈال دو۔''

# عبدالته ابن جحش رضي

حضرت حمزة کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جمش کے ناک کان بھی کا بے گئے گئے ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ ابن جمش نے مجھ سے کہا کہ آؤ! دونوں مل کردعا کریں۔ آپ دعا کریں، میں آ مین کہوں گا، میں دعا کروں گا، آپ آپ آمین کہئے۔

حضرت سعد میں ہیں نے یوں دعا کی ۔

''الہی!میراکسی مضبوط دشمن ہے مقابلہ کرا ، و ہمجھ پر بھر پورحملہ کر ہے اور میں اس پرزور دارحملہ کروں ، آخروہ مارا جائے اور مجھے فنخ حاصل ہوجائے۔''

عبداللدابن جحش نے آمین کہی۔ پھرعبداللہ نے دعا کی۔

''الہی! میرامقابلہ بھی کسی طافت در دشمن سے کرا، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زبر دست حملہ کروں۔ آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کا ب لئے جائیں۔اور جب میں اس حال میں تیرے روبر و پیش ہوں تو ٹو پوچھے کہ ابن جحش! تیرے لئے جائیں۔اور جب میں اس حال میں تیرے روبر و پیش ہوں تو ٹو پوچھے کہ ابن جحش! تیرے

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے مرکزہ احد

ناک کان کیوں کاٹ لئے گئے تھے؟ تو میں جواب دوں کہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کا نے گئے تھے۔ اللہ اللہ! کیسے لذت آشنائے ور دلوگ تھے!!

لذت رقص بمل شہیدوں سے بوجھ آگئے وجد میں ، سر جو کٹنے لگا

حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہی۔ پھر دونوں کی دعا نمیں اس طرح متجاب ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ابن جحش کی دعا میری دعا ہے کہ دعا ہے کہ ابن جحش کی دعا میری دعا ہے کہ ابن جحش کی دعا میری دعا ہے بہتر تھی۔ میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ دشمنوں نے ان کے تاک کان کا نے کا نے داران سے ہار پر ولیا تھا۔

#### حضرت مصعب عليه

حضرت مصعب کا کفن بھی حضرت حمز ہ کی طرح ناتمام تھا اسلئے ان کے لئے بھی جانِ دوعالم علیہ نے وہی تھم دیا کہ بالائی حصہ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔

حضرت مصعب ، جانِ دوعالم علی کے ہم شکل تھے۔ انہی کوشہید کر کے ابن قمتیہ نے کہا تھا کہ محمد مارا گیا ہے۔ وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے علمبر دار تھے۔ ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ میں لیا۔ وہ بھی کٹ گیا تو کئے ہوئے بازؤوں کے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ آخرای حالت میں شہید ہوگئے۔ (۱)

### حضرت عمر ابن جموح ﷺ

اس غزوہ میں حضرت عمر ابن جموع نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان کے پاؤل میں انگ تھااور وہ بھی شدید شم کا ،اس لئے بیٹے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیتے تھے۔ بیٹے تو یہ سب کچھ محبت کی بنا پر کرتے تھے مگر عمر ابن جموع کو ان کی بیدروک ٹوک بہت نا گوار گزرتی تھی۔ غزوہ اُحد کے لئے جب رواقلی ہونے کلی تو عمر ابن جموع گ

(۱) ان کامفصل تذکر وجلداول مِس ۲۱۵ پرگز رچکا ہے۔

جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹوں کی شکایت کی کہ خودتو ہرغز و بے میں آپ کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں، مگر مجھے اس سعادت سے محروم رکھتے ہیں۔ یارسول اللہ! آپ کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں، مگر مجھے اس سعادت سے محروم رکھتے ہیں۔ یارسول اللہ! انہیں کہئے کہ مجھے ندروکیں۔

جانِ دوعالم عليسته نے فر مايا

''تمہاری معذوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت دےرکھی ہے، پھرتم کیوں جانے پراصرار کرتے ہو؟''

''یارسول اللہ! میں اپنی اس کنگڑ اہٹ کے ساتھ جنت کی سرز مین کوروندنا جا ہتا ہوں۔'' بیسن کر جانِ دو عالم علیظتے مسکرائے اور ان کے بیٹوں سے فر مایا ---''اس کو جانے دو، ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر مادے۔''

اجازت مل گئی تو خوشی خوشی تیار ہوئے اور جب مدینہ سے باہر نکلے تو روبقبلہ ہوکر دعا ما تگی --- ''الہی! مجھے شہادت نصیب کرنا اور گھر کی طرف نا کام ونا مرادوا پس نہ لوٹا نا۔''
دعا ما تگی --- ''الہی! مجھے شہادت نصیب کرنا اور گھر کی طرف نا کام ونا مرادوا پس نہ لوٹا نا۔''
دعا قبول ہوئی اور وہ اس غزوے میں شہید ہوگئے۔ جانِ دوعالم علی فیلی نے فر مایا
دعا تبول ہوئی اور وہ اس غزوے میں شہید ہوگئے۔ جانِ دوعالم علی فر میں انہوں وند کر میں نے دیکھا ہے کہ وہ حسب خواہش جنت کی زمین کو اپنے لنگ کے ساتھ روند

اللہ اکبر! جنت میں داخلے کی تمنا کے بجائے ارضِ جنت کو پاؤں تلے روند نے اور پامال کرنے کی خواہش کیسی انوکھی اور البیلی تھی ، لطف بیہ کہ شہادت پاتے ہی ان کی بیر آرزو پوری بھی ہوگئی۔

ایک خاتون کا عشق نبی طیاته

ایک خاتون کے چارا نہائی قری رشتہ دار مارے گئے تھے۔ یعنی باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی۔ وہ پریشان حال، آشفتہ سر بھاگی بھاگی آرہی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہوگیا ہے، اس نے کہا۔۔۔'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''
''بھائی بھی مارا گیا ہے۔''ایک طرف سے آواز آئی۔ ''مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''

''کسی نے آ کرکہا۔۔۔'' تیرا بیٹا اور شو ہر بھی شہادت پا گئے ہیں۔''۔۔۔گراس اللّٰہ کی بندی کی ایک ہی رہے تھی۔۔۔'' مجھے رسول اللّٰہ کے بارے میں بتاؤ!'' آ خراس کو جانِ دو عالم علیہ کے پاس لا یا گیا اور جب اس نے آ پ کے نور افشاں چہرے کودیکھا تو دل ٹھنڈا ٹھار ہوگیا اور کہا

"كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعُدَكَ جَلَلٌ يَارَسُولَ اللهِ!......"

(یارسول الله! آپ سلامت ہیں تو پھر ہاقی ہرمصیبت جیج ہے۔میرے ماں باپ آپ پرقربان ،آپ زندہ ہیں تو مجھےا ہے اقرباء کی شہادت کا کوئی تم نہیں۔)

### شهداء كا اعزاز و اكرام

اس غزوے میں مجموعی طور پر بہتر [27] پروانے تمع بسالت پر فدا ہوئے اور اس شان ہے فدا ہوئے کہ جانِ دوعالم علیا ہے۔ ''احد کے شہداء کواللہ تعالی نے عرش کے ساتھ لئی ہوئی سنہری قند یلوں میں محکانہ عطا کیا ہے اور سنر پر ندوں کوان کے لئے مسخر کیا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں ان کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔ وہاں وہ انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ خوش ذا نقہ مشر و بات چیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ آرام وآسائش اور سرویہ نعمت کی اس دنیا کود کھے کرانہوں نے کہا۔۔۔''کاش! ہمارے اس اعزاز واکرام سے کوئی ہمارے زندہ بھائیوں کو اطلاع دے دے۔ تاکہ وہ ہمیشہ شہادت کے مشتاق وطلب گار ہیں۔''
رب کریم نے فر مایا۔۔۔'' میں انہیں مطلع کر دیتا ہوں۔''

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ......

(اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ، انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو؛ بلکہ وہ انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو؛ بلکہ وہ اپنے پرور دگار کے پاس زندہ ہیں ، رزق پاتے رہتے ہیں اوران نعمتوں سے مسرور ہیں جو اللہ نے انہیں ایخفضل سے عطاکی ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) سوره ۳، آیات ۱۹۱، ۷۰، ۱۸ اگردنیا کوکی تشم کامشابده نه بوتا، تب بمی اس نقط

https://ataunnabj.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے مرکزہ احد کے مرکز

واپسی

شہداء کی تدفین کے بعد جانِ دو عالم علی کے یہ منورہ کی طرف واپس ہوئے۔
آپ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد ابن معاق لگام تھائے آگے آگے چل رہے تھے۔
اچا تک ایک خاتون تیز تیز چلتی ہوئی آپ کی جانب بڑھیں۔ حضرت سعد ٹے کہا
''یارسول اللہ! یہ میری امی ہیں۔''
جب وہ آپ کے قریب پہنچیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت عمر بن معاق کی

آ بت کی صدافت ہر طرح کے شک دشہ سے بالا ترخی گرا کیہ واقعہ سے اس کی صدافت عالم آشکارا ہوگئ۔
حضرت معاویہ نے کے زمانے میں ایک نہر کی کھدائی شروع ہوئی جومیدان احد سے گزرتی تھی بہ حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ شہداء کے در ثاءا ہے شہیدوں کو متبادل جگہ میں دفن کر دیں۔ اس تھم پر عمل شروع ہو ااور قبریں کھودی جانے لگیں تو سب شہداء تھے وسالم تھے اور ان کے جسموں سے کستوری کی لیٹیں اٹھر بی تھیں۔ کھدائی کے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جمزہ گئے یا وَں پرلگ گئی تو وہاں سے خون لیٹیں اٹھر بی تھیں۔ کھدائی کے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جمزہ گئے کے والے گئی تو وہاں سے خون لیٹیں اٹھر بی تھیں۔ کھدائی کے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جمزہ گئے کے والے گئی تو وہاں سے خون ایک سے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جمزہ گئے کے والے گئی تو وہاں ہے خون ایک سے دوران ایک کسی غلطی سے حضرت جمزہ گئے کے والے میں واقعہ ۲۰۰۱ مرجم کی کا ہے۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت جابر کے والداور حضرت عمر ابن جموع ایک ہی قبر میں دفن کئے مسلے مسل دفن کئے مسلے دفعہ بارانی سیلاب نے ان کی قبر کو کھول دیا تو ان کے بدن ظاہر ہو گئے۔ فوج مَدَا لَمْم یَتَغَیْرَا کَانَّمَا مَاقَا بِالْاَمْسِ. ان کواس حال میں پایا گیا کہ ان میں ذرہ بھر کوئی تغیر واقع نہیں ہوئے تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کل ہی فوت ہوئے ہیں۔

جنگ میں حضرت جابڑ کے والد کے چبرے پرایک زخم لگا تھا اور انہوں نے اس پر اپناہا تھ رکھ لیا تھا۔ ای حالت میں شہید ہو گئے تھے اور ای طرح دفن کر دیئے گئے تھے۔ اب ان کو دوسری جگہ نتقل کرنا تھا۔ اس لئے ان کو قبر سے نکالا جانے لگا۔ نکا لئے کے دور ان کس نے حضرت جابڑ کے والد کا ہاتھ ان کے چبرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تا زہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ و ہیں رکھ دیا گیا اور خون بند ہو گیا۔ چبرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تا زہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ و ہیں رکھ دیا گیا اور خون بند ہو گیا۔

شہادت پران سے تعزیت کی ۔انہوں نے بھی وہی محبت بھراجواب ویا کہ " يارسول الله! جب آب كوسلامت و كميليا بي تو چركسي مصيبت كى كوئى برواه بيس ب." جانِ دو عالم عَلَيْكُ نِي فرمايا --- ''اے اُمّ سعد! حمهیں اوران تمام لوگوں کوجن کے اعزہ و اقارب شہادت ہے ہمکنار ہوئے ہیں، مڑوہ ہوکہ وہ سب جنت میں داخل ہو چکے ہیں اورا پنے بس ماندگان سے لئے شفاعت بھی کر چکے ہیں۔'' اُمّ سعد نے کہا ---'' یارسول اللہ! جب ان کوا تنابرُ ااعز ازمل چکا ہے تو پھران کے لئے رونے کا کیا جواز ہے؟ البتدان کے پس ماندگان کے لئے آپ دعافر مادیجئے۔'' چنا نجیہ جانِ دو عالم علیہ نے دعا فر ما کی کہاںٹد تعالیٰ ان کے دلوں سے حزن وملال و ورفر مائے اور ان کوسکون نصیب فر مائے۔ اسی طرح جانِ دو عالم علیہ کی بھو پھی زاد ہمشیرہ حضرت حمنہ مجھی آ ب کے پاس آئیں۔آپےنے فرمایا " <sup>د</sup> حمنه! صبر کرو!" ''''' انہوں نے پوچھا

''اینے ماموں حمزہ پر، جوشہید ہو گئے ہیں۔''آپ نے جواب دیا

حضرت حمنه نے انتہائی صبر واستقلال ہے کہا

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى ان كى مغفرت فرمائے اور ان كو

شہادت مبارک ہو۔''

جان دوعالم علیہ نے دوبارہ فرمایا

"حمنه!صبركرو!"

, وسمس بر ، پارسول الله!؟''

''اہے بھائی عبداللہ پر۔''

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى اس كى بخشش فرمائ اور اس كوبھى

شہادت میارک ہو۔''

Click

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کری کے کی کری اب ۲، غزرہ احد

جانِ دوعالم عليه في نے سه بار ہ فر ما يا

"منه!مبركرو!"

، مس پر بارسول الله! ؟ "

''اييخ خاوندمصعب پر\_''

ہیں کر حضرت حمنہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن جھوٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر ویے لگیں۔

ان کی میر کیفیت دیکھر آپ نے فرمایا

'' سے ہورت کو جتنی محبت اینے خاوند سے ہوتی ہے، اتنی اور کسی سے ہیں ہوتی '' حضرت حمنہ نے کہا

''یارسول الله! مجھے شوہر کاغم اس لئے زیادہ محسوس ہؤا ہے کہ اس کے جھوٹے جھوٹے بچے بیتیم رہ گئے ہیں۔اب نہ جانے ان کا کیا ہے گا!''

جانِ دوعالم علیہ نے ان کوسلی دی اور دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تربیت وئی بہترا نظام فرمائے۔

آپ کی دعا کی برکت سے پچھ عرصہ بعد حصرت حمنہ کا نکاح حضرت طلحہ سے ہوگیا اور حضرت طلحہ نے ان بچوں کواتنا پیار دیا کہ ان کو بھی باپ کی کی کا احساس نہیں ہؤا۔

مسن بشیرا بن عفرا ﷺ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ معصوم بچہا بک جگہ کھڑا رور ہا تھا۔ جانِ دوعالم علیہ اس کے پاس سے گزر ہے تو اس کوتسلی دیتے ہوئے فر مایا

''کیاتواس پرراضی نبیں ہے کہ میں تیراباب بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟'' بیمن کر بشیرا بن عفرائے کو قرار آئے گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔

غرضیکہ ای طرح ہواؤں کوتسلیاں دیتے ہوئے ، بنیموں کی دلجو ئیاں کرتے ہوئے ۔ اور دکھیاروں کی ڈجو ئیاں کرتے ہوئے ۔ اور دکھیاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت پورا مدینہ ماتم کدہ بناہؤ اتھا اور ہرگھر سے عورتوں کی آ ہ وبکا کی آ وازیں آ رہی تھیں ۔ یہ دیکھر جانِ دوعالم علیہ کوایئے کوایئے جیاحز ٹایا د آ گئے جن کے سب رشتہ دار مکہ میں تھے

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے مرکزہ احدیث

اور یہاں ان پررونے والی کوئی نہیں تھی۔ آپ کی آٹکھوں میں آنسوآ گئے اور حسرت بھرے لہجہ میں فرمایا

تھوڑی دیر بعد جانِ دو عالم علیہ نماز کے لئے حرم سراسے باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ بیسیوں عورتیں درواز ہے پر کھڑی رور ہی ہیں اور حضرت حمز قاکا نام لے لے کر ماتم کررہی ہیں۔آپان کے اس جذیے بہت متاثر ہوئے اور فر مایا

''اے انصار کی عور تو اِتم نے ہمدر دی اور مؤاسات کاحق اوا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کوجز ائے خیر دے، ابتم اپنے گھروں کو واپس جا وَاور یا در کھو کہ آئندہ کسی جمی میت پر ماتم نہ کرنا۔''

عورتوں نے واپس جا کر گھروالوں کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے آئندہ کے لئے ماتم ہے منع کر دیا ہے۔ بین کرانصار خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی اتم ہے منع کر دیا ہے، حالا تکہ اس ''یارسول اللہ! بنا ہے کہ آپ نے تو حہ و ماتم کرنے ہے منع کر دیا ہے، حالا تکہ اس ہے ہمارے دلوں کی بھڑ اس نکل جاتی ہے اور ہما راغم کم ہوجا تا ہے۔'' جان دوعالم علیہ نے فرمایا

جانِ دوعام علی سے حرمایا ''منہ پینے، سینہ کو بی کرنے اور گریبان پھاڑنے کے بغیررونے میں کوئی حرج نہیں۔اس کی اجازت ہے۔'' https://ataunnabi.blogspot.com/

# استدراك

قارئین کرام! غزوہ احدے واقعات بحد اللہ اختام پذیر ہوئے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے؛ جبکہ اس سے پہلے ہرواقع کا فردا فردا فردا خوالہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے واقعات کی ترتیب میں مؤرخین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مؤرخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ۔ دراصل اس غزوے میں ایسی افراتفری مچھ گئھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن تھا، اس لئے ہرمؤرخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کوترجے دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی، اس لئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کوترجے دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی، اس لئے میں کوئر نے اس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کوترجے دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی، اس لئے کی مؤرخ کی ترتیب کوترجے دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی، اس لئے کوئر نے کا حوالہ شبت کرنے کا خوالہ شبت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔

ویے آپ یقین سیجے کہ جو پچھلکھا ہے، اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروزِ قیامت اس کے حرف حرف حرف کا جواب دینا ہے، اس لئے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے کہ ترتیب درست ہو، تا ہم انسان سہو و خطا کا پتلا ہے، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی اوراس کے حبیب علیقے سے معافی کا خواستگار ہوں۔

اہل علم وفضل قارئین سے التماس ہے کہ اگر ان کے خیال میں کسی واقعے کی ترتیب تا درست ہوتو فقیر کوضرورمطلع فر مائیس۔ شکریہ

### غزوة حمراء الاسد

سیفزوہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے؛ بلکہ احد ہی کا تتمہ ہے۔ دراصل مشرکین جب احد سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک دوسرے پر لے دے شروع کر دی کہ جب ہم کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور ہم تقریباً غلبہ پا چکے تھے تو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کوتل کئے بغیر واپس کیول چلے آئے ۔۔۔؟ ہمیں تو چاہئے تھا کہ اس موقع سے خوب فائدہ المحاتے اور مسلمانوں کا قصہ تمام کر کے لوشتے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کرده احد کرده احد

چنانچہان میں اختلاف رائے ہوگیا۔ اکثریت کاخیال تھا کہ ہمیں دوبارہ مدیے پر حملہ کر دینا چاہئے اور پہلے اس سے کہ مسلمان تازہ دم ہو کر از سرنو ہمارے مقابلے پر آ جائیں ،ان کوتہہ تینج کردینا جاہئے۔

لیکن صفوان کی رائے بیتھی کہ اس وقت مسلمان سخت غصے کے عالم میں ہیں اور ان
کے سینے جوشِ انتقام سے بھر ہے ہوئے ہیں۔اگر ہم نے ان کو دوبارہ چھیٹرا تو جھوٹے بڑے
سر بکف ہوکر میدان میں اتر آئیں گے۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہماری بیانتمام ہی فتح مکمل
شکست میں بدل جائے اور ہمیں بدر کی طرح رسوا ہوکر بھاگنا پڑے۔

جانِ دوعالم علی کے اس اختلاف رائے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے دوسرے ہی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے دوسرے ہی دوسا میں اختلاف رائے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا تا کہ ان پر رعب پڑجائے اور انہیں بہتہ چل جائے کہ اہل ایمان کا دم خم اسی طرح باقی ہے۔

اس وقت جنگ کے لئے نکلنا از بس مشکل تھا کیونکہ کل ہی تو زخموں سے چور چور مجاہدین واپس آئے تھے اور ابھی پوری طرح آ رام بھی نہیں کر پائے تھے کہ جانِ دو عالم علیہ کی طرف ہے مشرکین کے تعاقب کی منا دی ہونے گئی۔

قربان جائیں ان کے جذبہ اطاعت واتباع پر کہایک ایک مجاہد کے بدن پر ہیں ہیں اور تمیں تمیں گہرے گھاؤ لگے تھے اور ان سے ابھی تک خون رس رہاتھا، گرمنادی رسول کی آواز ہنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور میدانِ کارزار کی طرف جانے کے لئے کمربستہ ہوگئے۔(۱)

(۱) انهی جاں نارانِ مصطفیٰ کی شان میں مندرجہ ذیل آیات نازل ہو کمیں۔

...... أَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوُ السِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

(جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ ورسول کی پکار پر لبیک کہا۔ ان میں جونیکو کاروشتی جی ، ان کے لئے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ جیں جن سے کہنے والوں نے کہا (یعنی منافقین نے ) کہ لوگوں نے ( مکہ والوں نے کہا (یعنی منافقین نے ) کہ لوگوں نے ( مکہ والوں نے ) تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا ہے ، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان کا جوش ایمان اور بڑھا دیا اور وہ ہولے ' ہمارے لئے اللہ کا فی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔' ہیں تھے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کرده احد

# معبد کی همدردی

''یا محمد! آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جومصیبت گزری ہے، اس کا ہمیں بہت دکھ ہؤا ہے۔ ہم تو دل سے جا ہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعزت اور سر بلندی نصیب کر ہے اور شکست کاغم آپ کے دشمنوں کے جھے میں آئے۔''

یہاں سے معبد آ گے بڑھا تو راستے میں مشرکین سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے انتہائی بے تابی سے بوجھا

'' بيه بتاؤ كەمىلمان كس حال ميں ہيں؟''

"ان کے تیورانہائی خطرناک ہیں۔" معبد نے بتایا" وہ سبتم لوگوں کے تعاقب میں چل پڑے ہیں۔ ان کے غصے کا یہ عالم ہے کہ گویاان کے سینوں میں آگ ہڑک رہی ہے، اوس وخزرج کے جولوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل مجمعے ہیں اور یہ عہد کر کے مدینے سے نکلے ہیں کہ یاانقام لیں گے یا سب کٹ مریں گے۔"

بیلوگ اللّٰد کی نعمت اور نصل کے ساتھ واپس آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پنجی۔ انہوں نے وہ کام کیا جس میں اللّٰد کی رضائقی اور اللّٰہ بڑے نصل والا ہے۔ ) سورہ ۱۰۳ یا ت۲ ۲۱،۲۷ ا۔ مرسیدالوری، جلد دوم کرده ایم https://ataunnabi.blogspot.com/

مشرکین تو بیسننا چاہتے تھے کہ مسلمان غم واندوہ میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ زخمول سے کراہ رہے ہیں اور سخت مایوس و دل گرفتہ ہیں۔ معبد کی زبانی سیہ با تیس سن کران کوسخت حیرت ہوئی۔

ابوسفیان بولا --- "کیا کہہ رہے ہو معبد!؟ ہم تو واپس جاکر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اورتم حوصلہ شکن خبریں سنارہے ہو۔ "
"میں سچ کہہ رہا ہوں۔" معبد نے جواب دیا" جوشچ صورت حال تھی وہ میں نے بیان کردی ہے، اس لئے فی الحال مسلمانوں کوچھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔"
بیان کردی ہے، اس لئے فی الحال مسلمانوں کوچھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔"
مشرکین میں سے صفوان کی پہلے ہی ہے رائے تھی ، معبد کی باتوں ہے اس کی مزید تا تیہ ہوگئی۔ اس لئے مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے مکہ مکرمہ کی طرف

شراب کی حُرمت

اسی سال یعن ۳ ھ کوغز وہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اگر چہ ذوقِ سلیم کے حامل چند افراد زبانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں چئے تھے۔ تاہم اہل عرب کی سلیم کے حامل چند افراد زبانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں چئے تھے۔ تاہم اہل عرب کہ اکثریت اس غارت گر ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشدان کی تھٹی میں پڑاہؤ اتھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا چھوڑ نا ان کے لئے بے حدمشکل تھالیکن تکیم و وانارب نے ایسا حکیمانہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ کارگراں ان کے لئے بہل و آساں ہوگیا۔ چنا نچہ پہلے تو اللہ تعالی نے ان کواس سے بتدر تربح متنفر کرنا شروع کیا اور ایک جگہ تھجور اور انگور کے پھلوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشا و فرمایا

ہوتے برس رہوں ۔ تُتَخِذُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَ دِزُقًا حَسَنًا ﴿ (ثَمِ اللَّ عَنْدَ بَعِي عَاصَلَ كُرتِ ہُو اوراجِهارز قَ بَعِي اوراجِهارز ق بَعِي ۔) میسیسسسلمبلیبیسسسلمبلیبیسسسلمبلیبیسسسلمبلیبیسسسلمبلیبیسیسلمبلیبیسسلمبلیبیسسلمبلیبیسسلمبلیبیسسلمبلیبیسسلمبلیبیس میران مجلد دوم کرده احد میران مخزوه احد میران مخزوه احد میران مخزوه احد میران مخزوه احد میران میران میران میران

ال آیت میں اگر چہ نشے کی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کو'' دِ دُقِ حَسَن''(اچھے رزق کے مقابلے میں ذکر کرکے اشار ہ سمجھا دیا کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پالیا انہوں نے اس وفت اس سے کنارہ کشی اختیار کرلی لیکن چونکہ صرح ممانعت نہ تھی ،اس لئے چنے پلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھرایک دفعہ نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی کو تلاوت میں غلطی لگ گئ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

المَّانِّهُ اللَّذِيُنَ المَنُوُ آلَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُهُ سُكَادِى. ﴾ (اسايمان والوابنش كُادِى. ﴾ (اسايمان والوابنشكى حالت مين نماز كرتيب مت جايا كرو.)

ياً يُهَا الَّذِيْنَ المَنُوْآ إِنَّمَا الْنَحَمُّرُ ......دِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطُنِ فَاجُتَنِبُوُهُ .....(اے ایمان والو! شراب نوشی .....ایک پلید اور شیطانی کام ہے۔ اس لئے اس سے نے کررہو۔)

جانِ دوعالم علی نے اس وقت ایک منادی کوتکم دیا کہتمام مدینے میں حرمتِ خمر علان کردو۔

پھر جہاں جہاں میہ واز پینچی ،اٹھے ہوئے جام رُک گئے ، ہونٹوں سے لگے ہوئے ساغر پیچھے ہٹ گئے ، میناوخم تو ڑ دیئے گئے اور شراب نالیوں میں بہادی گئی۔ ساغر پیچھے ہٹ گئے ، میناوخم تو ڑ دیئے گئے اور شراب نالیوں میں بہادی گئی۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چندا حباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور میں ساتی کے فرائض انجام دے رہا تھا کہ اچا تک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ تہیں سمجھ ساتھ جا سر؟

'''ہم نے پوچھا سیریں بات کا؟''ہم نے پوچھا

'' میرکهشراب حرام کردی گئی ہے۔''اس نے بتایا۔

یہ سنتے ہی احباب نے مجھے سے کہا کہ اٹھوا ورشراب کے تمام منکے تو ڑ ڈ الو! میں نے اس وقت منکے تو ڑ دیئے اور سب نے ہمیشہ کے لئے شرابِ خانہ خراب کو

ئىر با د كېمەد يا\_

اطاعت اور تعمیل تھم کے کیسے بے مثال جذبوں سے سرشار تھے وہ لوگ! دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ. نسيدالورى، جلد دوم کے مراب ۲۰۰۲ کے خروہ احد کے سیسسسسری غزوہ احد کے مراب ۲۰۰۲ مغزوہ احد کے سیسسسسری کے مراب ۲۰

### سریه ابو سلمه ﷺ

ڈیڑ ھسوافراد پر شمل میسریہ کیم محرم کوطلیحہ اور مسلمہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا گیا، کیونکہ جانِ دوعالم علی کے لئے کواطلاع ملی تھی کہ بید دونوں اپنی قوم کومسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار کررہے ہیں اور دیگر قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔

جانِ دوعالم علی نے اس فتنے کا فوری تدارک فرمایا اور حضرت ابوسلمہ (۱) کو ۱۵ مہاجرین وانصار کا قائد بنا کر طلیحہ و مسلمہ کی طرف بھیج دیا مگران لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایبا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرائت نہ کرسکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے ۔ چنا نچرلا ائی تو نہ ہوئی ؛ البتہ اونٹ اور بکریاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مس وغیرہ نکالنے کے بعد ہر غازی کے حصے میں سات اونٹ اور کئی بکریاں آئیں۔ (۲)

# خالد ابن سفیان کا قتل

کعب بن اشرف کی طرح خالد بن سفیان بھی قتل کیا گیا۔ بیٹخص مکہ مکرمہ کے قریب وادی عربہ بنا تھا اور مختلف قبائل میں اثر ورسوخ رکھتا تھا۔غزوہُ احد کے بعد اس نے

(۱) حضرت ابوسلمہ کا نام عبداللہ ہے۔جانِ دوعالم علیہ کے پھوپیھی زاد بھائی تھاور رضاعی بھائی ہے۔ اس لحاظے ہے بھوپیھی زاد بھائی تھاور رضاعی بھائی بھی۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر گیارھوال ہے۔ اس لحاظ ہے بہت ابتدائی دور کےمومن ہیں۔ صاحب البحر تمین ہیں۔ یعنی ایک و فعہ حبیث کی طرف ہجرت کی اور وہاں ہے واپسی کے بعد دوسری و فعہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ اس طرح انہوں نے دومرتبہ اپنا گھریا راللہ کی رضا کے لئے چھوڑا۔

غروہ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ مندرجہ بالاسریہ کی قیادت انہوں نے اسی زخمی حالت میں کی تقادت انہوں نے اسی زخمی ہو گئے ۔ آخر ماہ صفر میں واصل بحق ہو گئے۔ دَ طِسیَ اللهُ تُعَالَمیٰ عَنْهُ ان کی الله تُعَالَمیٰ عَنْهُ ان کی الله تُعَالَمیٰ عَنْهُ ان کی اللہ تُعَالَمیٰ عَنْهُ ان کی اللہ تبدہ میں جانِ دو عالم علیہ کے عقد میں آئیں اور آئم المؤمنین بنیں۔ (اصابعہ و استیعاب لاکھ اللہ المسلمہ)

(۲) سیرت حلبیه ج۳، ص ۱۸۲، زرقانی ج۲، ص ۵۵.

متعددة بائل عرب کواپ ساتھ ملالیا تھا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کروی تھیں۔
چونکہ اس تمام شرائگیزی کا روحِ رواں یہی ایک شخص تھا۔ اس لئے جانِ دو
عالم علی نے حضرت عبداللہ ابن انیس کواس کا کام تمام کرنے کا تھم دیا۔ حضرت عبداللہ نے
عرض کی۔۔۔' یارسول اللہ! اس کی کوئی نشانی بتاہی کیونکہ میں تواس کو پہچا نتا ہی نہیں۔''
عرض کی۔۔۔' یا دو عالم علی ہے کہ جانِ دو عالم علی ہے بتایا'' کہ اس کو دیکھتے ہی تم پر
ہیبت اورخوف چھا جائے گا۔''

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے جبرت ہوئی۔ کیونکہ میں ڈر اورخوف سے بالکل نا آشنا تھا،اس لئے عرض کی۔

'' یا رسول الله! میں تو آج تک بھی کسی ہے نہیں ڈراہوں۔''

''اس کے باوجوداس کی علامت یہی ہے کہاس کود کیھے کرتم خوفز وہ ہوجا ؤ گے۔'' جانِ دوعالم علیصلے نے پھروہی علامت بیان فر مائی۔

بہر حال حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے۔طویل سفر کر کے اس کے مشقر وادی عرنہ پہنچے اور جب اس پر نظر پڑی تو جانِ دوعالم علیاتی کی صدافت ظاہر ہو گئی۔فر ماتے ہیں کہ اے د کھے کر واقعی میں ڈرگیا اور مجھ پر اس کی ہیبت چھا گئی ؛ تا ہم جی کڑا کر کے آگے بڑھا ، اس کے ساتھ ملا قات کی اوراس کی من پہند ہا تیں شروع کر دیں۔

اس کومیری گفتگو بہت پبند آئی اور مجھے اپنے خیمہ میں لے گیا۔ رفتہ اس کے پیروکار اور محافظ رخصت ہو گئے اور ہم رات گئے تک با تیں کرتے رہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ سو گئے ہیں اور میدان صاف ہے تو ایک ہی وار سے اس کی گردن مار دی اور اس کیا سر لے کر خیمے سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قتل کا پتہ چل گیا اور اس کے پیروکار میری تلاش میں جاروں طرف پھیل گئے۔

میں ایک غار میں گھی گیا اور سکڑسمٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی غار تک آپنچے ، مگر کسی میں ایک غار تک آپنچے ، مگر کس میں سنے اندر جھا نکنے کی زحمت گوارا نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا۔ اسی طرح چھپتے چھپاتے واپس مدینہ پہنچا اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤا۔

آپ نے ویکھے ہی فرمایا''افلکے الو بحہ''(کامیاب چہرہ ہے۔) میں نے جواب دیا ---''افلکے وَجُھکک یَارَسُولَ اللهٰ!''(یارسول اللہ! درحقیقت آپ کا چہرہ کامیاب ہے۔)

یعن ہماری کامیابیاں آپ کے روئے کامیاب کاصدقہ ہیں۔ پھر میں نے خالد بن سفیان کا سرآپ کے قدموں میں ڈال ویا اور تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ آپ بہت خوش ہوئے ، اپنا عصائے مبارک بطورِ انعام عطا کیا اور فر مایا ''لے بیعصا، اس کے ساتھ جنت میں سیر کرنا۔ وہاں پر بیر تیراا متیازی نشان ہوگا، کیونکہ جنت میں عصا استعال کرنے والے کم ہی ہوں گے۔ (1)

(۱)سیرت حلبیه ج۳، ص ۱۸۷، ۱۸۸، زرقانی ج۲، ص ۲۷.

عصا کا انعام، جنتی ہونے کی بشارت اور وہاں پر امتیازی شان کا مڑوہ --- کیا کیاعز تیں ملیں عبداللّٰہ ابن انیس کو در بارمصطفے علیہ ہے! ---ز ہے نصیب!

حضرت عبداللہ این انمیں قدیم الاسلام صحافی ہیں اورمشہور بت شکن ہیں۔انصار کے ایک بت پرست قبیلے کے بت انہوں نے ہی توڑے متھاور تو حید کے ڈیکے بجائے تھے۔

جملہ غزوات میں جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جب مصر فتح ہؤ اتو حصرت عبداللّٰہ مصر چلے مجئے۔ پھر جب افریقہ فتح ہؤ اتو وہاں چلے مجئے۔

بہت صاحب علم انسان تھے۔ جانِ دو عالم علی کے متعدد احادیث ان کو یادتھیں، اس کے طالبانِ علم حدیث دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک دفعہ حضرت جابر قصاص کے بارے میں ایک حدیث سفنے کے لئے ایک ماہ کاسفر کر کے ان کے باس گئے تھے۔

ان کی اتمیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانِ دوعالم علی ہے کہ القدر کے بارے میں بوچھا تو آ پ نے ان کومعین شب بتا دی۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یارسول اللہ! میرا کمر بہت بلندی پر ہے۔ اتر تا چڑ ھنا میر ے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے جھے متعین طور پر بتا دیجے کہ لیلہ بہت بلندی پر ہے۔ اتر تا چڑ ھنا میر ے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے جھے متعین طور پر بتا دیجے کہ لیلہ القدرک ہوگی؟ دیجہ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے کے در کاب کا عزوہ اُحد

# چند اهل وفا کی شھادت

یہ المناک واقعہ صفر ہم رہے میں پیش آیا۔ اکثر مؤرخین نے اس کو سریہ عاصم ابن ٹابت کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ مگر سریہ عموماً فوجی مہم کو کہتے ہیں ؛ جبکہ یہ ایک خالص تبلیغی مہم تفی ،اسلئے ہم نے لفظ سریہ کے استعال سے گریز کیا ہے۔

بنی ہذیل بخضل اور قارہ مشرکین کے تین قبیلے تھے جن کی سازش اور غداری ہے یہ سانحہ رونماہؤ ا۔ ان قبائل کے چند آ دمی جانِ دو عالم علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں نیکن اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ براہ مہر بانی ہمارے ساتھ چندا فراد بھیج و بیجئے تا کہ ہمیں قرآن پڑھا دیں اور دین سکھا دیں۔

حضرت عاصمؓ کو جانِ دو عالم علیہ نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر فر مایا اور جولوگ انہیں لینے آئے تھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ جب بہلوگ قبائل بنی ہذیل ،عضل و قارہ میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھو کہ بازی کا مظاہر ہ کیا اور مبلغین کوگر فآر کرنے کے لئے ان کے گردگھیراڈال دیا۔

جانِ دوعالم عليه في في ما يا'' رمضان كى تيئيسوين [٢٣] شب كوآ جانا''

اگر چەرپىضرورى نېيىل كەلىلىة القدر ہميشە تىپئىسوىي كو ہو، تا ہم جس رمضان ميں انہوں نے سوال كيا تھا،اس ميں حسب فرمان مصطفیٰ علیہ تیپئیسویں رات كو بالیقین لیلة القدر تھی ۔

زندگی کے آخری ایام انہوں نے شام میں گزارے اور پہیں ۵ ھیں و فات پائی۔ و فات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ رسول اللہ علیہ کے عطا کردہ عصا میرے کفن میں لپیٹ وینا۔۔۔ اور یوں حضرت عبداللہ ابن انیس عصائے علیہ ساتھ لئے جنت کی سیرکوروانہ ہو گئے۔ رَضِیَ اللہُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا عَدْ مَا مَعْ اللّٰہِ مَا تُعْ لَیْ عَنْهُ مَا تَعْ اللّٰہِ مَا تُعْ لَیْ عَنْهُ مَا تُعْ اللّٰہِ اللّٰہِ ابن انیس)

(اصابہ و استیعاب، ذکو عبداللہ ابن انیس)

محاصرہ کرنے والوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگتھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا چھ آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی ، مگر پھر بھی ان بہا دروں نے ہمت نہ ہاری اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کولڑنے مرنے پر آمادہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر تم ہتھیا رڈ ال دوتو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تہیں قبل نہیں کریں گے۔

حفرت خیب محضرت زید اور حضرت عبداللہ نے ان کے وعدے پراعتبار کرلیا اور اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا ، مگر حضرت عاصم اور دوسرے دوافراد نے شہادت کو ترجے دی۔ حضرت عاصم نے کہا کہ میں کی مشرک کے وعدے پراعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہ کر تیر چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس سات تیر تھے اور وہ ایسے زبردست نشانہ باز تھے کہ ان کا ہم تیر ٹھیک اپنے ہدف پرلگنا تھا۔ چنا نچے سات تیروں سے انہوں نے دشمن کے سات اہم آ دمی مارگرائے۔ تیرختم ہو گئے تو نیز و سنجال لیا۔ وہ بھی ٹوٹ گیا تو تیز اسنجال لیا۔ وہ بھی ٹوٹ گیا تو تیز اسنجال لیا۔ وہ بھی ٹوٹ شہادت پاگئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے دہشمن کے متعدد اہم آ دمی مارڈ الے تھے اس لئے شہید نہ ہوگئے۔ ان کے دوساتھی بھی انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میری لاش کی بحرمتی اور مُنگہ کر کے اپنے جذب انتقام کو تسکین دیں گے۔ اس لئے انہوں نے شہادت سے چند لیچ پہلے دعا کی تھی کہ انہیں نے بین بی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اس لئے میرے بدن کوان کے نا پاک ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لئے شہد کن کھیاں بھیج دیں۔ جو محفی بھی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا کھیاں اس پرحملمہ آ ورہوجا تیں۔ آخر تخصی آ کے بڑھنے کی کوشش کرتا کھیاں اس پرحملمہ آ ورہوجا تیں۔ آخر تخصی آ کر انہوں نے کہا کہ رات تک انظار کرتے ہیں۔ رات کو کھیاں ہٹ جا کیں گی تو سرکا نے کرماتھ لے جا کیں گے اور مکہ میں فروخت کردیں سے۔ (۱) مگر رات کو ایک بارانی سرکا نے کرماتھ لے جا کیں گے اور مکہ میں فروخت کردیں سے۔ (۱) مگر رات کو ایک بارانی

<sup>(</sup>۱) حضرت عاصمؓ نے احد کے دن دو بھائیوں مسافع اور جلاس کو آل کر دیا تھا ،اس کئے ان کی منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھویڑی میں شراب پیوں گی۔ حضرت عاصمؓ کے قاتکوں کا تھے۔ ماں سلا فہ نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھویڑی میں شراب پیوں گی۔ حضرت عاصمؓ کے قاتکوں کا تھے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ بنابه ، غزوه احد منظوري، جلد دوم منظم منظم المعاملية المعاملية

سیلا ب لاش کو بہا کر لے گیا اورمشر کین کفِ افسوس ملتے رہ گئے۔

جن تین آ دمیول نے ہتھیار ڈال دیئے تھے، لینی حضرت ضبیب ، حضرت زیر اور حضرت عبداللہ ان کی روکداد پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصم نے مشرکین کے وعدول پر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصم اور ان کے دو ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعدانہوں نے حضرت ضبیب ، حضرت زیر اور حضرت عبداللہ کے ہاتھ باند ھے شروع کر دیئے ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہتم لوگ ابھی سے بدعبدی کررہ ہو،اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوں ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو ہو،اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوں ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی ، ان کو مارا چیا اور زمین پر تھسیٹا مگر وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہو گے ۔ آخراسی جگہ شہید کردیئے گئے ۔

اب صرف دوقیدی رہ گئے تھے۔۔۔حضرت خبیب ؓ اورحضرت زیرؓ۔ان کو ظالموں نے مکہ میں لاکر پیجاس پیجاس اونٹوں کے عوض پیج دیا۔

حضرت زید گاخریدار امیه کا بیٹا صفوان تھا اور حضرت خبیب کوخریدنے والے حرث کے بیٹے تھے۔حرث اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے اب ان کے بیٹے نہتے قید یوں کوٹل کر کے آتشِ انتقام سرد کرنا جا ہتے تھے۔

### زمانهٔ اسیری

حضرت ضبیب اور حضرت زیر مختلف مقامات پر قید کر دیئے گئے۔ حضرت ضبیب موہب کے گھر قید کئے گئے۔ حضرت ضبیب موہب اوراس کی اہلیہ ماویۃ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لئے ان کی زبانی حضرت ضبیب کے چندایمان افروز واقعات منظرعام پرآ گئے۔

ماویة نے بیان کیا کہ قید کے دوران تہجد کے وفتت خبیب الیمی پُرسوز لے میں قرآن کریم پڑھا کرتا تھا کہ جہاں تک اس کی آ واز پہنچتی تھی ، سامعین کی آئکھوں میں آنسو

خیال تھا کہ سلافہ اپنی نذر پوری کرنے سے لئے عاصم کا سرمعقول قیمت پرخرید لے گی ، اس کئے انہوں نے سرکا شنے کی ہار بارکوشش کی محرشہد کی کھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ دَ ضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ

برسيدالوري الجلائي المعادلية المعاد

رواں ہو جاتے تھے اور خواتین پرانتہائی رفت طاری ہو جاتی تھی۔ایک دن میں نے خبیب سے کہا کہاگرکوئی ضرورت ہوتو بتاؤ!

اس نے کہا---''ضرورت تو کوئی نہیں 'البنتہ میری تین خواہشیں ہیں اگر پوری کرسکوتو! ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذ نکے کئے گئے جانو رکا گوشت مجھے نہ کھلانا، دوسری یہ کہ چینے کے لئے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا، تیسری میہ کہ جب میرے قبل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔''

ماویة کابیان ہے کہ اس کے بعد میں ان با توں کا خیال رکھا کرتی تھی اور جب مجھے معلوم ہؤ اکہ اس کوفلال دن قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے مطلع کر دیا۔ مگر اللّٰہ کی قسم اس اطلاع ہے اس کے چہرے پر ذرہ برابر حمرِیشانی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہؤا۔

تاریخ قتل کاعلم ہونے کے بعد حضرت ضبیب ٹے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ ای۔ کیلیے میں انہوں نے استراطلب کیا تا کہ ذریاف بال صاف کرسکیں۔ موہب کے گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے نیچ کے ہاتھ استراجیج دیا۔ حضرت ضبیب نے استرالے لیا اور نیچ کو بیار سے گود میں بٹھا لیا۔ اب حضرت ضبیب ٹے ایک ہاتھ میں استراتھا اور دوسراہا تھ نیچ کے گردتما کل تھا۔ نیچ کی ماں نے بیمنظرد یکھا تو اس نے سمجھا کہ ضبیب نے میرے بیٹے کو یرغمال بنالیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، موسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوکر نیچ کو مار ہی ڈالے۔

یہ سوج کر وہ بے قرار ہوگئی اور اس کے چہرے سے انہائی پریشانی جھلکنے گئی۔ حضرت خبیب ؓ نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سبب سمجھ گئے اور اسے تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئے ۔۔۔ ''کیا تو بیہ بھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی گزند پہنچاؤں گا۔۔۔ ؟ نہیں ، واللہ نہیں ۔ میں اللہ کے نصل سے مسلمان ہوں اور اس قتم کی دھو کہ بازی کا تصور بھی نہیں کرسکتا ۔''

ا پنی رہائی کا کیسا سنہری موقع مخوا دیا ،حضرت ضبیب ؓ نے ---! حالا نکہ وہ بچے کو قتل کرنے کو علی کا کیسا سنہری موقع مخوا دیا ،حضرت ضبیب ؓ نے ---! حالا نکہ وہ بچے کو قتل کرنے کی دھمکی دیے کرہا سانی رہائی حاصل کر سکتے تنے ،محرانہوں نے جان دینا محوارا کر

ر سيدالوري، جلالوي ما https://ataunnabilblogspot.com/

لیا، کیکن بے تصور اور بے گناہ بیج کی خوشیاں چھینا اور اسے پریشان وخوفز دہ کرنا گوارانہ کیا۔
کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ ہیں سب پچھ جائز ہوتا ہے، مگر غلامانِ محمد علیہ اس فلسفے سے متفق نہیں سخے۔ وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہوکہ محبت، ہر حالت میں محمد علیہ کی غلامی کا طوق کے میں نمایاں نظر آنا جا ہے۔

ای بے مثال کردار کے طفیل ان پرایسے ایسے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ماویہ ہی کا بیان ہے کہ خبیب زنجیروں میں جکڑ اہؤ اتھا، اس کے باوجوداس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لیے کر کھا تا رہتا تھا، حالانکہ اس موسم میں مکہ میں تو کجا، پوری دنیا میں کہیں انگور نہیں ہوتے تھے۔ (1)

سُوئے مقتل

آخرقل کا مقرر کردہ دن آ پہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہو اہو، وہ اپنا اسلمہ لے کرآئے اور قیدیوں کے قبل میں حصہ لے مکہ میں شاید ہی کوئی ایسافخص ہو جس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارانہ گیا ہو، اس لئے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں، نیزے بھالے اور بر جھیاں لئے اس محصہ و گئے اور پابند سلاسل قیدیوں کو تعیم کی طرف لے چا، جہاں صلیب گاڑ کرمقتل سجایا جاچکا تھا۔

قیدی مقل میں پہنچا دیئے گئے اور ان کو دار پر تھینچنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔

(۱) بیاعزاز بہلی امتوں میں حضرت مریم النینیا کو بھی حاصل ہو اتھا۔ ان کے پاس بھی جب حضرت ذکر یا النینیا عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع واقسام کے پھل موجود پاتے تھے اور جران ہوکر پوچھتے تھے' اُڈی لک ھلڈا؟'' یہ متیں تمہارے پاس کہاں ہے آ جاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب دیتی تھیں، هُوَمِنُ عِنْدِاللهِ ِ اللهِ بِهِ الله تعالیٰ کے ہاں ہے آتا ہے۔ اللہ جے چاہتا ہے، بے صاب رز ق دے دیتا ہے۔

برسیدالوری، جلد دوم کے کرو اُحد کے باب ، غزو اُحد کے بیسسسسی میں میں کے باب ، غزو اُحد کے بیسسسسی کے بیسسسسی کے

حضرت ضبیب نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے تھوڑی تی مہلت دوتو میں دور کعت نماز پڑھاوں۔ مشرکین نے ا جازت دے دی تو حضرت خبیب نے دور کعتیں ادا کیں ، پھران سے مخاطب ہوکر کہنے لگے ۔۔۔''دل تو مزید نماز پڑھنے کو چاہتا تھا مگر اس خیال سے صرف دور کعت پر اکتفا کیا ہے کہ ہیں تم یہ نہ مجھ لو کہ میں موت سے ڈرگیا ہوں اور وقت گزاری کے لئے طویل نمازیں شروع کردی ہیں۔''

اللہ اکبر! میں اور آپ ان سجدوں کی لذت کو کیا جان سکتے ہیں، جواس حال میں ادا کئے گئے کہ صلیب گڑی تھی اور ہیں ہیں آ دمی نیز ہے اور بر چھیاں لئے ان کے جسم کو چھیدنے کے گئے کہ صلیب گڑی تھی۔ (۱)

دار پرچڑھانے سے پہلے قیدیوں سے کہا گیا کہا گرتم اسلام چھوڑ دوتو تمہیں رہا کر دیا جائے گا ،گرانہوں نے اس پیشکش کوحقارت سے تھکرا دیا اور کہا ---'' جب اسلام ہی نہ رہا تو پھرجان کو باقی رکھ کرکیا کریں گے۔''

ہ خرحضرت خبیب کوصلیب پر چڑھا دیا گیا اور مختلف ہتھیا روں کی تیز اور نوکدار اتبوں ہے ان کاجسم چھیدا جانے لگا۔

کوئی اور ہوتا تو اس ہولناک ظلم وتشد دیے حواس کھو بیٹھتا ،گرسخت جیرت ہوتی ہے کہ اس پیکرِ استقامت نے اس حال میں ایک شہکارظم کہہ ڈوالی ، حالانکہ شعر کہنے کے لئے انتہائی کیسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔

میری معلومات کے مطابق قوت برداشت کے اس بے مثال مظاہرے کی کوئی نظیر

(۱) یہ ایسادہ شت تاک منظر تھا کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک محالی حفرت سعیر ابن ایک ایک محالی حفرت سعیر ابن عامراک را جا تھے ، ایک و فعہ فاروق اعظم عامراک را جا تھے ، ایک و فعہ فاروق اعظم نے ان سے اس بیاری کے ہارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ---'' امیر الرکومنین! یہ بیاری نیس ہے ، اس کا سبب یہ ہے کہ جب خبیب کوملیب پرچ مایا حمیا تھا تو اس وقت میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ اب جس وقت میں مجمع میں موجود تھا۔ اب جس وقت میں بھی و ومنظریا د آتا ہے تو میں بے ہوش ہوجاتا ہوں۔

میسسسسامhttps://ataunnabi.hlogspot.com/بنجماملوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جند دوم احد

تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے۔

۔ چونکہ بیظم تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے ہم اسے رواں تر جے کے ساتھ نذرِ قارئین کررہے ہیں۔

نغمهٔ دار

لَقَدُ جَمَعَ الْآخُزَابُ حَوُلِیُ وَالنَّهُوُا قَبَائِلَهُمُ وَاسْتَجْمَعُوُا کُلَّ مَجْمَع میرے گردکی گروہ جمع ہوگئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کوبھی ساتھ لے آئے ہیں اور بڑا جمع اکٹھا کرلیا ہے۔

وَ كُلُّهُمُ مُبُدِى الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَى عَلَى لِآنِی فِی وَثَاقِ بِمَضْیَع عَلَی لِآنِی فِی وَثَاقِ بِمَضْیَع یَمنی لِآنِی فِی وَثَاقِ بِمَضَیع یہ سب دشمی طاہر کررہے ہیں اوراذیت رسانی کی کوششیں کررہے ہیں کیونکہ میں اس ہلاکت گاہ میں بندھاہؤ اہوں۔

وَقَدُ جَمَّعُوا اَبُنَآءَ هُمُ وَنِسَآءَ هُمُ وَقُرِّبُتُ مِنُ جِذُعِ طَوِيْلٍ مُمَنَّعِ انہوں نے اپنے بیٹوں اور عور توں کو بھی جمع کر لیا ہے اور مجھے ایک لمبی اور او نچی لکڑی کے پاس لے آئے ہیں۔

وَقَدُ خَيْرُونِيَ الْكُفُرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْرِمِ مَجْزَعِ الْهِولِ فَيُ الْمُلَاثُ عَيْنَاى مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ الْهُولِ فَي الْمُؤرِهِ وَيَا إِلَى اللهِ مَرْجَعِي الْمُؤرِهِ وَيَا اللهِ مَرْجَعِي الْمُؤرِقِيلِ اللهِ مَرْجَعِي اللهِ اللهِ مَرْجَعِي اللهِ مَرْجَعِي اللهِ مَرْجَعِي اللهِ اللهِ مَرْجَعِي اللهِ اللهِ مَرْجَعِي اللهِ اللهِ مَرْبَعِي اللهِ مَرْبَعِي اللهِ مَرْجَعِي اللهِ اللهِ مَرْبَعِي اللهِ اللهِ مَرْبُعِي اللهِ اللهِ مُرْبَعِي اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ مُرْبِعِي اللهِ اللهِ مَرْبُعِي اللهِ اللهِ مَرْبُعِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ الله

بندرالوری، جلد دوم کے میں ataunnabi.blogspotبوسس جرسیدالوری، جلد دوم کے میں باب ۲، غزوہ احد کے میں بیسیسسس

میں اللہ کی طرف لوٹ کر جار ہا ہوں۔

وَمَابِیُ حَذَارُ الْمَوُتِ اِنِّیُ لَمَیِّتٌ وَلٰکِنُ حَذَادِیُ جَحْمُ نَادٍ مُلَقَّع محصے موت کا کوئی ڈرنہیں ہے کیونکہ مرنا تو بہر حال ہے ہی ؛ البتہ مجھے لیٹنے والی آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔

> فَذُو الْعَرُشِ صَبَّرَنِي عَلَى مَايُرَادُبِي فَقَدُ بَضَّعُوا لَحُمِي وَقَدُ يَاسَ مَطْمَعِي

عرش والے نے ہی مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے ورنہ انہوں نے تو میرا گوشت کمڑ نے کمڑ دیا ہے اور میر ے زندہ رہنے کی امید مقطع ہوگئ ہے۔

اِلَی اللهِ اَشُکُو عُوبَتِی ثُمَّ مُکُوبَتِی فُمَّ مُکُوبَتِی وَمَا اَرُصَدَ الْاَحْزَابُ لِی عِندَ مَصُوعِی وَمَا اَرُصَدَ الْاَحْزَابُ لِی عِندَ مَصُوعِی

ا پنی غریب الوطنی کا ، اپنی تکلیف کا اور قبل کرتے وفت اذبیت رسانی کا جوانہوں نے انتظام کیا ہے ، اس کاشکوہ میں اللہ ہی سے کرتا ہوں۔

فَلَسُتُ اُبَالِیُ حِیْنَ اُقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَی آیِ شِقِ کَانَ فِی اللهِ مَضْجَعِیُ عَلَی آیِ شِقِ کَانَ فِی اللهِ مَضْجَعِی

جب میں اسلام پرٹابت قدم رہتے ہوتے قل کیا جار ہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ راہِ خدا میں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا۔

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإلَٰهِ وَإِنْ يَّشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُوٍ مُّمَزَّع

اور بیسب کچھ میں اپنے معبود کے لئے برداشت کر رہا ہوں اور اگر وہ چاہے تو کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پر اپنی برکتیں نا زل فرمادے۔

اس نظم کے فتم ہوتے ہوتے دم نزع قریب آپہنچا۔ اس وقت بڑی حسرت سے بارگا واللی میں التجا کی ---' فداوندا! تو جا نتا ہے کہ میرے پاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام بارگا واللی میں التجا کی ---' فداوندا! تو جا نتا ہے کہ میر ہے پاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام

> Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کر کے کے باب ۲، غزوہ احد کے میں میں میں میں میں میں میں میں م

نہیں۔اب تو ہی رسول اللہ علیہ کومیرے حال ہے آگاہ کرنا اور ان کومیر اسلام پہنچادینا۔''
اس وقت جانِ دو عالم علیہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ
اچا تک آپ نے فرمایا۔۔''و عَلَیْکَ السَّلامُ یَا خُبَیْبُ!''پھر حاضرین سے مخاطب
ہوکر فرمایا۔۔۔''اُسٹنٹ ہِدَ خُبَیْبُ ''خبیب کوشہید کردیا گیاہے۔

## حضرت زید ﷺ

حضرت ضبیب کے بعد بے گناہی کے دوسرے مجرم حضرت زیر ہو کوصلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک منہ بھٹ نے کہا ---''اب تو بہت جی جا ہتا ہوگا تمہارا کہتم نچ جاتے اور تمہاری جگہ محمد کوسولی پرلٹکا دیا جاتا!''

حضرت زیدؓ نے جواب دیا ---''اپی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارانہیں کہ رسول اللّٰہ عَلِیں کے یا وُں میں کوئی کا نٹا ہی چبھ جائے۔''

ابوسفیان نے کہا ---''جس طرح محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں ، واللہ! میں نے ایسی شدید محبت کہیں نہیں دیکھی ۔''

آ خرحفرت زیر بھی اذیتی دے دے کرشہید کر دیئے گئے۔ان کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جما ہ---اللہ اکبر---تھا۔(۱) دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا

# سانحهٔ بئر معونه

انہی دنوں ایسا ہی ایک اور در دناک واقعہ پیش آیا ، جب اہل نجد کا ایک رئیس ابو براء جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤا۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کوقر آن سنایا اور وعظ ونصیحت کی۔ وہ اسلام تو نہ لایا ؛ البتہ کہنے لگا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ، وہ بلاشبہ

(۱)''چندائل وفاکی شہادت' سے یہاں تک کے واقعات مندرجہ ذیل کابوں سے اخذ کئے گئے ہیں۔ ابن هشام ج۲، ص ۱۲۷، ۱۷۳، الآثار المحمدید ج۲، ص ۱۲، ۱۸۹، ۱۵۹ الآثار المحمدید ج۲، ص ۱۲، ۱۳۵، ۱۳۵، الآثار المحمدید ج۱، ص ۱۳۵، ۱۳۵، تاریخ المخمیس ج۱، ص ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۵، میدواقعہ صحیح بخاری ج۲، ص ۱۵۸۵ور صدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔

میں اور مفید ہیں۔ اگر آپ اپ ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکیر کے لئے ہجیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ جان وہ عالم علاقے نے فرمایا۔۔ ''مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عالم میں نے کہ وہاں کا سردار عام میں نے کہ وہاں کا سردار عام میں نے کہ وہاں کا سردار عام میں کو کئی نقصان نہ پہنچا ہے۔''

ابوبراءنے کہا ---''آپ فکرنہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں۔'' ابوبراء کی صانت پر جانِ دو عالم علیہ نے اصحابِ صفہ میں سے ستر قاریوں کونجد کی طرف جھیج دیا۔ان میں سے چندمہاجرین تھےاور زیادہ تر انصار۔ بیالیے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یا دِ الہی اور خدمتِ خلق کے لئے وقف کررکھی تھیں۔ رات بھر تلاوت وعبادت میںمصروف رہتے اور دن بھرلکڑیاں انٹھی کرتے رہتے۔شام کولکڑیاں فروخت کر دیتے اور جورقم حاصل ہوتی ،اس میں ہے پچھا پی ضرورت کے لئے رکھ لیتے اور ہاتی اپنے ہم درس اصحاب صفہ میں بانٹ دیتے۔عباد وزیاد کی بیہ جماعت جب بئر معونہ کے قريب بينجي تواييخ ايك ساتقى حضرت حرام ابن ملحان كوقاصد بنا كرسر دارقبيله عامرا بن طفيل کے پاس بھیجا۔حضرت حرامؓ نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ کا قاصد ہوں اور تههیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔اگر چہ قاصدوں کاقل انتہائی گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا، گر عامر نے تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایک آ دمی کو حضرت حرامؓ کے تل کا اشارہ کر دیا۔حضرت حرامؓ اس سازش سے بے خبرتو حید ورسالت کی دعوت دینے میں مصروف تھے کہ احیا تک ایک صحف نے آپ کے پہلومیں اتنے زور سے نیز ہ مارا کہ آ ریار ہوگیا۔حضرت حرام کو یقین ہوگیا کہ چند کھوں بعد میں شہادت ہے ہمکنار ہونے والا ہوں ۔اس ہے ان کواس قد رخوشی اورمسرت حاصل ہوئی کہانہوں نے اپنے ہی خون سے عسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اینے بدن ہے ابلتے ہوئے لہو کے چلو بھرتے اور اپنے چبرے اورسرير دُال كرنعره لكات --- "فُؤْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَوُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (رب كعبه كي نتم! مين كامياب موكميا مون ،رب كعبه كي نتم! مين كامياب موكميا مون - ) اس کے بعدعامر نے اردگرد کے قبائل ---عصیہ، رعل اور ذکوان وغیرہ --- کو اکٹھا

کیااورسب نے مل کر حضرت حرام کے دیگر ساتھیوں پر حملہ کردیا۔ اہل ایمان نے مقد ور بھر مقابلہ کیا۔ گرحملہ اس قدرا چا تک تھا کہ وہ سنجل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہوگئے۔ صرف دوآ دمی زندہ نیچ۔ ایک نے لاشوں کی اوٹ میں جھپ کر جان بچائی اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کر کے ساتھ لے گئے گربعد میں عامر نے اس کو یہ کہ کرر ہا کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی ، میں اس کی نذر پوری کرنے کے لئے تہمیں آزاد کرر ہا ہوں۔

جانِ دوعالم علیہ کواس سانحے کی اطلاع ہوئی تو آپ کواس قدر دکھ ہو اکہ بیان سے باہر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ رحمتِ عالم علیہ کے طالقت میں سکباری کرنے والوں اور اُحد میں روئے انور کوزخمی کرنے والوں کے لئے کوئی بددعا نہ کی ، مگران مبلغین کو دھو کے سے قبل کرنے پرآپ اس قدر آزردہ ہوئے کہ ایک مہینے تک سے کہ نماز میں رکوع کے بعدان قبائل کا نام لے لئے کران کے لئے بددعا کمیں کرتے رہے۔ (۱)

#### غزوهٔ بنی نضیر

بی تفیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً دومیل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ لوگ سود پر روپید دیتے تھے اور ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے تھے، اس لئے بہت آسودہ حال تھے۔ انہوں نے بڑے مضبوط اور مشحکم قلعے بنا رکھے تھے اور انہیں نا قابل تنجر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ جانِ دو عالم علیلے چند صحابہ کرام کے ہمراہ دومقولوں کی دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بی نضیری آبادی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بظاہر آپ کا خیر مقدم کیا اور ایک مکان کے سائے میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیالیکن در پردہ یہ ازش کی کہ ایک خفص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پھر گراد ہے۔ ایک یہودی عمرو بن جھاش اس اراد ہے سے بالا خانے پر چڑھا مگر اس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے یہودی عمرو بن جھاش اس اراد ہے سے بالا خانے پر چڑھا مگر اس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے آپ کو اس گھنا وئی سازش سے آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ آپ اچا تک اٹھے اور کوئی بات کے بغیر آپ کو اس گھنا وئی سازش سے آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ آپ اچا تک اٹھے اور کوئی بات کے بغیر ایک طرف چل دیئے۔ انداز ایبا ہی تھا جسے ابھی واپس آجا کیں گے، اس لئے صحابہ کرام ایک طرف چل دیئے۔ انداز ایبا ہی تھا جسے ابھی واپس آجا کیں گے، اس لئے صحابہ کرام ویس بیٹھے دے اور انظار کرتے درہے مگر آپ مدینہ تشریف لے آئے اور واپس نہ گئے۔

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج۳، ص۱۸۸ ۱۹۳،۱ هشام ج۲، ص۱۵۳، ۱۵۵، زرقانی ج۲، ص۹۳،۸۸ و.

باب، غزوهٔ احد باب، منزوهٔ احد

برسیدالوزی، جلد دوم کم کم کم

# حكم خروج اور محاصره

جانِ دوعالم علی کے بھاری پھر سے کیلنے کی سازش بدترین بدعہدی اورانتہائی گھٹیا حرکت تھی کیونکہ آپ نے بہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کررکھا تھا۔معاہدہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی گھر میں آئے مہمان کو دھو کے سے قتل کرنا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے، گریہودیوں کو اخلاق سے کیا سروکار!

اس واضح بدعہدی کے بعد جانِ دو عالم علیہ کے حضرت محمد بن مسلمہ (۱) کو یہودیوں کی طرف یہ بیغام دے کر بھیجا کہتم نے عمر ابن جاش کومیرے قل پر مامور کرکے بدعہدی کاارتکاب کیا ہے، اس لئے اب میں تہہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا تم دس دن کے اندراندریہاں سے نکل جا دَاور جدهرجی جا ہے، چلے جا وَ۔وس دن کے بعدا گرتم میں سے کوئی یہاں نظر آیا تو اس کا سرقلم کردیا جائے گا۔

یہ پُر جلال حکم س کر یہودیوں کو جیپ سی لگ گئی اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا ۔۔۔ کہتے بھی کیا ، جب کہ بدعہدی کا آغازخودانہوں نے کیا تھا۔

اس کے بعد بی نفیر نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔رئیس المنافقین عبداللہ
بن انی کو پینہ چلا تو اس نے یہودیوں کو گھریار چھوڑ نے سے منع کرتے ہوئے مشورہ دیا کہتم محمہ
کے مقابلے میں ڈ نے جاؤ۔اگر اس نے تم کو نکالنے کی کوشش کی تو میں دو ہزار جانبازوں کے
ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا بھر پورساتھ دوں گا۔ محمہ اور اس کے ساتھی ہماری لاشوں
سے گزر کری تم تک پہنچ سکیں گے۔

ابن ابی کے کہنے سننے اور امداد کی یقین دہانی کرانے پریہودیوں نے کوچ کا ارادہ ابن ابی کے کہنے سننے اور امداد کی یقین دہانی کرانے پریہودیوں نے کوچ کا ارادہ ترک کر دیا اور جانِ دو عالم علیہ کے کو جواب بھیج دیا کہ آپ جو پچھ کر سکتے ہیں کرلیں - ہم اپنی زمینیں اور مکا نات جھوڈ کر ہر گرنہیں جا کیں سے ۔

اس جواب کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے اپنے جاں نثاروں کوجمع کیا اور کشکرتر تیب

(۱) ان کا تعارف جلداول ہم ۲۳ سم پر گزر چکا ہے۔

سيدالورى، جلد دوم المحاد المحا

دیا۔ حضرت علی کو علمبردار بنایا اور بی نضیر کی طرف چل پڑے۔ بی نضیر قلعہ بند ہو گئے اور محفوظ مور چوں سے تیراندازی کرنے گئے۔ ایسی صورت میں محاصرہ کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جانِ دوعالم علی ہے نے محاصرہ کا تھم دے دیا۔ آپ کے لئے بھی ایک خیمہ نصب کردیا گیا، جس میں آپ فروکش ہو گئے۔ یہود یوں میں ایک ایسا تیرانداز تھا جس کا بھینکا ہو اتیر بہت دور تک مارکرتا تھا۔ اس کا نام غزول تھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں خفیہ راستوں سے با ہر نکلا اور بہت دور سے جانِ دو عالم علی کے فیمے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، گرتیر خیمے میں پوست ہوگیا۔ چنانچہ اس مقام کو غیر محفوظ سجھے آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، گرتیر خیمے میں پوست ہوگیا۔ چنانچہ اس مقام کو غیر محفوظ سجھے آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، گرتیر خیمے میں پوست ہوگیا۔ چنانچہ اس مقام کو غیر محفوظ سجھے

ا گلے دن حضرت علی گئے گئے ۔ صحابہ کرام ہے عرض کی ۔ سحابہ کرام ہے عرض کی ۔ ''یارسول اللہ! علی نظر نہیں آرہے!''

''تمہارے ہی کسی کام سے گیا ہوگا۔'' جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ''ابھی ۔ . .

آجائےگا۔"

ای وقت حضرت علی آگئے۔ان کے ہاتھ میں ایک سرتھا جے جانِ دو عالم علیا ہے کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کی ۔۔۔''یارسول اللہ! بیغز ول کا سر ہے جس نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کی ۔۔۔''یارسول اللہ! بیدس آدی تھے جو چھپ جھپ کر کے خیمے پر تیر پھینکنے کی جسارت کی تھی۔ یارسول اللہ! بیدس آدی تھے جو چھپ جھپ کر مسلمانوں پر تیر چلا رہے تھے۔ان میں سے غز ول کوتو میں نے مار ڈالا ہے، مگر ہاتی نو بھاگ گئے ہیں۔''

جانِ دو عالم میلید نے اسی وقت چند صحابہ کو حضرت علی کے ہمراہ کیا اور ان کے تعاقب کے لئے بھیج دیا۔ انہوں نے جلد ہی غزول کے ساتھیوں کو جالیا اور سب کوتہہ تیغ کر دیا۔ یہ سلمانوں کی پہلی نمایاں کا میا بی تھی۔ اس کے بعد محاصرہ مزید مخت کر دیا گیا اور چند کھجوروں کو آگ دی گئی۔ مؤرضین لکھتے ہیں کہ کل چھ یا سات کھجوریں جلائی گئی تھیں۔ ہوسکتا ہے کھجوروں کے اس جھنڈ کی آٹر میں یہودی مسلمانوں پر حملے کرتے ہوں، جس طرح مؤرول نے کہا تھا۔

مر باب، غزوہ احد میں ہوں کی دن تک جاری رہا، گرعبداللہ ابن ابی، بی نضیر کی مرد کے لئے حب وعدہ نہ آیا۔ آخر یبودیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جانِ دوعالم علیہ کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں جان کی امان دی جائے اور ماسوائے اسلح کے، جتنا مال ودولت ہم ساتھ لے جاسکیں،

یں بال ماں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ لے جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم یہاں سے جانے کے لئے تیار ہیں۔

بیشرطیں اگر چہسراسرلغوتھیں، کیونکہ فریق مغلوب شرطیں پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، گر جانِ دوعالم علی ہے اس وقت بھی رحمۃ للعالمینی کا مظاہرہ فر مایا اوران کی دونوں شرطیں بغیر کسی ترمیم کے منظور فر مالیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ماسوائے اسلح کے تقریباً سب بچھساتھ لیا۔ حتی کہ مکانوں کی کھڑ کیاں، درواز ہے اور حجست کی لکڑیاں بھی اکھاڑ لیں اور بایں ہمہساز وسامان روانگی کے لئے تیار ہو گئے۔

جشن جلاوطني

اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے انہوں نے روائگ کے وقت کی تشم کاغم اور افسردگی ظاہر نہیں گی؛ بلکہ اس شان سے کوچ کیا کہ جشن کا گمال گزرتا تھا۔ یہود بول کی عور تیں انہائی قیمتی رکیٹی لباسوں میں ملبوس ، زیورات سے لدی پیصندی اور بنی سنوری نمودار ہوئیں۔ مردبھی مال و دولت کے انبار اونٹوں اور گھوڑوں پر لا دے باہر نکلے اور بیہ قافلہ اس مخاٹھ سے روانہ ہؤ اکہ ساتھ ماتھ ڈھول اور دف نج رہے تھے اور خوش گلوکنیروں کے نغموں سے فضائمیں گونج رہی تھیں۔

بے مثال ایثار

ان کے جانے کے بعد ان کا چھوڑ اہؤ ااسلحہ اور آباد زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ
آئیں۔ جانِ دو عالم علیہ نے انصار کو بلایا اور کہا کہتم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد گی تھی اور اپنی آدھی جائیدادیں مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی تھیں، وہ تہارا ہے مثال ایٹارتھا اور اللہ تعالی تہمیں اس کا اجرد ہے گا۔ اب اللہ تعالی نے ہمیں بے زمینیں عطا کردی ہیں۔ اب یا تو وہ زمینیں جوتم نے مہاجرین کودی ہیں جہمیں واپس کردی جائیں اور مہاجرین کے مہاجرین کو یہاں کی اراضی دے دی جائیں، یا تہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے مہاجرین کو یہاں کی اراضی دے دی جائیں، یا تہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے مہاجرین کو یہاں کی اراضی دے دی جائیں، یا تہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے

سيدالورى، جالورى، المحالية ال

پاس ہی رہیں اور یہاں کی زمینوں میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ شریک کر دیا جائے۔

بیہ دونوں تجویزیں نہایت عادلانہ تھیں، مگر ایثار پیشہ اور فیاض انصار نے ایک تیسری تجویز پیش اور فیاض انصار نے ایک تیسری تجویز پیش کر کے جانِ دوعالم علیہ کا دل موہ لیا۔انہوں نے عرض کی ---' یارسول اللہ! ہم نے جوزمینیں مہاجرین کودی ہیں،وہ بھی ان کے پاس رہیں اور یہاں کی جائیداد بھی انہی میں تقسیم کردی جائے ،ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔''

جانِ دوعالم علی استان کے اس ایٹار وقر بانی سے اس قدرخوش ہوئے کہ ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا

اَللَّهُمَّ ارُحَمِ الْانْصَارَ وَابُنَاءَ الْانْصَارِ وَابُنَاءَ الْانْصَارِ وَابُنَاءَ ابُنَاءِ الْانْصَارِ اے اللہ! انصار پررحم فرما دے، انصار کے بیٹوں پررحم فرما دے، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پررحم فرما دے۔(۱)

# غزوهٔ بدر دوم

اس کو بدرصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔اس میں لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ مشرکیین مقابلے میں آئے بی نہیں تھے۔صرف جانِ دوعالم علیقے بدرتک تشریف لے گئے تھے۔ دراصل غزوہ احد میں شکست کے بعد ابوسفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ سال پھرتم لوگوں کے ساتھ بدر میں دودوہاتھ ہوں گے اور حضرت عمر نے جانِ دوعالم علیقے سال پھرتم لوگوں کے ساتھ بدر میں دودوہاتھ ہوں گے اور حضرت عمر نے جانِ دوعالم علیقے کے ایماء پر جواب دیا تھا کہ ضرور ،انشاء اللہ!

چنانچہ سال گزرنے کے بعد جانِ دو عالم علی کے توحسب وعدہ بدر جانے کے لئے تیاری شروع کر دی ، مگر ابوسفیان کچھ ڈھیلا پڑگیا اور جانِ دو عالم علی کی تیاریوں کی اطلاع لانے والے اپنے ہمنو انعیم اشجعی ہے کہا کہ میں اس وقت جنگ نہیں کرنا جا ہتا ، لیکن مسلم سے کہا کہ میں اس وقت جنگ نہیں کرنا جا ہتا ، لیکن مسلم نوں کو آئندہ سال کے لئے دعوت مبارزت دی

<sup>(</sup>۱) غزوہ کی تضیر کی تغصیلات سیوت حلبیہ ج۲، ص ۹۴، ۱۰۲ اور سیوت ابن ہشام ج۲، ص ۲۷۱، ۸۷ اے لیگئی ہیں۔

برسیدالوری، جلد دوم کرد کرد کرد کرد کرد کرد الوری، جلد دوم کرد کرد کرد الوری، جلد دوم کرد الود کرد کرد الود کرد

تھی۔ اب اگر وہ آجاتے ہیں اور ہم مقابلے کے لئے نہیں نکلتے تو ہماری ہزدلی اور کم ہمتی فلا ہر ہوگی۔ اس لئے تم اس طرح کروکہ مدینہ واپس جا وَاور ہماری تیار بوں کے بارے میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لوکہ مسلمان خوفز دہ ہوجا کیں اور بدرتک آنے کا ارادہ ترک کر ویں۔ اگر تم نے بیکام کردیا تو میں تہمیں ہیں اونٹ بطور انعام دوں گا۔

ین خیر نعیم واپس آیا اورلوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اب کی بار اہل مکہ نے اتنا بڑا لئنگر تیار کیا ہے!وراس قدراسلحہ جمع کیا ہے کہ ان کا مقابلہ ممکن ہی ہیں ۔

اس خبر سے منافقین اور یہودی بے حدخوش ہوئے اور کہنے گئے کہ اب یقیناً مسلمانوں کا قلع قبع ہوجائے گا۔ یہ باتیں من کرمضبوط ایمان والے تو فی الفور کہہ دیتے ، حسنبنا اللہ وَ نِعُمَ الُو سِجِیل مگر کمزورایمان والے اس پرو پیگنڈے سے متاثر ہوگئے اور خوفز دہ رہنے گئے۔ یہ صورت حال دیکھ کرصدیق اکبر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول اللہ! ہم پچھلے سال مشرکین سے وعدہ کر بچکے ہیں کہ آئندہ سال پھر مقابلہ کریں گے ،اب اگر ہم نہ گئے تو وہ اس کو ہماری بز دلی پرمحمول کریں گے۔اس لئے ہمیں اللہ کا نام لے کرچل پڑنا جا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور اسپنے وین کوعزت نصیب کر رہا۔''

سی میں نے تو بہر حال جاتا ہی اور فرمایا ---'' میں نے تو بہر حال جاتا ہی جاتا ہی جاتا ہی خوان ہوں کے اور فرمایا ---'' میں نے تو بہر حال جاتا ہی خوا ، اگر چیکو کی بھی میرا ساتھ نہ دیتا اور مجھے تنہا ہی جاتا پڑتا۔''

چنانچہ آپ ڈیڑھ ہزار اصحاب کی معیت میں بدر کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں آٹھ دن تک قیام پذیر رہے اور مشرکین کا انظار کرتے رہے، گرمشرکین کوسامنے آنے کی جرائت نہ ہوئی اور آپ اپنی شوکت و ہیبت کا سکہ بٹھا کرواپس چلے آئے۔

غزوة دومة الجندل

منام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومۃ البحدل تفا۔ جان دو عالم علاقے کو اطلاع ملی کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومۃ البحدل تفا۔ جان دو عالم علاقے کو اطلاع ملی کہ دوہاں ایک بڑے کروہ نے سخت فتنہ وفساد پھیلا رکھا ہے۔مسافروں پڑھلم وستم کرنا

بر سیدالوری، جلد دوم کے ۱۰۰۰ معزوہ اُحد کے باب ، غزوہ اُحد کے باب ، غ

اورلوٹ مارکرنا ان کا پیشہ ہے۔اب ان کی جمعیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ پرحملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

چنانچہ جانِ دو عالم علیہ اس فتنہ کا سر کیلئے کے لئے ہم ھے اواخر میں روانہ ہوئے۔وہاں پہنچ تو ڈاکوؤں کا وہ گروہ ڈرکر بھاگ گیا اور مال مولیثی جیوڑ گیا جومسلما نو ں کے ہاتھ لگے۔

اس غزوے میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ؛ البتہ شوکتِ مصطفیٰ علیہ کی دھاک میٹھ گئی۔(۱)

# غزوة بنى المصطلق

مدینه منورہ سے تقریباً نومیل کے فاصلے پرایک کنواں تھا جس کا نام مریسیے تھا۔
اس کے کنار مے مشرکین کا ایک قبیلہ آبادتھا جس کو بنی المصطلق کہا جاتا تھا۔ سردار قبیلہ حارث مسلمانوں کا سخت وشمن تھا اور چاہتا تھا کہ بھر پورحملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کردے۔ اس مقصد کے لئے اس نے قبیلے کواہل ایمان کے خلاف اکسانا اور جنگ کی ترغیب دینا شروع کر

(۱) غزوهٔ بدر دوم اور غزوهٔ دومة الجندل سیوت ابن هشام ج۲، ص۱۸۵، امر زرقانی ج۲ ص، ۱۱۱، ۱۱۳، عافو بیل ان چھوٹے چھوٹے غزوات پرنگاه دوڑانے سے پیتہ چلنا ہے کہ جانِ دوعالم علی اللہ کی سلطنت کے تحفظ واستحکام کا کس قدرخیال رہتا تھا۔ دوڑانے سے پیتہ چلنا ہے کہ جانِ دوعالم علی کہ وہاں نوزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہور ہی قریب وبعید، جہاں سے بھی آپ کواطلاع ملتی کہ وہاں نوزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہور ہی جی اور شنوں کی سرکو بی جی اور شنوں کی سرکو بی جی اور شنوں کی سرکو بی کہ کے آپ نے مشکل حالات میں طویل سفر کے اور انتہائی صبر کرے فتنے کا استیصال کر دیتے ۔ اس کے لئے آپ نے مشکل حالات میں طویل سفر کے اور انتہائی صبر آزمام اصل سے گزرے ۔ آخراسلامی سلطنت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور جب و نیاست رخصت ہوئے تو بیسلطنت اتنی مشخکم ہوچکی تھی کہ نہ اس کو مانعین زکوۃ کی کوششیں متزلزل کرسکیں ، نہ مرتدین عرب کی شورشیں اس کومنتشر کرسکیں اور نہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا سکیں ۔ بیسب پچھ شورشیں اس کومنتشر کرسکیں اور نہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا سکیں ۔ بیسب پچھ شورشیں اس کومنتشر کرسکیں اور نہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا سکیں ۔ بیسب پچھ شورشیں اس کومنتشر کرسکیں اور نہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا سکیں ۔ بیسب پچھ اس میں بیانہ دور جہداورسی وسل کا ٹمرہ تھا۔ صَلَی الله عَلَیْهِ وَ سَلَمْ،

دیا۔ قبیلے نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور جنگ کی تیار یوں میں لگ گئے۔ جانِ دوعالم علی اللہ علی اولاع ملی تو آپ نے حضرت بریدہ (۱) کو تحقیق کے لئے بھیجا۔ انہوں نے والیس آ کر بتایا کہ اطلاع درست ہے، واقعی وہ لوگ زبردست تیار یوں میں مصروف ہیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علی ہے ہوائے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ بھی عالم علی ہے ہوگئے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ بھی ما تھے تھیں۔ مال غنیمت کے لالح میں عبداللہ ابن ابی اور چنددیگر منافقین بھی ہمراہ ہو گئے اور وشعبان کہ ھوکو پہلئر بنی المصطلق کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ بنی المصطلق نے مسلمانوں کو آتا دیکھا تو تیرا ندازی شروع کردی۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں تیر برسائے، مگر جانِ وعالم سیالی نے تی المصطلق نے اس کے میں مورجہ کی جواب میں تیر برسائے، مگر جانِ دور دار تھا کہا کہ بنی المصطلق مقابلے کی تاب نہ لاسکے۔ ان کے دس آ دمی مارے گئے اور باتی کرفتار کر لئے گئے۔ اس فتح میں کے نتیج میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مسلمانوں کو دستیاب ہوئیں۔ اس کے علاوہ دوسوگر انے قید ہوئے جن میں مردجھی تھے اور عورتی کھی۔ وہ دستیاب ہوئیں۔ اس کے علاوہ دوسوگر انے قید ہوئے جن میں مردجھی تھے اور عورتی خیل میں عورتیں این میں ایک حسینہ و جمیلہ خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بئی تھی۔ وہ حضرت ٹابت (۲) کے جسے میں آئی، مگر خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بئی تھی۔ وہ حضرت ٹابت (۲) کے جسے میں آئی، مگر خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بئی تھی۔ وہ حضرت ٹابت (۲) کے حصے میں آئی، مگر خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بئی تھی۔ وہ حضرت ٹابت (۲) کے حصے میں آئی، مگر خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بئی تھی۔ وہ حضرت ٹابت (۲) کے حصے میں آئی، مگر

کے لقب سے مشہور تھے۔ای طرح حضرت ٹابت ،خطیب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔

ا کی اجھے خطیب کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آواز بلنداور پُرشکوہ ہو، تاکہ خوب مؤثر ہواور

د در تک بی جاسکے ،خصوصًا اس دور میں جب کہلا وَ ڈسپیکروغیرہ بھی نہیں ہے۔

حضرت ٹابت ﷺ کوبھی اللہ تعالیٰ نے بہت او پی اور پرتا ثیر آ واز عنایت کی تھی ، مکراس آ واز نے ان کوایک دفعہ پریشانی سے دوجا رکر دیا۔

جب بيرة بت نازل مولى ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوالَا تَوْفَعُوا اَصُوَا تَكُمُ فَوُق صَوْتِ النّبِيّ. ﴾ (اسايان والوااتي آ وازني كي آ وازس بلندمت كرو) تو معزت ثابت في اسيخ آپ كو النّبِيّ. ﴾ (اسايان والوااتي آ وازني كي آ وازس بلندمت كرور) تو معزت ثابت في اسيخ آپ كو سمور كرليا اور بابرلكانا جوز دياري ون تك نظر نه آئة توجان ووعالم ملك كوتثويش حص

<sup>(</sup>۱) حضرت بریدهٔ کے اسلام لانے کا واقعہ جلدا ول ص۳۱۳ پرگز رچکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ٹابت ابن قیس بےمثل خطیب متھے اور جس طرح حضرت حسان شاعرِ رسول اللہ

سیدالوری، جلد دوم کے مرکزہ احدیث https://ataunnabi.blogspot.com/ بناب ، غزوہ احدیث میں میں میں میں میں میں میں

اس کی غیرت نے غلامی کی ذلت برداشت کرنا گوارانہ کیا اور حضرت ٹابت ہے۔ التجاکی کہ آپ مجھ سے پچھ پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔حضرت ٹابت رضا مند ہوگئے، مگر جوریہ پیسے کہاں سے لاتی ! وہ تو اس وفت خودگر فنار بلاتھی۔ چنا نچہ اسی بارگا و بے کس پناہ میں حاضر ہوئی، جہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں لوشا تھا اور عرض کی

''یا رسول اللہ! مجھ پر جومصیبت ٹوٹی ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں برائے مہر بانی میرے ساتھ امدا دفر مائیے تا کہ میں رقم ادا کرکے آزادی حاصل کرسکوں۔''

ہوئی،ادرایک آ دمی کو تھیں احوال کے لئے ان کے گھر بھیجا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے اور رور ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی آ واز سے آ واز بلند ہونے پرتمام اعمال ضائع ہونے کی تنبیہہ نازل ہوئی ہے اور میری آ واز قدر تا بہت او نجی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ علیقی ہے روبرونا دانستہ طور پرآ واز بلند ہوجانے سے کہیں میرے اعمال بھی ضائع نہ ہوجا ئیں۔

جانِ دوعالم علیہ نے جواب بھجوایا کہتم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔تمہاری تو زندگی بھی عمد ہ ہوگی اورموت بھی شاندار ہوگی ۔

اس بشارت سے ان کی تسلی ہوگئی اور انہوں نے حب معمول باہر نکلنا شروع کر دیا۔
جان دو عالم علی پیشینگوئی پوری ہوئی اور ان کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی۔ جنگ ممامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔شہادت کے بعد ایک مجاہد کوخواب میں نظر آئے اور فر مانے لگے ممامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔شہادت کے بعد ایک مجاہد کوخواب میں نظر آئے اور فر مانے لگا ہوں۔ ان کوغور سے سنو! اور یا درکھو، کہ بی تحض خواب نہیں ، بلکہ میں جو پچھ بتانے لگا ہوں وہ قطعی طور برضی ہے۔

پہلی وصیت تو ہے کہ کل میرے شہید ہونے کے بعد ایک شخص نے میرے بدن ہے زرہ اتار گتی -اس کا خیمہ شکر کے آخری سرے پر ہے اور خیمے کے سامنے لمبی رسی سے بندھا ہو اگھوڑا چر ہا ہے۔ اس نے میری زرہ کو چرانے کے بعد اس کو ایک ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ پھر ہانڈی الٹ کر اس پر کجاوہ رکھ دیا تھا۔ تم امیر شکر خالد ابن ولید کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میری زرہ اس سے واپس لے لیس۔

دوسری وصیت سے ہے کہ بیس نے اپنے غلاموں میں سے فلال فلال کوآ زاد کر دیا تھالیکن میرے ورثاء کواس بات کاعلم نہیں ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ انہیں بدستور غلام بنائے رکھیں۔ جب تم ﷺ ایک معزز سردار کی بیٹی کا اس طرح عاجز انداز میں سائل بن کر آنا آپ کی طبیعت پراتنا اثر انداز ہؤ اکہ آپ نے اس کے جملہ دکھوں کا مداوا کرنے کا تہیہ کرلیا اور فر ہایا '' میں تہار ہے سامنے اس سے بہتر تجویز چیش کرتا ہوں --- اگر تہہیں پیند ہوتو!'' دور کیے ہے یارسول اللہ! ؟''جویریہ پنے پوچھا۔ ''وہ کیا ہے یارسول اللہ! ؟''جویریہ پنے پوچھا۔ ''دکہ میں تیری طرف سے رقم ادا کر دوں اور کھے آزاد کرکے اپنی ہوئی بنالوں۔''

''یہ کہ میں تیری طرف سے رقم اداکر دوں اور تخصے آ زادگر کے اپنی بیوی بنالوں۔''
حضرت جو بریڈ کے لئے اس سے بڑا اعز از اور سعادت اور کیا ہو سکتی تھی۔انہوں
نے بخوشی اجازت و ہے دی اور جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ٹابت کو مقررہ رقم اداکر کے حضرت جو بریڈ کوام المؤمنین بنالیا۔

جب صحابہ کرام گو پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ کے حضرت جوریہ سے شادی کرلی ہے تو انہوں نے بنی المصطلق کے تمام قیدیوں کو۔۔۔خواہ وہ مرد تھے یاعور تی ، یہ کہہ کرآ زاد کردیا کہ جس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داری قائم ہوگئ ہے، اس کے سی بھی فرد کو ہم اپنا غلام نہیں بنا سکتے ۔

كيے باادب لوگ تھے---!عظمتوں كوجاننے والے!نسبتوں كو پہچاننے والے!

مدید واپس پہنچوتو امیر المؤمنین صدیق اکبر کو بہ بات بتا دینا، تا کدوہ اس کے مطابق عمل کریں۔'

مینفسل خواب دیکے کروہ فخص بیدار ہو اتو ای وقت حضرت خالڈ بن ولید کی خدمت میں حاضر

ہو ااور خواب بیان کیا۔ حضرت خالڈ نے حقیق کی تو حضرت ٹابت کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں ورست ٹابت

ہو کیں اور ہانڈی سے زرہ برآ مد ہوگئی۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر کو ان کی ووسری وصیت کے بارے

میں بتایا عمیا تو انہوں نے بھی وصیت کو بھی تسلیم کرلیا اور ان کے بتائے ہوئے غلاموں کو آزاو قرارو سے دیا۔

مؤرضین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت ٹابت واحد شخصیت ہیں، جن کی وصیت ان کی وفات

کے بعد معتبر مانی مئی۔ حالا نکہ عام طور پرخواب میں گئی وصیتوں کی شرعا کوئی حیثیت نہیں۔ صَدَق اللہ المفوظئیم،

وَ لَا تَفُولُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اَمُو اَت ما اللّهِ

وَ لَا تَفُولُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اَمُو اَت ما اللّهِ

ریووا قعات استیعاب، 3 کر ٹابت سے ماخوۃ ہیں۔)

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے کے کروہ احد

اس طرح دوسوگھرانوں کی گردنوں ہے طوقِ غلامی اتر گیا اور وہ سب حریت کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔

كتنامبارك ثابت مؤاحضرت جورية كاجان دوعالم عليسة كعقدمين آنا!

### لڑائی اور صلح

اس غزوے سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ اس اس غزوے اس سیت آرام کی غرض سے چند دن تک مریسی کے کویں کے پاس قیام علیہ اس میں اس میں میں اوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مہاجرین اورانصار میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔

ہو ایوں کہ حضرت عمر کے ایک غلام ججاہ غفاری گا، سنان سے جھگڑا ہو گیا جو برھتے برھتے ہاتھا پائی تک بہتے گیا۔ ججاہ بہت زور آور خص سے۔ انہوں نے سنان کو خاصا مارا بیٹیا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق زخمی بھی کر دیا۔ جب سنان نے ویکھا کہ ججاہ کی سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپ جہا تی سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپ جہا تی قبیلوں کو مدد کے لئے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں ججاہ نے نے بھی اپنے ھائی قبائی کو آواز دی۔ سنان کی تعلق انصار سے تھا، جب کہ ججاہ مہا جرین میں سے تھے۔ چنا نچے سنان کی مدد کے لئے انصار کے قبائی اوس وخزرج اور ججاہ کی جمایت میں مہا جرین کے قبیلے قریش اور کنانہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ انصار و مہا جرین میں خوزیز نیش اور کنانہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ انصار و مہا جرین میں خوزیز نیش میں جو جاتا کہ اچا تک جانی دو عالم عقید تشریف لے آئے اور فریقین کو ڈانٹے ہوئے خضبناک لیجے میں گویا ہوئے۔

مَابَالُ دَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ!؟ دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

(بیرکیا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے حامی قبائل کو پکارنا شروع کر دیا ہے تم لوگوں نے!؟ بیکام چھوڑ دو۔ بیر بد بودارعمل ہے۔)

ہادی برحق علی کے آواز سنتے ہی فریقین کو ہوش آگیا اور جبینیں عرق انفعال سے تر ہوگئیں ۔۔۔ کہاں تو وہ حریفانہ صف آرائی اور کہاں بید وستانہ سلح جوئی کہ مہاجرین کی ایک جماعت سنان کے پاس وفد بن کرگئی اور ان سے التجاکی کہ وہ ججاہ کو معاف کر دیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے میں باب، غزود احد

سنان نے نہایت فراخد لی سے معاف کر دیا اور معاملہ رفع وفع ہوگیا۔

#### ابن ابی کی ذلالت

مندرجہ بالا واقعہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، بعد میں مہاجرین نے معافی انگ کر دی تھی۔ گرسوء اتفاق سے اس معافی انگ کر دی تھی۔ گرسوء اتفاق سے اس غزوے میں عبداللہ ابن اُبی اور اس کے ہم مشرب منافقین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس واقعہ کو مقامی اور غیر مقامی کا رنگ دے دیا اور ابن ابی نے انتہا کی اشتعال انگیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے اینے ہمنوا منافقین سے کہا

''خدا کی شم! اس سے پہلے ہمیں بھی ایسی ذات سے ووچار نہیں ہونا پڑا۔ یہ مہاجرین باہر سے آکر ہمار سے شہر میں بس گئے ہیں اور اب ان کی تعداداتی بڑھی گئی ہے کہ ان کو ہمار سے ساتھ لڑنے بھگڑ نے کی جرائت ہونے گئی ہے۔ یہ تو وہی صورت ہوئی کہ آدی کتا پالے اور وہ بڑا ہو کر مالک کو کا شنے دوڑ ہے۔۔۔ اور بیسب پچھتم لوگوں کا اپناہی کیا دھرا ہے۔ تم نے ان کو اپنے پاس شہر ایا اور خوب کھلا یا پلایا۔ ان کو مکا نات ، زمینیں اور باغ دیئے اور ان کی جمایت میں استے آگے بڑھ گئے کہ جنگوں میں تم خود تل ہوتے رہاوران کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔ اگر ابتدا سے ہی تم ہاتھ سینچ لیتے تو یہ لوگ کہیں اور جا بستے اور آج تہمیں فراہم کرتے رہے۔ اگر ابتدا سے ہی تم ہاتھ سینچ لیتے تو یہ لوگ کہیں اور جا بستے اور آج تہمیں یہ دن ندد یکھنا پڑتا۔ اب بھی اگرتم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چھوڑ دو تو یہ رسول اللہ کو چھوڑ کرتے بتر ہو جا کیں ۔ بہر حال اب ان کی حرکتیں نا قابلِ بر داشت ہوگئی ہیں۔ اس لئے واپس کریٹ بتر ہو جا کیں ۔ بہر حال اب ان کی حرکتیں نا قابلِ بر داشت ہوگئی ہیں۔ اس لئے واپس کہ یہ بینے بینے بی ہم باعز ت لوگ ان ذلیلوں کو زکال با ہر کریں گے۔''

افسوس! کہ ابن ابی اپنی لیڈری جیکانے کے شوق میں تہذیب وشرافت کی تمام صدود پھلانگ گیا اور مہاجرین کومعاذ اللہذ کیل قرار دے دیا، حالانکہ مہاجرین میں خود جانِ دوعالم علی بھی شامل ہے۔ دراصل وہ یہ بچھرہا تھا کہ اس محفل میں صرف اس کے ہمنوا اور راز دار شریک ہیں، مگر اتفاق ہے ایک نوعمر انصاری صحابی حضرت زید ابن ارق بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تمام با تیں اپنے چچا کو بتا کیں اور چچانے جانِ دوعالم علی کے گوش گراد کر دیں۔ جانِ دو عالم علی ہے کے گوش گراد کر دیں۔ جانِ دو عالم علی ہے کے حضرت زید کی طورت حال بیان

سیدالوری، جلد دوم ۱۹۹۸ کے باب۱ ، غزوهٔ احد

کرو۔حضرت زیڈنے ہے کم وکاست سارا واقعہ بیان کر دیا۔اس مجلس میں انصار کے متعد د سربرآ ورده لوگ موجود تنصے بمگر چونکه اس وقت تک ابن ایی کا نفاق اتناعیاں نہیں ہؤ اتھا ، اس کے زیر کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اور سب نے جانِ دوعالم علیلی سے کہا ---' ایارسول الله! زید بچے ہی تو ہے ، نہ جانے ابن ابی نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا سمجھ لیا ہے! '' پھرانصار نے حضرت زید کوڈ انتے ہوئے کہا ---''تم خواہ مخواہ چغلیاں کھاتے پھرتے ہو۔ ابن ابی ایک معززسردار ہے۔وہ بھلاایی باتیں کب کرسکتا ہے!"

حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بھی اکا بر انصار کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور مجھے ہے کہا ---'' ہوسکتا ہے کہتم ابن ابی کی کسی بات پر ناراض ہوئے ہو،اس لئے اس کے خلاف ایس کی باتیں کرر ہے ہو۔ "

میں نے قسم کھا کرکہا کہ ہیں یارسول اللہ! میری ابن ابی سے کوئی مشمنی ہیں ہے۔ پھررسول اللہ نے فرمایا --- '' ہوسکتا ہے کہتم اس کی بات سیحے طور پرس نہ سکے ہو۔'' میں نے پھرحلفا یقین دلایا کہ میں نے سب باتیں اینے کا نوں سے سی ہیں اور میرا بیان حرف بحرف درست ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے میری نوعمری کی وجہ سے میری با توں پرزیاوہ توجہ نہ دی۔ میں نہایت افسروہ وممگین وہاں سے چلا آیا اور ایک گوشے میں دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ میرے چیا نے کہا ---'' کیا فائدہ ہؤا تیری اس چغل خوری كا ---! رسول الله نے تيري باتوں پراعتبار ہی نہيں كيا۔''

میں نے کہا--- ''آپ اعتبار کریں یا نہ کریں ، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے ادر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی میری صدافت ظاہر فرمادے گا اور بیتو عبداللہ ابن ابی ہے، خدا کی شم! اگرمیراباب بھی الیی باتیں کرتا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کوضر ورمطلع کرتا۔'' كتنا اخلاص تقااس نوعمر بيج كا جان دوعالم عَلَيْكُ كے ساتھ!

#### حضرت عمريه كا غصه

حضرت عمرٌ کے لئے ابن ابی کے خرا فات نا قابلِ برداشت ہتھے۔اگراورکوئی موقع ہوتا تو وہ اب تک اس کا سرقلم کر چکے ہوتے ،مگر اس وفت چونکہ ابن ابی نے مقامی اور مہاجر کا

مسئلہ کھڑا کررکھا تھا اور حضرت عمرٌ مہاجرین میں سے تھے،اس لئے مختاط ہو مکے اور ازخود کوئی اقدام کرنے سے پہلے جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں عرض کی ---'' یارسول اللہ! یا تو مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کا سرتن سے جدا کر دوں یا کسی انصاری کو تھم دیجئے کہ وہ اس کا قصہ تمام کردے۔''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا --- ''نہیں عمر! میں ایسانہیں کرسکتا۔اس طرح تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور وہ کہیں سے کہلو، اب محمہ نے اپنے ہی ساتھیوں کے مکلے کا شخے شروع کر دیئے ہیں۔''

اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا کہ واقعی تم نے ایسی ہاتیں کی جیں؟ ابن ابی صاف محر کمیا اور قتم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کاسچارسول مانتا ہوں اور ایسی بانوں کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

# واپسی کا حکم

جان دوعالم علی شاید ابھی مزید وہاں قیام کرتے مرحضرت زید کی اطلاع نے ایک نیااضطراب برپاکر دیا تھا، کچھلوگ ان کوسچاسمجھ رہے تھے اور کچھکا خیال تھا کہ زید کوغلط فہنی ہوئی ہے، ان حالات میں جان دوعالم علی نے مناسب سمجھا کہ فوراً واپسی کا سفر شروع کر دیا جائے تا کہ لوگوں کی توجہ بٹ جائے اور اس فضول بحث کا خاتمہ ہوجائے، چنانچہ آپ نے دائیں کا تھم دید یا۔

# تصديق المي

واپسی میں جان دو عالم علیہ اپنی اونمنی پرسوار ہے۔حضرت زید مجھی اپنی سواری پر بیٹھے ساتھ ساتھ جلے جار ہے تھے کہ اچا تک جان وو عالم علیہ پر وحی کا مزول شروع ہو گیا اور جبریل امین منافقین کی ندمت میں تقریباً پوراا کی رکوع لے کرنازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کے دو جملے بعینہ نقل فرمائے تھے۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ --- "لاَ تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْى يَنْفَوُّوا." يَقُولُونَ --- "لَئِنْ رُّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُغُوِجَنُّ كَتْعُوجَنُّ

میسیسسلhttps://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے اور کی اور کی استورائی کے استورائی کی اور کی اور کی

الْاَعَزُّ مِنْهَا الْآذَلَّ."

یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں''رسول اللہ کے ساتھیوں پرخرچ کرنا بند کر دوتا کہ بیتتر ہتر ہوجا کیں۔'' کہتے ہیں۔۔۔''مدینہ واپس پہنچ کر ہم باعزت لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔''

ومی کانزول ختم ہؤاتو جانِ دوعالم علیہ نے ہاتھ بڑھا کرحضرت زید (۱) کا کان بکڑلیااور بیار بھرے انداز میں تھینچتے ہوئے کہنے لگے

''لڑے! تیرےان کا نوں نے تو واقعی تیجے سناتھا --- اللہ تعالیٰ نے بچھے سچا قرار دے دیا ہے۔''

### ولد سعيد

جانِ دو عالم علی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کی خبریں مدینہ پہنچ چکی تقریب کے مدینہ پہنچ ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردارتھا مگر اس کا بیٹا انہا کی خبریں مدینہ بیچ چکی تھیں۔ تعجب ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردارتھا مگر اس کا بیٹا انہا کی

(۱) حضرت زیدا بن ارقم این والدی وفات کی وجہ ہے بچین ہی میں یتیم ہوگئے تھے۔حضرت عبداللہ بین رواحہ نے ان کی پرورش کی اور سفر وحضر میں ساتھ رکھا۔ جب حضرت عبداللہ اللہ میں وہ کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت زید کو بھی ساتھ لے گئے ۔ کباوے میں دو آ دمیوں کی گنجائش نہیں تھی اسلئے حضرت عبداللہ نے حضرت زید کو کباوے کے بچھلے جھے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید اگر چہ تک عبداللہ نے مختر میں کہ بغیر کو کباوے کے بچھلے جھے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید اگر چہ تک میشے سے محراس کے بغیر کو کی اور صورت ممکن نہیں تھی۔ اس لئے مجبوری تھی ۔ حضرت عبداللہ بہت اعلیٰ در بے کہ شاعر تھے۔ ایک وفعدرات کو ایک نظم کہی اور اس کو بلند آ واز میں ترخم کے ساتھ پڑھنے گئے۔ اس نظم میں انہوں نے شہادت کے لئے اپنی بے تا بی کا ظہار کیا تھا اور وعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ وا لیس نہ لے ۔ حضرت زید کی لئے تو حضرت عبداللہ با ہے کائم مقام تھے، اس لئے وہ یہ نظم سن کررونے گئے۔ حضرت عبداللہ کے باس کوڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید کو لمکا سامارا اور حضرت زید کی آسلی غاطر حضرت عبداللہ کے باس کوڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید کو لمکا سامارا اور حضرت زید کی آسلی غاطر سے کھی شہادت سے ہمکنار ہوجاؤں اور تو والی میں انہائی آرام کے ساتھ کم کواوے میں تنہا سفر کرے۔۔۔ ؟

مخلص اوروفا دارتھا۔ چنانچہ جب جانِ دوعالم علی کے میں سے کھریب کے تقریب کے تجو ابن اُبی کا بیٹا آیا اورا پنے باپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کراس کو بٹھا دیا۔ پھر نیام سے مکوار نکالی اور باپ سے کہا '' میں نے سنا ہے کہ تو نے رسول اللہ کو ذکیل کہا ہے۔ خدا کی قتم!اگر تو نے سرعام یہا علان نہ کیا کہ رسول اللہ انتہائی معزز ہستی ہیں اور تو خود نہایت ذکیل انسان ہے تو ہیں تیرا سرقلم کردوں گا۔''

ای دوران جانِ دو عالم علیہ ان کے پاس پہنچ سمئے اور ابن اُبی کے بیٹے سے کہا ''اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کی جزائے خیر دے۔ بہر حال جو ہؤ ا سو ہؤ ا، اب اپنے باپ کو

حضرت عبدالله کی تمنا بوری ہوئی اوروہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔

چونکہ حضرت زیڑنے ایک مجاہدا ور شہید کے زیر سابیر بیت پائی تھی ،اس لئے جہاد کا ان کو بھی بہت شوق تھا۔ غزوہ احدیس شرکت کی بہت کوشش کی گرکم عمری کی وجہ سے اجازت نظی ۔ غزوہ کو مریسی پہلاغزوہ تھا جس میں انہوں نے شمولیت کی۔ اس کے بعد کسی غزوے میں چیھے نہیں رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنایت نے مجموی طور پرانیس غزوات میں حصہ لیاجن میں سے سترہ غزوات میں میں ان کے ہمرکا برہا۔ غزوہ مریسی میں چونکہ ان کی سے ان وی سے ٹابت ہوئی تھی ، اس لئے ان کا لقب بی ڈو الا دُن الْوَ اعِیَةِ مشہور ہو گیا۔ یعنی یا د کیرکا نوں والا۔

واقعی ان کے کانوں نے نہ صرف ابن الی کے خرافات کوسیح یا در کھا؛ بلکہ جان وہ عالم علاقے کی بے شارا حادیث بھی ان کو از برتھیں اور متعدد الل علم ان سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔علامہ عسقلانی کھتے ہیں ' وَلَه ' حَدِیْثُ کَمِیْرُ ( انہوں نے بہت حدیثیں روایت کی ہیں ۔ )

حضرت على كرم الله وجهد كساته بهت مجراتعلق تفار ابن عبدالبر لكيمة بين ر" وَهُوَ مَعُدُونَةُ فِي خَاصَّةِ أَصْبَحَابِهِ" (زيدٌ كاشار معزرت على كخصوصى احباب بين بوتا ہے۔)

جب معنرت علی کو ذختل ہوئے تو معنرت زید میں آ ہے۔ جنگ مفین میں معنرت علی کا بمر پورساتھ دیا اور دہیں کوفہ میں ۱۸ مدکو وفات پائی۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ .

(واقعات اصابه اور استيعاب عافوذيل-)

میسسسسلمhttps://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد

جانے دے!''

یوں رحمتِ عالم کے بے پایاں عفو و درگزر کے صدیے ابن ابی کو زندگی نصیب ہوئی ورندا پنے بیٹے ہی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوجا تا۔(۱) **افک افک** 

اسی غزوہ سے واپس کے دوران افک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ احادیث و تواریخ میں خاصی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، گراس کا ماحصل اتنا ہی ہے کہ بد بخت منافقوں نے حفرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہر ڈپر ایک بیہودہ الزام لگا دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی براُت و طہارت واضح کرنے کے لئے ایک مستقل رکوع نازل فر مایا اور الزام لگانے والوں پر سخت غضب اور ناراضگی کا اظہار فر مایا ، الزام کے بانی مبانی کو خصوصی طور پر عذاب عظیم کا مستحق قرار دیا اور اس کے علاوہ بھی جولوگ ایسی با تیں کر کے فیاشی کو فروغ دینے کی عذاب عظیم کا مشتحق قرار دیا اور اس کے علاوہ بھی جولوگ ایسی با تیں کر کے فیاشی کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے تھے ، ان کو دنیا و آخرت میں عذاب ایم چکھانے کا وعدہ فر مایا۔

میرے خیال میں سورہ نور کے رکوع کامفہوم سمجھنے کے لئے اس حد تک جانا کا فی ہے اور ان تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جن کوامام بخاری اور دیگر محد ثین نے خاصی دلچیسی اور شوق سے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ان احادیث کواگر روایۂ درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو دِرایۂ ان کی کوئی چول فٹ نہیں بیٹھتی ۔۔۔مثلا بخاری ہی کی روایت کو لیجئے!

ا---ایک طرف تورسول الله تشم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ میں خیراور بھلائی کے علاوہ پھٹیس جانتا اور دوسری طرف اس پاکدامن اہلیہ کونخاطب کر کے ایسی بات کہتے ہیں کہ جے لکھتے ہوئے قلم لرزتا ہے۔ اِنْ مُحنّتِ اَلْمَمْتِ بِلَدُنْتِ فَاسْتَغُفِرِیُ اللهُ وَتُوبِی اِللهُ وَتُوبِی اِللهُ وَتُوبِی اِللهُ وَاللهُ اللهُ ال

اَلْمَمْتِ بِذَنْبِ مِیں صرف گناه کا ذکر ہے، گناه کی نوعیت واضح نہیں ہے۔اس

<sup>(</sup>۱) غزوه بن المصطلق کے تمام واقعات سیرت حلبیه ج۲، ص ۲۹۳، ۲۰۳۰ تاریخ المحمیس ج ۱، ص ۴۷، ۲۰۳۱ ور زرقانی ج۲، ص ۱۱، ۱۱، سے ماخوذہیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے مورد احد کے باب ۲، غزود احد کے مورد احد

'' خامی'' کو دور کرنے کے لئے دوسری روایت میں قَادَ فُتِ کَالفظ لایا گیا ہے، تاکہ....کا مفہوم پوری طرح عرباں ہوجائے۔اَللَّهُمَّ اغْفِرُ وَادُ حَمُّ!

۲--- بیافقال رسول الله علی کے خیال میں اس قدر جڑ بکڑ گیا تھا کہ روایت کے مطابق آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو بلا کر حضرت عائشہ کو چھوڑ وینے کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کردیا تھا --- یستا مو کھما فی فوراق اَ اُللهِ.

قطع نظراس سے کہ ہارہ تیرہ سال کے بچاسامہ سے بیوی کوچھوڑ نے کے مسئلے میں مشورہ کرنے کی کیا تک ہے، انہائی جیرت آگیز بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ نے تواس وقت کھل کر حضرت عائشہ کی براُت وطہارت بیان کی ، مگر حضرت علی نے یہ 'شہکار مشورہ' پیش کیا۔

میں کوئی تی بینے اللہ عکیہ کے ، وَ النِّسَاءُ سِوَ اهَا سَکِیْدٌ . (یارسول اللہ! اللہ تعالی نے آ ہے یہ کوئی تی بین فر مائی اور عور تیں اس کے علاوہ بھی تھیری ہیں۔)

ظاہر ہے کہ اس موقع پر طہارت و براءت کی شہادت دینے کا یہی مطلب ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں، اس لئے ان کونہ چھوڑ اجائے، جب کہ عفت ونزاہت کی گواہی سے گریز کرنے اور وَ النِسَاءُ سِوَ اهَا کَیْنُدُّ کہ کہ کر دوسری عورتوں کی طرف ترغیب دینے سے واضح ہے کہ حضرت علی طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کا مشورہ دے دہے ہیں!

واضح ہے کہ حضرت علی طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کا مشورہ دے دہے ہیں!

کیا باب مدینہ العلم سے ایسے لغوا ور لا یعنی مشورے کی توقع کی جاسکتی ہے۔۔۔؟

اور پھرا ہے گرے ہوئے الفاظ کے ساتھ!!؟ لا ، وَاللهِ!

س---اگراس روایت کودرست مان لیا جائے تو پھر بیمشورہ وغیرہ طلب کرنا بھی محض دکھا وے کے لئے ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ روایت کے مطابق نہ صرف رسول اللہ علیہ کو؛ بلکہ والد عائشہ صدیق اکبر اور والد وَ عائشہ کرہ مان کو کھی پورا پورا یقین تھا کہ حضرت عائشہ اس گناہ میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ مَعَا ذَ اللهِ، فُمَّ مَعَا ذَ اللهِ.

المستری طلم کی انتها ہے ہے کہ بیہ ہات خود عائشہ صدیقہ کی زبانی حلقا کہلوائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ تنیوں سے مخاطب ہوکر کہتی ہیں۔

وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلِمُتُ، لَقَدُ سَمِعُتُمُ هَلَا الْحَدِيْثُ فَاسْتَقَرُّفِي ٱنْفُسِكُمُ

# ر سیدانوری، https://ataunnabi.blogspot com/بیدانوری، bttps://ataunnabi.b

وَصَدَّقُتُمْ بِهِ، فَإِنُ قُلُتُ لَكُمُ ''إِنِّى بَرِيْنَةٌ'' --- وَاللهُ يَعُلَمُ اَنِّى بَرِيْنَةٌ --لَا تُصَدِّقُونِى بِذَٰلِكَ، وَلَيْنَ اعْتَرَفُتْ لَكُمْ بِاَمْرٍ --- وَاللهِ يَعُلَمُ اَنِّى مِنْهُ بَرِيْنَةٌ --- لَتُصَدِّقُنِى.

(الله کی قتم! میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں یہ بات سی تو آپ کے دلوں میں بیٹے گئی اور آپ نے اس کو سی سمجھ لیا۔اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں۔۔۔ تو آپ مجھے سیانہیں سمجھیں گے اور پاک ہوں۔۔۔ تو آپ مجھے سیانہیں سمجھیں گے اور اگر میں اس کام کا اعتراف کرلوں، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ مجھے سیا جا نیں گے۔)

اپے شو ہراوروالدین کے خیالات سے حضرت عائشہ سے زیادہ آگاہ کون ہوسکتا ہے؟ جب وہ ان نتیوں کے منہ پرقتم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کواس خبر پراس حد تک یقین ہو چکا ہے کہ اگر میں اپنی پا کدامنی بیان کروں تو آپ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور ان تنیوں میں ہے کوئی بھی اس کی تر دید میں ایک لفظ تک نہیں کہتا تو ظا ہر ہے کہ حضرت عائشہ جو شیحے میں درست سمجھ رہی ہیں۔

جس فنکار نے بھی بیروایت تیار کی ہے، اس نے واقعہ افک بیان کرنے کی آڑ میں وہ سب پچھ حضرت عاکشہ کی زبان سے کہلوا دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مَا یَکُونُ لَنَا اَنْ نَتَکَلَّمَ بِهِلْدَا، سُبُحٰنَکَ هلدًا بُهْتَانٌ عَظِیْمٌ ٥

۳--- ساری دنیا جانتی ہے کہ الزام لگانے والے منافقین تھے۔ گرروایت کے مطابق حضرت عائشہ کی والدہ ما جدہ اس کا ذمہ دارا پنی بیٹی کی سوکنوں کو گھہراتی ہیں اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں۔

''جب کوئی عورت خوبصورت ہو، خاوند کی نگا ہوں میں پہندیدہ ہواوراس کی سوکنیں بھی ہوں توابیا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف با تیں نہ بنا کیں۔''
کیا اُمّ رومان اپنی بیٹی کی محبت میں اتنی بڑھ گئے تھیں کہ ان کو دیگر از واج رسول پر تہمت لگاتے ہوئے ذراخوف نہ آیا، حالا نکہ ان پاک بیبیوں نے اس بارے میں ایک لفظ

۵--- اور سنتے! حضرت حسان ابن ثابت کوتو آپ جائے ہی ہیں تا! وہی شہرہ آ فاق عاشق رسول، جس کی نعتیں خو درسول اللہ علیستے بڑے جا کے سنا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔۔۔ ''کہو، روح القدس تبہاری امدا دکریں گے۔''

ذرا دل تفام كرسنے كه روايت كے مطابق بير ثناخوانِ مصطفیٰ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، جنہوں نے صدیقہ كائنات پر الزام لگایا اور اس كی نشر واشاعت میں حصہ لیا؛ بلكه مؤرخین نے تو یہاں تک ذكر كیا ہے كہ ان كواس جرم میں اس [۸۰] كوڑ ہے بھی لگائے محے سے دا) إنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱) روایت کے مطابق حضرت حسان کے علاوہ مسطح ابن اٹا ثہ اور حمنہ بنت جحش بھی اُمّ المؤمنین کومنیم کرنے والوں میں شامل ہتے۔

جہاں تک حضرت منٹ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ علیہ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اورخواہر تبہی تھیں اورخواہر تبہی تھیں کے دکھرت حنٹ نے اس بھی ، کیونکہ ان کی بہن حضرت زینٹ بنت بحش اُم المؤمنین تھیں کے دُخیرت عائشہ کی سوکن تھیں اور حمنہ عالم الزام تراثی میں اس کے حصہ لیا تھا کہ ان کی بہن حضرت زینٹ حضرت عائشہ کی سوکن تھیں اور حمنہ عالم تھیں کہ اس طرح حضرت عائشہ سول اللہ علیہ کی نگا ہوں میں گرجا کیں تا کہ میری بہن کی بن آئے۔

میں کہ اس طرح حضرت عائشہ سول اللہ علیہ کی نگا ہوں میں گرجا کیں تا کہ میری بہن کی بن آئے۔

یہ وجہ جس حد تک لچرا در بے ہودہ ہے اس پر کسی تبعرہ کی ضرورت نہیں۔

رے حضرت مسلم شو وہ صدیق اکبر میسے عاشق رسول کے پروردہ ہونے کے علاوہ غزوہ بدر

کیااس مرتبے کے انسان سے اس بات کا توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنجسن ومربی کے تمام احسانات فراموش کرد سے اوراس حد تک طوطا چشمی پراتر آئے کہ اس کی پاکباز بیٹی پر بہتان با عدصے لگ جائے!!؟

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اُمّ المؤمنین کی براُ ت قرآن میں نازل ہوئی تو منافقین نے اپنی جان بچانے ہے لئے یہ مشہور کردیا کہ یہ حرکت حمال مسلح اور صنہ کی ہے۔ تاکہ لوگوں کی نفرت کا رخ منافقین کی بجائے ان اصحاب رسول کی طرف مجرجائے۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک کا میاب

میں شمولیت کے اعزاز ہے بھی سرفراز ہیں۔

# سیدالوری، جلد دوم کر کا کام کے معروہ احد کے بیاب، ۱۳۴۳ء عزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے میں اور آخد کے سیدالوری، جلد دوم کی میں اور آخد کے میں سیدالوری، جلد دوم کی دوم کی میں سیدالوری، جلد دوم کی میں سیدالوری، جلالوری، جلد دوم کی میں سیدالوری، جلالوری، جلد دوم کی میں سیدالوری، جلالوری، جلالور

٢--- بيمنظر بھي ملاحظه فرما ہيئے كه رسول الله عليہ انصار ہے مخاطب ہوكر كہتے

ر ہے کہ حضرت حسان کو اُمّ المؤمنین کی مدح اور اپنے دفاع میں با قاعدہ ایک قصیدہ کہنا پڑا۔ اس قصید بے کے آخر میں وہ کہتے ہیں :-

فَإِنْ كُنُتُ قَدُ قُلُتُ الَّذِیُ قَدُ زَعَمُتُمُ فَلاَ رَفَعُتُ سَوُطِی إِلَی اَنَامِلِیُ فَلاَ رَفَعُتُ سَوُطِی إِلَی اَنَامِلِی وَکَیُفَ وَوُدِی مَاحَیِیْتُ وَنُصُرَتِی وَکَیُفَ وَوُدِی مَاحَیِیْتُ وَنُصُرَتِی لِالِ رَسُولِ اللهِ زَیْنُ الْمَحَافِل

(استبعاب، ذكر عائشه)

(اگر میں نے وہ بات کہی ہو، جس کا تم گمان کرتے ہوتو میرے ہاتھ شل ہو جا ئیں اور میری انگلیاں مجھی کوڑانہ اٹھاسکیں۔

میں بھلاوہ بات کیسے کہ سکتا ہوں ، جب کہ آل رسول کے ساتھ میری محبت اور ان کی نصرت جب تک میں زندہ رہوں گامحفلوں کی زینت بنی رہے گی۔ )

حضرت حسان کی اس قدر واضح تصریح کے باوجود پرو پیگنڈ نے کا کمال و کیکھئے کہ بخاری جیسی صحیح کتاب میں اب تک حضرت حسان کا نام قاؤ فین عائشہ میں درج ہے۔ فَاِلَی اللهِ الْمُهُ شُنّہ کیٰ۔

منافقین نے لوگوں کی توجہ ان تین مخلصین کی طرف اتنی شدو مدسے مبذول کرائی کہ ان تینوں کا نام تو حدیث وسیرت اور تاریخ کی ہر کتاب میں ملتا ہے، گر منافقین میں سے ابن ابی کے سواکسی کا سراغ نہیں ملتا، حالا نکہ قرآن کے مطابق میلوگ عصبہ تھے اور عصبہ کئی آدمیوں پر مشتل گروہ کو کہا جاتا ہے۔

اور بیبھی اس پرو پیگنڈے کا شاخسانہ ہے کہ مؤرخین نے ان تینوں کوکوڑے مارے جانے کا ذکرتو کیا ہے کیا شاخسانہ ہے کہ مؤرخین نے ان تینوں کوکوڑے مارے جانے کا ذکرتو کیا ہے کیا سے اس کے بمنوا ؤں کوکیا سزا دی گئی - - - ؟اس کاذکر کسی بھی معتبر روایت میں موجود نہیں ۔

آخر میں حضرت حسال کا قدر ہے تفصیلی تعارف ملاحظہ فر ما ہے! مناسب علمہ تعام

حضرت حمان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ انتہائی قادر الکلام سے اور 🖘

ہیں کہ جس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں جھوٹ بول کر مجھے ایذ اپہنچائی ہے، ( یعنی ابن ابی رئیس المنافقین ) اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو---؟

فی البدیہ شعر کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔ عرب میں ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب ہؤ اکرتے تھے جو مقابلے کی عضائی البدیہ شعر کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔ عرب میں ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب زیادہ قصیح و بلیغ ٹابت ہوتے تھے اور جس قبیلے کے شاعر اور خطیب زیادہ قصیح و بلیغ ٹابت ہوتے تھے اس کی برتری مسلم ہوجاتی تھی۔

جانِ دو عالم علی حسب وستور این خدمت میں مختلف قبائل کے جو وفد آیا کرتے تھے، وہ بھی حسب وستور اپنے خطیب دشاعر ساتھ لایا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے کے لئے جانِ دو عالم علی اللہ اپنے خطیب حضرت عالی اللہ علی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا بتے (تعارف ص ۸۸ پر گزر چکا ہے۔ ) اور اپنے شاعر حضرت حسان گوتھم دیا کرتے تھے اور مقابلے کے بعد ان لوگوں کو مانتا پڑتا تھا کہ رسول اللہ علی کے شاعر اور خطیب ہمارے شاعر وخطیب سے بدر جہا بہتر ہیں۔ ای طرح کے ایک مقابلے کے بعد وفد بی تھیم نے یوں اعتراف حقیقت کیا۔

إِنَّ خَطِيُبَ الْقَوُمِ اَخُطَبُ مِنْ خَطِيْبِنَا وَ شَاعِرَهُمُ اَشُعَرُ مِنُ شَاعِرِنَا وَمَا انْتَصَفْنَا وَلَا قَارَبْنَا.

(مسلمانوں) خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر ہے ہمتر ہے، ہمیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا نصف حصہ بھی نہیں ملا ؛ بلکہ نصف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ )

قریش کے شعراء جانِ دو عالم علی جو کہا کرتے تھے، اس کا تو ڈکرنے کے لئے ضروری تھا
کہ ان کوانہی کی زبان میں جواب دیا جائے اور قریش کی ہجو کہی جائے، گر حضرت حسان کے لئے اس میں
مشکل بیتی کہ اس طرح جانِ دو عالم علی ہے پہلی حرف آسکنا تھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی قریش ہے تھا۔ اس
مشکل کا حساس بھی سب سے پہلے جانِ دو عالم علی ہے کہ میر اتعلق بھی انہی سے ہے۔
قریش کی ہجو کس طرح کہ سکو ہے، جب کہ میر اتعلق بھی انہی سے ہے۔

حضرت حمال في جواب ويا --- ' وَالله لاَ سُلُنْكَ مِنْهُمْ كَمَا فُسَلُ الشَّعُوةُ مِنَ الْعَبِيْرِ اللهُ كَا اللهُ عُواَلَ عِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

https://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد کرده احد

حضرت سعدابن معافی جن کاتعلق قبیله اوس سے ہے ،عرض کرتے ہیں ۔ ''یارسول اللہ!اگر اس کاتعلق اوس سے ہے تو ہم اس کا سرقلم کر دیں گے اور اگر خزرج سے ہے تو آپ جس طرح کہیں گے ہم اس پڑمل کریں گے۔''

ایک دفعہ ابوسفیان نے جانِ دو عالم علیہ کی ہجو کہی تو حضرت حسان نے اس کو بھر پور جواب دیا، آخری تبن شعر ملاحظہ ہوں۔

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاجَبُتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ مَحَمَّدًا فَاجَبُتُ عَنْهُ اَعِيْنَ اللهِ شِيْمَنَهُ الْوَفَاءُ هَجَوُتَ مُطَهَّرًا ، بَرًّا ، حَنِيْفًا اَمِيْنَ اللهِ شِيْمَنَهُ الْوَفَاءُ فَا عَنْهُ وَقَاءُ فَإِنَّ اَبِي وَ وَالِدَهُ وَعِرْضِى لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ (وَعِرْضِى لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ (وَعِرْضِى لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ (وَعِرْضِى لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءً (وَقَاءً اللهُ الل

فرمائے گا۔

تونے ایک ایسے انسان کی ہجو کی ہے جو پاکیزہ ہے، نیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے والا ہے،اللہ کا امین ہے اور وفااس کی سرشت میں شامل ہے۔

یا در کھوکہ میں محمد (علیقی کے عظمت کے تحفظ کے لئے اپنے باپ دا دا کواور اپنی عزت کو قربان کردوں گا۔)

کیاخوبصورت شعر ہیں---! آبثاروں جیہا ترنم اورروانی لئے ہوئے!! دراصل حضرت حیان کی فکرونخیل کامحور ہی ذات ِ مصطفیٰ علیہ تھی۔اس لئے انہوں نے نعتِ مصطفیٰ علیہ تھی۔اس لئے انہوں نے نعتِ مصطفیٰ کے گلٹن ہیں ایسے بھول کھلائے کہ تا ابدمشام جاں کومہکاتے رہیں گے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ ہے کسی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے بارے میں بتا ہے کہ وہ کسی علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ کہ وہ کسی علیہ علیہ کہ اس کے اپنے شاعر کسیے تھے؟ انہوں نے کہا ---' خدا کی قتم! وہ ہو بہواس طرح تھے، جس طرح ان کے اپنے شاعر نے بیان کیا ہے۔

مَتَىٰ يَبُدُ فِي الدَّاجِيُ الْبَهِيَمِ جَبِينُهُ وَ الدَّاجِيُ الْبَهِيَمِ جَبِينُهُ وَ الدُّجِيُ الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِيٰ الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِيٰ الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِيٰ الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِيٰ الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِيٰ الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِيْ الْمُتَوَقِدِ الدُّجِيْ الْمُتَوَقِّدِ اللَّهِ الْمُتَوَقِّدِ اللَّهِ الْمُتَوَاقِدِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَى الْمُعْرِقِيْنِ اللْهُ الْمُلْعُلِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرَاقِيْنِ الْمُعْرِقِيْدِ اللْهُ الْمُعْرَقِيْدِ الْهُ الْمُعْرَاقِ اللْهُ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُ الْمُولِقِيْدِ اللْمُ الْمُعْرَقِيْدِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِيْدِ اللَّهُ الْمُعْرِقِيْدِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِيْ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمِنْ الْمُعْرِقِيْدِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ اللْمُعْرِقِيْدِ اللْمُعِلِيْدِ اللْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمِنْ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدُ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدُ الْمُعْرِقِيْدِ الْمُعْرِقِيْدُ الْمُعْرِق

چونکہ ابن ابی کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس لئے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہؓ اٹھتے ہیں اور سعد بن معانؓ کومخاطب کر کے کہتے ہیں۔۔۔'' تکذِبْتَ لَعَمُو اللهِ ِ.....''

(سخت اندهیری رات میں ان کی پیشانی یوں دکمتی ہے جس طرح تاریکیوں میں چراغ روش ہو۔) جانِ دوعالم علیہ کی ضیا پاش جبین کی کیا ہی عمدہ عکاس ہے! سجان اللہ! اور حضرت حسان کے ان دوشعروں نے تو عالمگیر شہرت حاصل کی ہے اور عرب وعجم سے کا نوں میں رس گھولا ہے۔

> وَأَجُمَلُ مِنْكُ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِیُ وَأَجُمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِا لَنِّمَآء ' خُلِقُتَ مُبَرَّا مِنْ كُلِ عَيْبِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِ عَيْبِ كَانَّكَ قَدُ خَلِقْتَ كَمَا تَشَآء '

> > مزيدتفصيلات كے لئے ديوان حمال كامطالعه يجے!

ابتداء اسلام میں حضرت حسان نے جونظمیں کہی تھیں ،ان میں اہل مکہ اور دیگر مشرک قبائل کی فرمت بھی تھی۔ اس لئے حضرت عمر اپنے دورِ فرمت بھی تھی۔ اس لئے حضرت عمر اپنے دورِ فلا فت میں ایسے جو بید مضامین پر مشتل اشعار پر مناسخت ناپند کرتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے کہ اس طرح بھولی بسری دشمنیاں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں اور ملت کی وصدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت حسان محد نبوی میں شعر سنار ہے تھے کہ اچا تک حضرت عمر تشریف لے آئے اور اس خطرے کے چیش نظر کے کہیں حسان اپنا پر انا جو یہ کلام نہ سنا نا شروع کر دیں ، قدرے ناراضکی کا اظہار فر مایا اور کہا ۔۔۔ "رسول اللہ کی معجد میں تم نے شاعری شروع کر دی ہے!!"

حفرت حمان نے بے دھڑک جواب دیا --- "بی ہاں! مرآپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ میں اس وقت بھی اس وقت بھی اس وقت بھی اس معجد میں شعر سنایا کرتا تھا، جب آپ ہے بہتر ہستی بائنس نغیس میرے روبر وموجود ہوتی تھی۔ " صلی الله عَلَيْهِ وَ مَلَمُهُ.

اس حوالے سے بڑا حوالہ کیا ہوسکتا تھا! --- فاروق اعظم خاموش ہو مجے۔ 🖘

https://ataunnabj.blogspot.com/ باب۱، غزوه احد

الله کی تنم! تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو ہرگز اس کو ( یعنی ابن ابی کو ) نہیں قبل کرسکتا۔ تو یہ بات محض اس لئے کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اس کا تعلق خز رج سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اوس سے ہوتا تو تو ہرگز البی بات نہ کہتا!''

یون کر حضرت اسیدابن حفیر کوجن کا تعلق اوس سے ہے، طیش آگیا اور سعد ابن عباد اللہ سے کویا ہوئے ۔۔۔ گیذبت کعمر اللہ سیدائی خدا کی قتم! تو جھوٹ کہتا ہے، دراصل تو خودمنا فت ہے، اس لئے منافقوں کی حمایت میں بول رہا ہے۔''

واضح رہے کہ سعد ابن معاقر ،سعد ابن عبادہ اور اسید ابن حفیر تینوں اکا برصحابہ میں شار ہوتے ہیں۔اگر اکا برکا یہ حال ہے کہ ایک رئیس المنافقین کی حمایت میں بول رہا ہے اور دوسرا خود اِس کو صاف لفظوں میں منافق اور جھوٹا کہدرہا ہے تو پھر عام صحابہ کے اخلاق و شاکستگی کا خدائی حافظ ہے!

ے--- روایت کے مطابق دونوں کے حمایت بھی اس محفل میں موجود تھے اور وہ اپنے اپنے آ دمی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے ،مگر

اگر چداسلام لانے کے بعد بھی حضرت حسان کا کلام بہت نصیح اور معیاری ہؤ اکرتا تھا ،گرتجب خیز بات بیہ ہے کہ فنی اعتبار سے ان کے اشعار میں وہ زور باتی نہیں رہاتھا جوز مانۂ جا ہلیت میں ان کاخصوصی امتیاز تھا۔ ایک فخص نے حضرت حسان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا

'' بجیتیج! بات دراصل بیہ ہے کہ شعر میں زور پیدا کرنے کے لئے جھوٹ کا سہارالیما پڑتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔''

اللہ اکبر! جو محص اتنا محتاط ہوکہ شعر میں مبالغہ اور اغراق وغیرہ کو بھی جھوٹ بھتا ہواور اس سے گریز کرتا ہو، اس کے بارے میں بیکہنا کہ وہ قذف عائشہ میں ملوث تھا، بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے!
حضرت حسان کا ایک دلچیپ واقعہ حضرت صغیرہ کے حالات میں بھی جلداول ص ۱۹۰ پرگزر چکا ہے۔
اسلام لانے کے وفت حضرت حسان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ اور حضرت علی مے دور فلافت میں بھر ایک سوئیں [۱۲۰] سال واصل بحق ہوئے۔
کی زندہ رہے۔ اور حضرت علی مے دور فلافت میں بھر ایک سوئیں [۱۲۰] سال واصل بحق ہوئے۔
دَکُ وَضِعَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے استارہ غزوہ احد

رسول الله نے انہیں سمجھا بجھا کر ٹھنڈ اکر دیا۔

گویا خزرج کا بورا فلیلہ ابن الی کی حمایت کے لئے کمربستہ ہوگیا تھا، کا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ ،

لطف یہ کہ بیسب پچھرسول اللہ علیہ کی موجودگی میں ہور ہاہے---اس ذات اقدس کی موجودگی میں ،جس کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں!! خدارا، بتا ہے کہ میں اس روایت کو کیسے جے تشکیم کرلوں!!!؟

﴿ --- وه روايت جس من رسول الله عَلَيْكَ كَى زبانى صديقة كائتات كوإنُ كُنتِ الله عَلَيْكَ كَى زبانى صديقة كائتات كوإنُ كُنتِ الْمُنتِ بِذَنْبِ اورقَادَ فُتِ سِي خاطب كيا ميا جو-

﴿ ۔۔۔۔ وہ روایت جس کے مطابق رسول اللہ علیہ اس انہائی چیتی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے سکے جوں۔ طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے سکے جوں۔

۔۔۔وہ روایت جس میں حضرت علیٰ کی طرف ایبا مشورہ منسوب کیا گیا ہو، جس کا ہا ہے مدینۃ العلم سے نضور بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ فَقِينَ كَى الرّامِ تَرَاشَى كُواُمٌ رومانٌ نَے خواہ مخواہ دیا ہو۔ دیا ہو۔ دیا ہو۔

﴿ --- وه روایت جس میں حضرت حسانؓ جیسے عندلیپ باغ رسالت کوفقذ ف صدیقة جیسے مکروه ممل میں ملوث کیا عمیا ہو۔

﴿ --- وہ روایت جس میں اکابرصحابہ کورسول اللہ علیہ کی موجودگی میں ایک دوسرے کوجھوٹا اورمنافق کہتے ہوئے وکھایا ممیا ہو۔

﴿ --- وہ روایت جس میں سعد ابن عباد ﷺ القدر محالی اور ان کے پورے قبیلے خزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔ پورے قبیلے خزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔ کیا الیمی روایت بھی میجے اور قابل شلیم ہوسکتی ہے!؟ سىسىسىلەرى، جلد دوم کے میں کے سیدالوری، جلد دوم کے میں کے سیدالوری، جلد دوم کے میں کے سیدالوری، غزوہ احد

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے مختلف راویوں کے بیانات کو جوڑ جاڑ کریے ملغو بہ تیار کیا ہے، بعد میں اور لوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ زہری صاحب کی اس روایت پر ہم کم از کم الفاظ میں جو تبھرہ کرسکتے ہیں، وہ قرآنی الفاظ میں بہی ہے کہ

٠ هاذَا إِفْكُ مُبِينٌ (بيايك كطلهؤ الجهوث اورافتراء ٢٠)

واضح رہے کہ میں نے آپ کو بخاری کی صرف اس روایت کی جھلکیاں دکھائی
ہیں، جو کتاب المغازی ہیں، حدیث الافک، کے عنوان سے اور کتاب النفسیر ہیں سورہ نور
کے ذیل ہیں درج ہے۔(۱) اگر آپ کو بخاری کی دیگر روایات اور باتی محد ثین ومورضین کی
ہیان کر دہ تفصیلات بتا تا تو آپ بھی شرمسار ہوتے، میں بھی شرمسار ہوتا۔

اس تمام علمی بحث سے قطع نظراتی بات تو معمولی سوجھ بو جھ رکھنے والا آدی بھی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے یاک دامن اہلیہ پرالزام لگانا، یا ایسے لوگوں کی جمایت کرنا، آپ کوشد یدن بنی اور قبلی اذبیت پہنچا تا ہے ،خوداس روایت میں آپ نے ابن ابی کے بارے میں میں اور بین اور قبلی اذبیت ہیں۔ قَدُ بَلَغَنِیُ اَذَاهُ فِی اَهٰلِیُ (میرے اہل خانہ کے میں مید الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ قَدُ بَلَغَنِیُ اَذَاهُ فِی اَهٰلِیُ (میرے اہل خانہ کے بارے اس نے مجھے ایڈ ایہ پہنچائی۔) اور رسول اللہ علیہ کے اید ایم کے متحق ہیں۔ ﴿ وَ الَّذِینَ یُو دُونَ رَسُولَ اللهِ اَلٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ یَ اللہِ عَذَابٌ اَلِیُمْ ہِ اِللہِ عَذَابٌ اَلِیُمْ ہِ اِللہِ اللہِ عَذَابٌ اَلٰهُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ ہِ اِللہِ عَذَابٌ اَلٰهُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ ہِ اِللہِ عَذَابٌ اللهِ عَذَابٌ اَلٰهُمْ عَذَابٌ اَلٰهُمْ عَذَابٌ اَلٰهُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ ہِ اِللہِ عَذَابٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابٌ اللهُ عَذَابٌ اللهِ عَذَابٌ اللهِ اللهِ عَذَابٌ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَذَابٌ اللهِ عَذَابٌ اللهُ عَذَابٌ اللهُ عَدَابٌ اللهِ عَذَابٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

رسول الله علی کے اشارہ ابروپر جانیں واردیئے کے لئے ہردم تیارر ہے والے صحابہ کرام کے بردم تیارر ہے والے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے بات تصور بھی کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے آپوایذ ا پہنچائی ہوگی اور عذاب الیم کے مستحق تھم رہے ہوں گے۔۔۔؟

﴿ اُولَنِکَ مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَ مَا لَهُمْ مَغُفِرَةٌ وَّدِ ذُقْ كَرِيْمٌ ٥﴾ 
ہاں! بعض صحابہ سے بیکوتا ہی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے اس افواہ کو سنتے ہی اس کی پرزور تر دیز ہیں کی تھی اور خاموشی اختیار کئے رکھی تھی۔ اتن ہی کوتا ہی پر بھی اللہ تعالی سخت

(۱)مراجعت كى مہولت كے لئے اى باب كے ٥٠ اپر حديث افك كاتر جمه شامل كرديا كيا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے مراکزہ احد

ناراض ہؤ ااور تنبیبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تم نے بیافواہ پی تھی ،اسی وفت کیوں نہ کہہ دیا کہ---هاذَا بُهُتَانٌ عَظِیُمْ ٥

جن لوگوں سے بینلطی ہوئی تھی ،ان میں شاید حضرت منطح کھی شامل تھے جو حضرت صدیق اکبڑنے صدیق اکبڑنے صدیق اکبڑنے صدیق اکبڑنے اکبڑنے اکبڑنے اظہار ناراضگی کے طور پر حضرت منطح کی امداد و تعاون سے ہاتھ تھینج لیا۔ مگر صرف خاموش رہنا ،اتنا ہڑا جرم نہیں تھا کہ سطح سزا کے متحق قرار پاتے ،اس لئے بیآیت نازل ہوئی۔ '

وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنُ يُؤُتُوا أُولِى الْقُرُبِي وَ الْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيُنَ فِى سَبِيُلِ اللهِ. (۱) (يَعِیْ فَصَل و کَشَانَش واللهِ کُورشته دارون ، مسكينون اورمها جرون کاخر چه بند کرنے کی شم نه کھائیں۔)

چنانچەحفىرت صديق اكبرائے حضرت منظم كاخرچه بحال كرديا ـ

هٰذَا مَا عِنْدِى وَاللهُ اَعْلَمُ بِحَقِيُقَةِ الْحَالِ وَاللهُ الْمَرُجِعُ وَالْمَالُ. اللهُمَّ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا اللهُمَّ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا مَ

(۱) قرآن مجید، سوره ۲۳، آیة ۲۲، واضح رہے کہ اُو لُو الْفَصْلِ، اُولِی الْفُوبُلی مساکِیْن، مُهَاجِرِیْنَ -- سب جع کے صفے میں ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبڑ کے علاوہ بھی پچھلوگوں نے اپنے زیر دستوں کی کفالت روک دی تھی۔ مگرمنسر بن کرام کے ذبنوں پر چونکہ بخاری کی روایت مسلط تھی اور اس میں ندکور تین ناموں -- حیان ، جنڈ اور مسطح " -- میں سے حضرت مسطح" ہی ایسے سے جوصدیق اکبڑ کے زیر کفالت سے ، اس لئے منسرین نے اس آیت کوصدیق و مسطح " میا ایسے جو جو میں اکبڑ کے زیر کفالت سے ، اس لئے منسرین نے اس آیت کوصدیق و مسلم تا مول کے مام روک و الے کون کون او لو الفضل سے اور ندان اولی فاص کر دیا ہے۔ اب نہ یہ چھ چاتا ہے کہ امداد روکنے والے کون کون او لو الفضل سے اور ندان اولی الفر بی اور مساکین ومہاجرین کی کوئی تنصیل ملتی ہے جن کی امداد روکی گئی کی۔

الفر بی اور مساکین ومہاجرین کی کوئی تنصیل ملتی ہے جن کی امداد روکی گئی ہی۔

یہ میں واضح رہے کہ وایت کے مطابق ان کا خاموش رہنا اور تر دید ند کرنا اس کا سب تھا۔

یہ میں لوٹ ہونا تھا، جب کہ ہماری تحقیق کے مطابق ان کا خاموش رہنا اور تر دید ند کرنا اس کا سب تھا۔

و اللہ اُن غلم کہ بالصور اب

مراک https://ataunnabj.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے دور کی کارو احد کے دور احد کی میں کاروں احد کی میں کی سیدالوری کے سیدالوری کے دور احد کے دور اح

# داستان بهتان

قارئینِ محترم! صحیح بخاری جلد دوم، صفحه ۳۹۳ سے صفحه ۳۹۰ تك حَدِيثُ الْإِفْك

کے عنوان سے جو فسانہ عجائب مذکور ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

ذرا دیکھئے تو ابن شہاب صاحب نے متعدد راویوں کے بیانات سے اخذ کردہ مجتلف ٹکڑوں کو جوڑ جاڑ کر ایك مربوط کہانی بنانے کی کیسی سعی نامشکور فرمائی ہے! ہم نے ترجمے کو رواں رکھنے کے باوجود، پوری کوشش کی ہے که اصل الفاظ کے قریب تر ہو!البته اصل میں قَالَتُ (عائشه نے کہا) کی تکرار بہت تھی، جسے ترجمانی میں حذف کر دیا گیا ہے۔

ترجمے میں کچہ وضاحتی الفاظ ہم نے بڑھائے ہیں جو بریکٹوں میں ہیں (......) اور کچہ توضیحات حضرت عائشہ اور بعض راویوں نے خود ہی کر رکھی ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے ان کا خط تبدیل کر دیا گیا ہے۔
روایت پر نقد و تبصرہ ص ۹۳ تا ص ۱۰۴ گزر چکا ہے۔

#### ترجمه

حدیث بیان کی ہے ہم سے عبدالعزیز بن عبیداللہ نے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ہے ہم سے ابرا ہیم بن سعد نے ،اس نے صالح سے ،اس نے ابن شہاب سے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عردہ بن زبیر نے اور سعید بن سیتب نے اور علقمہ بن وقاص نے اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے عاکشہ سے جو نبی علیا کی بیوی ہیں جب کہا ان کے بارے میں اہل افک نے جو پچھ کہا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سب نے (یعنی عروہ سعید ،علقمہ اور عبیداللہ نے ) مجھے اس قصے کا کوئی نہ کوئی عکر اسنایا ہے اور ان میں سے بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہ نسبت

سیدالوری، جلد دوم کے ایک https://ataunnabi.blogspot.com/ جرسیدالوری، جلد دوم کے ایک کے بیاب، غزوہ احد سے

بعض کے۔اور میں نے ان میں سے ہرایک سے حدیث کے اس حصے کو یا وکر لیا جو اس نے عائشہ کے حوالے سے مجھے سنایا اور بعض کی حدیث بعض دوسروں کی بیان کردہ حدیث کی تقدیق کرتی ہے،اگر چہ بعض کو بنسبت دوسروں کے زیادہ یا دھی ۔ان سب نے کہا کہ عائشہ نے کہا کہ دسول اللہ علیقہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈ التے تھے،جس کا نام نکل آتا تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ایک غزوے میں رسول اللہ علیقہ نے قرعہ ڈ اللا تو اس میں میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی۔اس وقت تجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے میں کجاوے میں بھا کر اتاری اور چرائی جاتی ہوئی۔اس وقت تجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے میں کجاوے میں بھا کر اتاری اور چرائی جاتی ہوئی۔

جب رسول الله علی خزوے سے فارغ ہوکر واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب (کھہرے ہوئے) تھے تو رات کورسول الله علی ہے فارغ ہوکر واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب (کھہرے ہوئے) تھے تو رات کورسول الله علی ہے گئے گاتھ مدیا۔ جب چلنے کا اعلان ہو اتو میں (حوائح ضروریہ سے فراغت کے لئے) روانہ ہوئی اور لشکر کی صدود سے نکل گئی۔ جب میں فارغ ہو کرا بن سواری کے باس آئی اور اپنے سینے کوٹولا تو بہتہ چلا کہ میر اہار، جوخز ف یمنی کا تھا، ٹوٹ گیا ہے (اور کہیں گریز اہے) میں واپس گئی اور اپنا ہار ڈھونڈنے گئی۔ اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئ۔

جولوگ بحصروار کراتے تھے انہوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پررکھ دیا اور ان کا بیر خیال تھا کہ میں بیٹھ گئی ہوں کیونکہ اس وقت کی عور تیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ موٹی نہیں ہوئی تھیں، نہ ان کو گوشت نے ڈھانیا تھا کیونکہ کھا تا بہت کم کھاتی تھیں۔ اسلئے کجاوہ اٹھانے والوں نے اس کو ہلکا نہ جانا اور اسے اونٹ پررکھ دیا۔ اس وقت میں کم سن لڑکتھی۔ وہ سب اونٹ کو لے کرچل دیے اور میں نے اپنا ہارلشکر روانہ ہونے کے بعد پایا۔ جب میں لشکر کی جگہ آئی تو وہاں نہ کوئی کہ جب پکارنے والا تھا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی سابقہ قیام گاہ پر اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب سب کومیر اسم ہونا معلوم ہوگا تو مجھے ڈھونڈ نے ضرور آئیں گے۔ ای طرح میں اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ جمے نیند آئے گئی اور میں سوگئی۔

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لفتکر کے پیچیے رہتا تھا ( تا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے ) وہ مبح کومیر ہے قریب پہنچا اور سویتے آ دمی کی پر چھا کمیں سی سیمعی ۔ اس نے مجھے سیدالوری، جلد دوم کے ایک https://ataunnabi.blogspot.com/سیسسین

و یکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ پردے سے پہلے بچھے دیکھا ہؤا تھا۔ اس نے إنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ دَاجِعُون پڑھا۔ میں اس کے إنّا لِلله پڑھنے سے بیدار ہوگئی اور اپنی چا در سے منہ چھپالیا۔ اللّٰہ کی قتم ، ہم نے کوئی بات نہ کی ، نہ میں نے اس سے إنّا لِللّٰه پڑھنے کے سوا کچھ سنا۔

صفوان نے اتر کراپنی سواری کو بٹھایا اوراس کا اگلایا ؤں باندھ دیا۔ میں اٹھ کر اس پرسوار ہوگئ تو صفوان اونٹ کو تھنچتا ہؤ اچل پڑااور ہم شدت کی گری میں بوفت دو پہرلشکر میں جا پہنچ۔ وہ سب تھہرے ہوئے تھے۔ ان میں سے جس نے ہلاک ہونا تھا (تہمت لگا کر) ہلاک ہؤ ااور جو محض بڑا مرتکب اس بہتان کا تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔

عروہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ عبداللّٰہ ابن ابی کے روبرویه تہمت پھیلائی جاتی تھی اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی جسے وہ خاموشی سے سنتا اور مزید کریدتا رہتا تھا۔

عروہ نے یہ بھی بتایا کہ اہل افک میں سے سوائے حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش کے اور کسی کا نام معلوم نہیں، حالانکہ کچہ اور لوگ بھی تھے لیکن مجھے ان کا علم نہیں؛ تاہم جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ عُصٰبَه یعنی ایك گروہ تھا اور ان کے بڑے کو عبداللّٰہ ابن ابی بن سلول کہا جاتا تھا۔ عروہ نے کہا که عائشہ اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے روبرو حسان کو برا کہا جائے اور کہتی تھیں کہ وہی تو ہے جس نے (رسول اللّٰه ﷺ کی مدح میں) کہا ہے کہ میں، میرا باپ، میرا دادا اور میری عزت ناموس محمد پر قربان ہے۔

عائشہ نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ پنچ تو میں ایک مہینہ تک بیار رہی اور تہمت لگانے والوں کی باتیں لوگ بچھلاتے رہے گر مجھے بچھ پہتنہیں تھا ؛ البنتہ بیاری کی حالت میں اس وجہ سے بچھ نئیں تھا ؛ البنتہ بیاری کی حالت میں اس وجہ سے بچھ شک ضرور ہؤ اکہ نبی علیہ میرے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے تھے جس طرح اس سے قبل بیاری کے دوران پیش آیا کرتے تھے۔ اب تو صرف تشریف لاتے ، سلام

https://ataunnabj.blogspot.com/ پسیدالوری، جلد دوم کے ۱۰۸ کے سیدالوری، جلد دوم کے ۱۰۸

کرتے، پھر پوچھے''نو کیسی ہے؟''(اور چلے جاتے) تاہم مجھے کی طور پراس شرکا قطعًا ادراک نہیں تھا۔

ایک رات میں اور مسطح کی ماں'' مناصح'' کی طرف (حوائج سے فراغت کے لئے) نگلیں۔ہم لوگ رات کو ہی جایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہے اور ضروریات کے سلسلے میں ہمارا دستوروہی تھا جوعر بوں کا پہلے سے چلا آتا تھا کہ فراغت کے لئے باہر جایا کرتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء سے تکلیف محسوں کرتے تھے۔ میں اور اُم مسطح چلی جارہی تھیں

اُمِّ مسطح ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہے جو ابوبکر صدیق کی خاله ہے۔ مسطح کا باپ اُٹاٹه ہے جو عباد بن مطلب کا بیٹا ہے۔

اچا تک اُئِم مسطح اپنی چا در میں پھنس کر لڑکھڑا کیں اور کہا۔۔ ''مسطح ہلاک ہو جائے۔'' میں نے اس ہے کہا۔۔ ''تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ توایسے آ دمی کو برا کہتی ہے جو بدر میں شریک ہؤ اہے!''اس نے کہا۔۔ ''اے بی بی! کیا تم نے وہ نہیں سنا جواس نے کہا ہے؟'' تو اس نے جھے ہہت لگانے نے کہا ہے?'' تو اس نے جھے ہہت لگانے والوں کی بات بیان کی ، جسس کر میری بیاری اور بڑھ گئے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا۔۔ ''تو کیسی ہے؟'' میں نے عرض کی ۔۔ ''آگرا جازت ہوتو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد یہ تھا کہ اس خبر کی ۔۔ ''آگرا جازت ہوتو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد یہ تھا کہ اس خبر کے متعلق ان سے جا کر شخیق کروں۔ رسول اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ میں نے (گھر آ کر) اپنی والدہ سے پوچھا۔۔۔''امی! لوگ کیا با تیں کر رہے ہیں؟'' انہوں نے کہا۔۔۔'' بی ! تو ایسی با تو ں کی پر واہ نہ کر۔ واللہ ، جوعورت حسین ہو، اس کے شو ہرکواس نے مجبت ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس متم کی با تیں ہؤ ا ہی کر تی ہیں۔'' میں نے کہا۔۔۔'' سجان اللہ! کیا لوگ واقعی اس متم کی با تیں ہؤ ا ہی کر تی ہیں۔'' میں انہا۔۔۔'' سجان اللہ! کیا لوگ واقعی اس متم کی با تیں ہؤ ا ہی کر تی ہیں۔'' میں انہا۔۔۔'' میں انہا کہا۔۔۔'' سجان اللہ! کیا لوگ واقعی اس متم کی با تیں ہؤ ا ہی کر تی ہیں۔'' میں انہا۔۔۔'' سجان اللہ! کیا لوگ واقعی اس متم کی با تیں ہو ا ہیں!''

میں نے وہ رات اس حالت میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تقمیتے ہتھے، نہ مجھے نیند

میسیدالوری، جند دوم کے استورات کے استورات کے خورہ احد کے استورات کے استورات

آتی ہتی۔ جب صبح ہوئی اوروجی اتر نے میں دیرہوگی تو رسول اللہ علیہ نے علی بن ابی طالب اوراسامہ بن زیدکو بلایا اوراپی اہلیہ کوچھوڑ نے کے سلسلے میں ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ چونکہ جانتا تھا کہ آپ اپنے گھروالوں کو پا کدامن سجھتے ہیں اوراپی بیویوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے اس نے ویسا ہی مشورہ دیا اور کہا۔۔۔''یارسول اللہ! وہ آپ کی گھروالی ہیں اور میں آپ کے گھروالوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔' لیکن علی نے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! اور میں آپ کے گھروالوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔' لیکن علی نے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی اور عورتیں اس کے سوابھی بہت ہیں۔ آپ لونڈی سے دریا فت کیجئے ، وہ آپ سے تی بیان کرے گی۔''

رسول الله علی نے بریرہ کو بلایا اور فر مایا -- ''اے بریرہ! کیا تونے (عائشہ میں) کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تجھے شبہ میں ڈال دے؟''بریرہ نے عرض کی -- ''اس ذات کی فتم جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی الی بات نہیں دیکھی جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہ وہ کمن ہیں، گوندھا ہو ای ٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر کھا جاتی ہے۔''

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم المدری، جلد دوم المدری، جلد دوم المدری، الم

قتم، نہ تواسے مارے گا، نہ تواس کے تل پر قادر ہے اور اگروہ تیرے قبیلے سے ہوتا تو تو اس کے تل پر قادر ہے اور اگروہ تیرے قبیلے سے ہوتا تو تو اس کے تل کو ہرگز پہند نہ کرتا۔ '' پھر اسید بن حفیر کھڑا ہو کا، جوسعد بن معاذ کے بچا کا بیٹا تھا اور سعد بن عبادہ سے کہا ۔۔۔ '' تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کی تئم ، ہم اسے ضرور قبل کریں گے۔ تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے جھکڑا کرتا ہے۔''

اس طرح دونوں قبیلے،اوس اورخزرج بھڑک اُٹھےاور قریب تھا کہ لڑیڑتے ؛ جبکہ رسول الله علیہ منبر پر کھڑے ان کو حیب ہو جانے کا کہدرہے تھے یہاں تک کہدوہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ بیسارا دن میں نے روتے ہوئے گزارا۔ نہمیرے آ نسو تھے، نہ مجھے نیند آئی۔میرے والدین میرے پاس تھے اور میں وورا تیں اور ایک دن مسلسل روتی رہی، نہ میری آئکھ تکی ، نہ آنسوز کے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ رورو کرمیرا کلیجہ بھٹ جائے گا۔ ایک موقع پرمیرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رور ہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت وے دی تو وہ بھی آ کرمیرے ساتھ رونے لگی۔ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ محتے ، حالا تکہ جب سے بچھ پر تہمت لگائی تھی میرے پاس نہیں بیٹے تنے اور ایک مہینہ تک انظار کرتے رہے تھے لیکن میرے بارے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے تشہدیڑھا پھرفر مایا۔۔۔''اے عائشہ! تیرے متعلق مجھےالی الیی خبر ملی ہے۔اگرتواس سے یاک ہے تواللہ تعالیٰ تیری یا کیزگی ظاہر کردے گااورا گرتواس گناہ میں جتلا ہو چکی ہے تو اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کر اور توبہ کر، اس لئے کہ جب بندہ اپنے "كنامون كاا قراركرليتا ہے تواللہ اس كى توبہ قبول كرليتا ہے۔"

عا ئشہ نے کہا کہ میں تمسن تھی اور زیادہ قر آن پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی ؛ تا ہم میں نے کہا --- " بخدا میں جانتی ہول کہ آپ نے وہ چیز س لی ہے جولوگوں میں مشہور ہے اور وہ آ پ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اس کو سے سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں پہر کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ میری بات کوسیا نہ جانیں گے اور اگر میں تھی بات کا اقرار كرون---اورالله جانتا ہے كمين اس سے ياك بون---تو آب مجھے سياسمجھيں كے۔'' پھر میں نے بستر پر کروٹ بدل لی اور چونکہ میں اس تہمت سے یا کے تھی اس لئے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری یا کدامنی ظاہر کر دے گا۔لیکن بیاتو قع نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی تازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے تمتر جھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی کلام نازل فر مائے ۔ میں زیادہ سے زیادہ میسوچتی تھی کہ اللہ تعالی خواب میں رسول اللہ علیہ کوکوئی ایبا منظر دکھا دے گا جس ے اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر فرما دے گا۔ پھراللہ کی قسم، آپ اس جگہ ہے ہے بھی نہ تنے اور نہ گھر والوں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی کیفیت طاری ہوگئی جونز ول وحی کے وفت ہؤ اکرتی تھی اور اُس کلام کے قتل کی وجہ سے جوآپ پرنازل ہور ہاتھا ،سر دی کے دنوں میں بھی آپ کے چبرے سے پیدموتوں کی طرح بہنے لگا۔ جب رسول اللہ علی ہے یہ كيفيت دور ہوئی تو ہننے لگے اور پہلاكلمہ جو آپ كے منہ سے نكلا وہ بينھا كہ عائشہ! اللّٰد كاشكر ادا کروکہاس نے تمہاری یا کدامنی بیان کردی ہے۔

مجھے میری ماں نے کہا۔۔۔''رسول اللہ علیہ کے سامنے (بطورشکریہ) کھڑی ہوجا۔''میں نے کہا۔۔۔''رسول اللہ علیہ کے سامنے (بطورشکریہ) کھڑی ہوجا۔''میں نے کہا۔۔۔'' اللہ کا تم میں رسول اللہ کے لئے نہ کھڑی ہوں گی اور صرف اللہ کا شکرا دا کروں گی۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیدس آیات نازل فرمائیں۔

نے فرمایا، وَلَا یَاْتَلِ اُولُواالْفَصُلِ سے غَفُورٌ رَّحِیْمٌ تک(۱) ابوبکرنے کہا کہ میں تو بہند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اس لئے وہ سطح پر جوخر چہ کیا کرتے تھے دوبارہ شروع کر دیا اور کہا ---''اللہ کی قتم ،اَب میں بھی اس کاخر چہبیں روکوں گا۔''

عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نہ نہت جوش سے بھی میرے بارے میں پوچھاتھا کہ تواس کے متعلق کیا جائی ہے یا تونے کیا دیکھا ہے؟ تواس نے کہا کہ میں اپنے کا نوں اور آئھوں کی حفاظت کرتی ہوں اور میں نے بھلائی کے سوا پھے نہیں جانا، حالا نکہ از واج نبی علی ہے میں وہی تھی جومیری ہمسری کیا کرتی تھی مگر اس کو تقوے کی وجہ سے اللہ نے (تہت کو لگانے سے) بچالیا ؛ البتہ اس کی بہن حمنہ اس کے (فائدے) کے لئے لڑتی رہی (اور تہت کو بھیلاتی رہی) تو ہلاک ہوئی ان کے ساتھ جو (تہمت لگانے کی وجہ سے) ہلاک ہوئے۔

ابنِ شہاب نے کہا کہ یہ ہے وہ کچھ جو مذکورہ بالا جماعتِ رواة کی وساطت سے مجھ تك پہنچا۔

عروہ نے بتایا کہ عائشہ نے کہا کہ جس شخص کو میرے ساتہ متہم کیا گیا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اللّٰہ کی قسم، میں نے تو کسی بھی عورت کے قابلِ پردہ حصۂ جسم سے پردہ نہیں ہٹایا۔ عائشہ نے کہا کہ بعد میںوہ اللّٰہ کے راستے میں مارا گیا تھا۔

(حديث الافك كاترجمه منهوا)

#### **OOO**

### غزوه احزاب

اس کوغز و و خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدینہ منورہ کے د فاع کے لئے خندق کھودی گئی تھی ۔ خندق فارسی لفظ ''کندہ'' کا معرب ہے۔شہروں کے د فاع کا بیاطریقہ

(۱) بوری آیت کا ترجمہ بوں ہے (اور نہتم کھا ئیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اورخوشحال ہیں اِس بات پر کہ وہ نہ دیں محے رشتہ دار دس کو اور مسکینوں کو اور راہِ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو اور چاہئے کہ (بیلوگ) معاف کردیں اور درگزر کریں ، کیاتم پسندنیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالی تہمہیں ،اور اللہ غنور رحیم ہے۔) https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم پر سیدالوری، جلد دوم پر سیدالوری، جلد دوم پر سیدالوری، استان

فارس (ایران) میں تو مدتوں سے رائج تھا، گر اہل عرب اس غزوے سے پہلے اس سے آشنانہ تھے۔

خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فاریؓ (۱)نے پیش کی تھی اور سب کو بہت پہند آئی تھی۔ حضرت سلمان فاریؓ چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لئے اس طریقے سے بخو بی آگاہ تھے۔

(۱) حفرت سلمان فارئ بہت مشہور صحابی ہیں۔سلسلہ نقشبندیہ کے شجرۂ طریقت میں حضرت صدیق کے بعدا نہی کا نام آتا ہے۔انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور متعدد اہل کمال ہے اکتساب فیض کیا تھا۔ آخر جانِ دوعالم علی تکھیے اور قرب کے اس مرہبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دوعالم علی تھے اور قرب کے اس مرہبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دوعالم علی تھے نے ان کو این ایس سے قرار دے دیا اور فر مایا

سَلُمَانُ مِنَّا اَهُلِ الْبَيْتِ .

ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اور تمام مؤرضین نے بیان کیا ہے، ہم یہ واقعہ ابوالتصر منظورا حمد شاہ صاحب کی کتاب 'مدہنة الرسول' سے قدر ہے تغییر واختصار کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔ ''سلمان آپ کا نام ہے اور ابوعبداللہ کنیت۔ فارس کے ایک قصبہ جی کے رہنے والے تھے۔ فاندانی طور پر شاہانِ فارس سے مطتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر سبی متفق ہیں کہ اڑھائی سوسال سے بہر حال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر نے تو ساڑھے تین سوسال عمر بتائی ہے متفق ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوار یوں کا زمانہ یا یا ہے۔

حضرت سلمان فاری نے اپنی کہانی اپنی زبانی یوں بیان کی کہ میرا والد بستی بی کا نمبر دارتھا اور میری حفاظت ونگہداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجوس تھے، میرے والد نے مجھے آتشکدہ کی گرانی سیر دکر رکھی تھی اور حکم تھا کہ بیآ گ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ مجھے کھیتوں کی نگہداشت کے لئے بھیجا اور ساتھ بی تاکید کی کہ بہت جلدوا پس آتا ہے۔ میں ایک گرجائے قریب ہے گزرا تو ان کی وعا ہور بی تھی۔ ساتھ بی تاکید کی کہ بہت جلدوا پس آتا ہے۔ میں ایک گرجائے قریب ہے گزرا تو ان کی وعا ہور بی تھی۔ ان وعائی کلمات نے میرے دل پراٹر کیا اور میں نے یقین کرلیا کہ بیعقیدہ ہمارے عقیدے ہے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچپی کی اور متعدد سوالات کے ۔گھر پہنچنے میں دیر ہوگئی تو میرے والد نے میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچپی کی اور متعدد سوالات کے ۔گھر پہنچنے میں دیر ہوگئی تو میرے والد نے دیر ہے آنے کا سبب پو چھا۔ میں نے صاف صاف طاف بیں۔ جس کے الد نے دور الد نے دیر ہوگئی او میان باطل ہیں۔ جس بات کہددی۔ والد نے بھے ہرطریقہ سے سمجھایا کہ ہمارا ویں صبح ہے، جن ہے، باتی اویان باطل ہیں۔ جس

https://ataunnabj.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کرده احد

یہ غزوہ ذی قعدہ ۵ ھے کو پیش آیا تھا۔ اس کے محرک وہ یہودی تنھے جوغزوہ بنونضیر میں مدینہ سے نکال دیئے گئے تنھے۔ مدینہ سے نکلنے کے بعدانہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کرلی تھی

تمر باپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیااور میں نے کہہ دیا''اہا جی! بچے تو یہ ہے کہ دین نصرا نیت حق ہے۔''

بس پھر کیا تھا،مصائب وآلام کے بہاڑٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہوگیا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پرعیسائیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کوجائے تو پنہ دینا۔

آ خرایک قافلے کے ساتھ نکل بھا گئے کا موقع مل گیا۔شام جاکر پوچھا کہ یہاں بڑا عالم کون ے؟ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے یا دری عالم کے پاس پہنچا، اپنی ساری سرگزشت سائی اور درخواست کی کہ مجھےا ہے پاس رکھ کردین سکھائیں۔اس نے مجھےا ہے پاس رہنے کی اجازت وے دی۔ میں کا فی عرصہ اس کے پاس رہا ،مگروہ عالم اچھا ثابت نہ ہؤ ا۔ جو پچھوہ او گوں کو کہتا تھا ،خود نہیں كرتا تھا۔حریص تھا،طماع تھا، خائن تھا۔اس كے مرنے پرلوگوں كومعلوم ہؤ ا كہ اس كے پاس سات ملكے ا شرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس کی تجہیز وتکفین سے انکار کر دیا اور اس کی میت کوسولی پر چڑھا کرسنگیارکردیا۔ پھراس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھایا جونہایت عابد، زاہد، متنی اورشب زندہ دارتھا۔ بجے اس عالم سے اس قدر محبت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وفت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا ؤ کہتمہارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں ، ندہبی معاملات ومسائل میں کس سے را ہنمائی حاصل کروں اور اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے کس چشمہ کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا،موسل کے فلاں عالم کے پاس پہنچ جاتا۔ چنانچہ وہاں پہنچا،ایک عرصہ تک وہاں رہااوران کی خدمت کرتار ہا۔انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے ومیت کی کہ بیں ان کے بعد صبیبین کے فلال عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں عامنر ہؤ ااور کافی عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ آخران کی ومیت کے مطابق شہر عمود یہ کے ایک عالم کے خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں نے تھے

سیدالوری، جلد دوم کے میں https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کے میں کے ایک ایک کارہ اُحد کے ایک ک

اورا پی ذلت وشکست کا انتقام لینے کے لئے مختلف تد ابیر پرغور وخوض شروع کر دیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اوران کی شجاعت و بسالت اور جا نبازی

اپی سرگزشت سنا کر پوچھا کہ آپ فرما کیں اب مجھے کیا کرنا چاہئے اور کہاں جانا چاہئے؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وفت کوئی ایسا را ہنما نہیں جو تجھے سچے راستے پر جلا سکے؛ البتہ میری معلومات کے پیش نظر آخرالزمان پنیمبرکا زمانہ قریب آگیا ہے۔ صحرائے عرب میں ان کاظہور ہوگا۔ ان کا دین دین ابرا ہیمی ہوگا۔ وہ ایک بھجوروں کے علاقہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگرتم سے ہو سکے تو ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور اگران میں یہ علامات پائی جائیں تو یقین کرلینا کہ وہی رسولِ موجود ہیں۔

۱---وہ صدقہ کا مال نہیں کھا تمیں گے۔

۲---وہ ہریہ قبول کرلیں گے۔

۳---نخلستانی علاقہ کی طرف ہجرت کریں گے۔

س --- دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔

جب تم تسلی کرلوکہ بیہ جاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یہی وہ نبی موعود ہیں ، یہی وہ رسول آخر ہیں ۔

پاوری مجھے یہ سے جی کرنے کے بعد فوت ہوگیا۔ میں متلاثی رہا کہ کوئی قافلہ ل جائے جوسر زمین عرب میں لے جائے۔ اس دوران میرے پاس کافی گائیں بخریاں جمع ہوگئ تھیں۔ آخر قافلہ بھی ل گیا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، کہ یہ سارا مال منہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہوگئ، مگرمیرے ساتھ انہوں نے دھو کا کیا ارر مجھے غلام بنا کروادی قرئ ( مکہ ) کے ایک یہودی کے ہاتھ نے دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہؤا، شاید یہی دہ سرز مین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا گیا۔ جب اس یہودی کے ہاتھ نے دیا۔ یہ یہودی میں تو دل نے یقین کرایا کہ یہی دہ مرزمین مدینۃ الرسول میں لے آیا۔ باغات دیکھے، مجوری مشاہدہ کیس تو دل نے یقین کرایا کہ یہی دہ مطلوبہ خلتان ہے۔

میں اینے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتار ہا۔ جبحضورسید عالم علیہ کاظہور ہو ااور آپ ہمرت فرما کر مدینۃ الرسول ہنچاتو اس وقت میں درخت پر شاخوں کی کانٹ جیمانٹ کر رہا تھا ﷺ

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کے اسلام اسلام کارہ اُحد

و جال نثاری ہے بخو بی آگاہ تھے۔اس لئے ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست وینا کوئی

اور میرا ما لک ینچے ہیشا تھا۔ ای دوران میرے ما لک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا''اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کسی شخص کورسول و نبی مانے بیٹھے ہیں۔ وہ مکہ مکر مدسے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔''

اس یہودی کی آ داز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہوگیا۔جسم میں اس قدرلرزہ ہو کا کہ مجھے خطرہ ہؤاکہیں نیچے نہ گر پڑوں۔میری زبان پر بار بار وجدانی کیفیت سے ریشعر جاری تھا۔ خولِبُلکی کلا وَ اللهِ مَااَنَا مِنْکُمَا اِذَا عَلَمٌ مِنُ الْ لَیُلی بَدَالِیَا

(میرے دوستو! خدا کی شم،اب میں تمہارے کام کانہیں رہا، کہ جمھے دیارِ حبیب کا پہاڑنظر آگیا ہے۔) آخر میں نے کام ختم کرلیا اور لرزتا کا نیتا درخت کے نیچے اترا۔ مالک سے پوچھا کہتم کیا بات کرر ہے تھے؟ مالک نے ناراضگی کے ساتھ مجھے طمانچہ مارا اور کہا ---''تمہیں ایسی باتوں سے کیا تعلق؟ جاؤا پنا کام کرو۔ خبر دار آئندہ اگرالیں بات کی!''

حضرت سلمان نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلستان والی تھی جو میں نے مدینۃ الرسول میں حاضر ہوتے ہی و مکھے لی تھی۔ دوسری علامت بیہ بتائی گئی تھی کہ وہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ چنا نچہ میں صدقہ لے کر قبا حاضر ہؤ اا در عرض کی ---" خضور! بیصدقہ آپ کے لئے اور منظم آپ کے سے اور منظم کی اس کے سے اور منظم کی اور منظم کی اس کے لئے اور منظم کی اس کے سے اور منظم کی اسے کے لئے اور منظم کی سے کا لیا ہوں ، قبول فر ما کمیں۔ ''

آپ نے فرمایا ---''میرے لئے صدقہ جائز نہیں۔''

یفر مایاا و رصد قد محابہ کرام کے سپر دکر و یا۔اس طرح و وسری علامت کی بھی تقعدیق ہوگئ۔ پھر جب حضور علاق قبائے قبائے قبائے الرسول جلوہ گرہوئے تو میں دوبارہ پچھے لے کرحاضر ہؤ ااور عرض کی۔

'' حضور! صدقہ آپ قبول نہیں کرتے۔اب ہدیدلایا ہوں۔شرف قبولیت سے نوازیں۔''

آپ نے قبول فر مالیا تو میرایقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی بچی فابت ہوگئ۔اب میں
اس موقع کا متلاثی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ سے

آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر پوراعرب، مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ چنا نچہ انہوں نے چند آ دمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ ندا کرات کے لئے بھیج اور پیش کش کی کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہو بھے تو آپ کو خیبر کی آمدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جاتا رہے گا۔
میں کامیاب ہو بھی تو آپ کو خیبر کی آمدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جاتا رہے گا۔

یہ پیشکش خاصی ترغیب انگیز تھی کیونکہ خیبر کے نملتان اپنی زر خیزی کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے پورے عرب میں مشہور تھے۔ علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے

ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے چیچے آ کر بیٹھ گیا تا کہ مہر نبوت کی زیارت کرسکوں ۔حضور علیا ہے میری اس کیفیت کو جان گئے اور خود ہی پشت مبارک سے جا درا تھا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چو ما اور گو ہر مقصود مل جانے کی خوشی میں رو پڑا۔

حضور عَلِينَة نِے فرمایا --- "سامنے آئ!"

میں حضور علیہ کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے ای وقت مجھے مشرف بہ اسلام فرمادیا۔

حضرت سلمان قبول اسلام کے بعد حسب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن حضور علی نے فرمایا ---''اے سلمان! اپنے آتا ہے مکا تبت کرلو۔'' یعنی اسے پچھ معاوضہ دے دواور وہمہیں آزاد کردے۔

سیدنا سلمان نے اپنے آتا سے بات کی۔اس نے کہا۔۔۔''سلمان!اگر کتابت جا ہے ہوتو چالیں اوقیہ سونا اداکر دواور تین سودرخت تھجوروں کے نگادو۔جب وہ پھل دینے لگ جا کیں توتم آزاد ہو۔''
سلمان فاری نے بیسارا واقعہ حضور علی کے سے عرض کیا۔

آپ نے صحابہ سے فرمایا --- ''سلمان کے لئے پودوں سے ایداد کرو!'' کوئی دس لے آیا کوئی ہیں ۔ یہاں تک کہ تعداد یوری ہوگئی۔

آپ نے سلمان فاری سے فرمایا ---'' جاؤگڑ ہے بنا کررکھو۔ پودے میں خود آ کرنگاؤں گا۔'' 🖘

ہاتھوں متعدد شکستیں کھانے کے بعدانقام کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچہانہوں نے بیموقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد عرب قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے برآ مادگی ظاہر کر دی۔ اس طرح دس ہزار--- اور بقول بعض چوہیں ہزار--- جنگجوؤں پرمشمل ایک لشکر جرار تبار ہوگیا۔

### خندق کی کھدائی

ایک طرف اہل باطل اپنی تمام تو انا ئیاں کیجا کر کے مدینہ منورہ پریلغار کی تیاریاں کر رہے تھے تو دوسری طرف حق کے پرستار، اللہ کے بے سروسامان بندے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ تین ہزارتھی ، مدینہ کے د فاع کے لئے خندق کھودرہے تھے۔خندق کی جگہ کا تعین جانِ دو عالم عیلیہ نے بنفسِ نفیس نشان لگا کر کیا تھا اور خود ہی کدال چلا کر کھدائی کا آغاز کیا تھا۔

اللہ اکبر! --- چشمِ فلک نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ دو جہاں کے باوشاہ نے قیص اور عمامہ وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، سروسینہ اور داڑھی کے بال

گڑھے تیار ہو گئے تو حضور علی تشریف لائے اور اپنے وست مبارک سے بود ہے گڑھول میں رکھے اور دعائے برکت فرمائی۔ایک سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے پچل دے دیا۔ تین سو پودول میں سے ایک بھی ایسانہ تھا جو خشک ہؤا ہویا پچل نہ دیا ہو۔

درختوں کا قرض تواتر گیا، ۴۰۰، اوقیہ سونا ہاتی رہ گیا تھا۔ایک شخص نے در ہاررسالت میں حاضر ہوکر سونے کی ڈلی چیش کی۔ آپ نے فر مایا ---''سلمان کہاں ہے؟''عرض کی'' حاضر ہوں'' فر مایا'' یہ سونا لے جا وَاورا ہے مالک کا بیقرض بھی چکا دو!''

بظاہر وہ سوناتھوڑ امعلوم ہوتا تھا اسلئے عرض کی'' سوناتھوڑ ا ہے۔'' فرمایا'' اللہ تعالیٰ اس سے تہارا قرض ادا کر د ہےگا۔''

چنانچہ سونا نولا حمیا تو وہ ٹھیک جالیس اوقیہ تھا۔ اب آپ آزاد ہو میکے اور غزوات میں حضور علیانی کے دوش بدوش کام کرتے رہے۔

(مدينة الرسول ص ٢٠٩، بحواله سيرت ابن هشام ج ١، ص ٢٧، طبقات ص ٥٥)

سیدالوری، جلد دوم کرد

گردوغبارے اُنے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر دو دو پھر بندھے ہوئے ہیں، مگر بایں ہمہ یوری تندہی اور جانفشانی ہے کھدائی میں لگے ہوئے ہیں! زبانِ مبارک سے اپنے جال نثاروں کے لئے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے ہیں۔ اللُّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْانصارِ وَالْمُهَاجِرَهُ (اے اللہ! حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لئے انصار ومہاجرین

کی وہ زندگی سنوار دے اوران کے گناہ بخش دے۔ )

اور صحابہ کرامؓ اپنے غیرمتزلزل عزم وارا دے کا اظہار کرتے ہوئے یوں جواب دیتے ہیں۔

> نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِينَا أَبَدًا

(ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (علیقہ) کی اس بات پر بیعت کررتھی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔)

بھی سب جان دوعالم علیہ کے ساتھ ہم آ واز ہوکر پیرجز پڑھتے وَاللَّهِ لَوُلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانُزلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبّتِ الْآقُدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُولَىٰ قَدْ رَغَّبُوا عَلَيْنَا إِذَا اَرَادُوُا فِتْنَةُ اَبَيْنَا (الله كي متم ! اگر الله تعالى جارا ما امنهانه جوتا تو جم نه مدايت يا سكتے ، نه صدقه د \_ سکتے، نەنمازىر ھەسکتے \_

اللى! جارئے دلوں كوسكين عطافر مااور بوقت مقابلہ ثابت قدم ركھ۔ ہمارے دشمن ،لوگوں کوطرح طرح کی تر غیبات دے کرہم پر چڑھالائے ہیں ،مگر ہم نے بھی عزم کررکھا ہے کہ جب بھی بیکوئی فتنہ کھڑا کریں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ڈٹ کرمقابلہ کریں گے۔)

ر سیدالوری، جلد دوم کا Lips میں ataunnabi blogspot دورہ احد

اس رجز کا آخری لفظ اَبَیْنَا ہے۔ یہاں تک تینچتے تو آوازنہایت بلندہوجاتی اور سبل کرانے زورے اَبیُنَا اَبَیْنَا کہتے کہ دشت وجبل کونج اٹھتے۔ سسلمَانُ حِنَّا

حضرت سلمان فاری جنہوں نے خندق کھود نے کہ تجویز پیش کی تھی، بہت ہڑھ چڑھ کر حصہ لےرہے تھے۔ جوش وجذ ہے کا یہ عالم تھا کہا کیلے دس آ دمیوں جتنا کام کر ڈالتے تھے۔ انصار، مہاجرین اورخو د جانِ وو عالم علیہ ان کی کارگزاری سے بے حدمتا ٹر ہوئے۔ مہاجرین نے کہا --- 'نسلَمانُ مِنَّا ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) انصار ہو لے--- 'نسلَمَانُ مِنَّا ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- 'نسلَمَانُ مِنَّا اَهٰلِ الْبَیْتِ ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- 'نسلَمَانُ مِنَّا اَهٰلِ الْبَیْتِ ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) ہم میں سے ہے۔ یعنی اہل بیت میں سے ہے۔)

مَاشَاءالله! کیاشان ہے تیری اے سلمان! کہ ہر شخص تجھے اپنابنانے کے لئے بے تاب و بے قرار ہے اور جانِ دوعالم علیہ ہے تو نوازش کی حدکر دی ، کہ می قسم کانسبی تعلق نہ ہونے کے باوجود تجھے اپنے اہل بیت میں شامل کرلیا --- یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے ، یہ بڑے نہ کی بات ہے۔

معجزه وبشارت

ایک دن حسب معمول کھدائی ہو رہی تھی۔ اس دن دو عالم علیہ سمیت تمام کھود نے والے تین دن کے فاقے سے تھے۔ اچا تک ایک بھاری اور سخت پھر کھدائی میں مائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کوتو ڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس قدر سخت تھا کہ اس پر کدال وغیرہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ آخر تھک ہار کر صحابہ کرام جان دو عالم علیہ کی کدال خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال عرض کی ، آپ پھر کے پاس تشریف لائے ، کدال ہم تھیں کی اور بسم اللہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصد ٹوٹ کیا۔ ساتھ ہی ایک چک نا ہر ہوئی۔ فرمایا

ودالله اكبرا مجمع ملك شام كى جابيال مل مى بين اور بين اس كے سرخ محلات كو

بسیدالوری، جلد دوم کے lin کے logspotycom، انجازہ اُحد کے سیدالوری، جلد دوم اُحد کے اس

يہاں سے د مكير ہا ہوں۔''

بھربسم اللہ کہہ کے دوسری ضرب لگائی تو دونہائی حصہ علیحدہ ہوگیا۔ ساتھ ہی ایک روشنی نظر آئی۔ فرمایا

''اللہ اکبر! مجھے ایران کی جا بیاں عطا کر دی گئی ہیں اور میں مدائن کا قصرِ ا بیض اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔''

پھر بسم اللہ کہہ کر تبیسری ضرب لگائی تو پتھر ریزہ ریزہ ہوکر بھر گیا اور ایک نور نمودار ہؤ ا۔فرمایا

''اللہ اکبر! مجھے یمن کی جابیاں دے دی گئی ہیں اور میں شہر صنعاء کے درواز ہے سامنے دیکھ رہا ہوں۔انشاء اللہ ان تمام جگہوں کومیری امت فنخ کر ہے گی اور تہہیں خوشخری ہوکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔''

اہل ایمان کا تو تکیہ ہی اللہ کی مدد پرتھا، اس لئے یہ بیثارت س کر سب کے چہرےکھل اٹھے۔

# احزاب کی آمد

اہل ایمان نے شانہ روز محنت کر کے چند دنوں کے اندراند رخندق مکمل کرلی۔اس دوران قریش، یہوداور متعدد قبائل کی متحدہ قوت پرمشمل لشکر بھی آپہنچا۔ قرآن کریم نے ان کی کثرت تعداد کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔

﴿ اِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّنُ فَوُقِكُمْ وَمِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَاهِ هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا ذِلْزَالًا شَدِيْدًاهِ ﴾

(جب بالائی طرف سے بھی دشمن آھے اور زیریں جانب سے بھی اور جب آکھیں بہک سیکنیں اور کلیجے منہ کوآنے گے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف شم کے گمان کرنے گئے۔اس وقت مؤمنین کی آز مائش کی گئی اور وہ تختی سے ہلاڈ الے گئے۔)

پھرکیا ہؤا ---؟ کیا وہ اس آز مائش میں پورے اترے یا گھبرا گئے۔۔۔؟

بسیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۳ کے ۱۳۳ کے باب۱ ، غزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۳ کے دورہ احد کے باب۱ ، غزوہ احد

قرآن کریم کہتاہے کہ وہ نہ صرف امتحان میں کامیاب رہے، بلکہ اتنے بولے کشکر کود کیھے کران کا ایمان مزید مشحکم ہوگیا۔

﴿ وَلَمَّا رَأًى الْمُؤُمِنُونَ الْاَحْزَابَ لِهِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُه وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيُمًا ۞ وَكَانَا اللهُ وَرَسُولُه وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيُمًا ۞ ﴿

(اور جب مؤمنول نے لشکروں کو دیکھا تو کہا ---''اس بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا۔''---اور اس چیز نے ان کے ایمان دسلیم کواور زیادہ کر دیا۔)

اللہ اللہ! تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسے جیالے گزرے ہوں جوابیے ہے گئ گنا زیادہ دشمن کو د کیھے کر گھبرانے کی بجائے خوش ہوئے ہوں اور ان کا ایمان ویقین مزید بڑھ گیا ہو!

# بنو قریظہ کی غداری

بنوقریظہ ، یہود یوں کا ایک متمول قبیلہ تھا ، جو مدینہ منورہ کے نواح میں بڑی شان و شوکت ہے رہتا تھا۔ انہوں نے جانِ دو عالم علیلیہ ہے معاہدہ کر رکھا تھا کہ بیرونی تملے کی صورت میں ہم دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ گر بنونشیر کے ایک سر دار جی ابن اخطب نے بنوقریظہ کے سر دار کعب ابن اسد ہے خفیہ ملا قات کی اور اسے تعاون پر آ مادہ کرنے کی کوشش کی ۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے محمہ کے ساتھ معاہدہ کررکھا ہے اور محمہ وعدوں کی پاسداری کی ۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے محمہ کے میں اس کے ساتھ کے گئے معاہدے کو نہیں تو ٹرسکا۔ کی ۔ کعب نے دالا ایک سچا انسان ہے ، اس لئے میں اس کے ساتھ کے گئے معاہدے کو نہیں تو ٹرسکا۔ حی نے کہا ۔۔۔ '' شاید شہیں معلوم نہیں کہ میں اس دفعہ اتنا بڑو الشکر لے کر آ یا ہوں کہ اس کا مقابلہ مکن ہی نہیں اور ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک محمہ اور اس کے ساتھیوں کا کہاں خاتمہ نہیں ہو جاتا ، ہم لڑ ائی سے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے ، اگر کہاں خاتمہ نہیں ہو جاتا ، ہم لڑ ائی سے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے ، اگر ہم کا میا ہ رہو ہے تو عزت اور شان وشوکت کی زندگی گڑ اریں گے اور اگر تہماں ہو گئے تو ہمیشہیں یقین دلاتا ہوں وجہ سے ناکام ہو می تو تو ہیں شومی ماری کا میا بی کہ در بنا پڑ ہے گا اور میں شہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ سلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا ؛ تا ہم اگر شہیں پھر بھی ہماری کا میا بی کہ اس دفعہ سلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا ؛ تا ہم اگر شہیں پھر بھی ہماری کا میا بی

برسیدالوری، جلد دوم کے مسرسر میں https://ataunnabj.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے میں اور آحد کے میں اور آحد

میں شک ہےتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نا کا می کی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہار ہے پاس آ جاؤں گا اور معاہدہ توڑنے کی تمہیں جو بھی سزا محمد کی طرف ہے ملے گی ، اس میں تمہار ہے ساتھ برابر کاشریک رہوں گا۔''

یہ ن کرکعب کو یقین ہو گیا کہ اس دفعہ واقعی مسلمانوں کا صفایا ہوجائے گا ،اس لئے وہ بے خوف وخطر ہو گیا۔ دیگررؤ ساء بنی قریظہ کو بلا کرصورت حال بتائی اور کہا کہ ہمیں محمہ سے کیا ہؤ امعام ہم تو ڈ دینا جا ہے۔ انہوں نے بھی تائید کی اور پھر سب کے سامنے معام ہے کی دستاویز کو پھاڑ کوریز ہ ریزہ کر دیا گیا۔

یاد دهانی

جانِ دوعالم علی کے لئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کرخبر دی کہ واقعی بنوقر بظہ معاہدہ توڑ چکے ہیں۔اس کے بعد آ پ نے سعدا بن معاذ اور سعدا بن عبادة کو بھیجا تا کہ وہ بنوقر بظہ کو معاہدے کی یا د دہانی کرائیں اوران کو نقض عہد سے بازر کھیں۔ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر فدا کرات ناکام ہو گئے تو واپس آ کر واضح طور پریہ بات نہ بنانا تاکہ سلمانوں میں بددلی نہ تھیلے ، بلکہ اشارے کنائے سے کام لیزا۔

حسب تھم دونوں سعد بنو قریظہ کے باس گئے اور ان سے گفتگو کی مگر بنو قریظہ تو ہوا وَل میں اُڑ رہے تھے، اس لئے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے قاصدوں کو برا بھلا کہا اور انہائی برتمیزی سے گویا ہوئے ۔۔۔ '' ہم کسی محمد رسول اللہ کونہیں جانے ، نہ ہم نے بھی اس سے کو یا ہوئے ۔۔۔ '' ہم کسی محمد رسول اللہ کونہیں جانے ، نہ ہم نے بھی اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔''

دونوں سعدؓ، ان کے رویئے کو دیکھ کر مایوس ہو گئے اور واپس آ کر کہا''غضلُ وَالْقَادَةُ''لِینْ عضل اور قارہ۔ (۱)

جانِ دوعالم علی میلین سمجھ گئے کہ بنوقر بظہ بہرصورت غداری کرنے پرتلے ہوئے

(۱) عضل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے چند مسلمانوں کو دھو کے اور فریب سے شہید کر دیا تھا۔ تنعیلات جلد دوم ہم ۲۷ پر گزر پکی ہیں۔''عَضْلُ وَ الْقَارَةُ'' کہنے کامفہوم بیتھا کہ بنوقر بظہ نے وہی کھے کیا ہے جوعضل اور قارہ نے کیا تھا، یعنی دھوکہ اور بدعہدی۔ برسیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۳۰ کے ۱۳۳۰ کے باب ۱ ، غزوہ احد کے سیسسسسسسسسسسس

ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشان کن صورت حال تھی کیونکہ ساسنے متحدہ قبائل کی فوجیں صف
آ راتھیں اور بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے عقب بھی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ مزید پریشانی ہے تھی کہ جدھر بنو قریظہ کی آ بادی تھی اسی طرف ایک قلع میں جانِ دو عالم علی ہے نہ تمام مستورات کو اکٹھا کر دیا تھا، تا کہ اگر دشمن کسی طرح خند ق عبور کرنے میں کا میاب ہوجائے تو عور تیں اس کی دستبرد سے محفوظ رہیں، مگر اب یہ خطرہ بیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنو قریظہ ہی عور توں پر حملہ کی دستبرد سے محفوظ رہیں، مگر اب یہ خطرہ بیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنو قریظہ ہی عور توں پر حملہ کرکے انہیں دو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی نہ تھی کہ انہیں دو محاذ وں پر تقسیم کر دیا جاتا۔۔۔غرضیکہ عجیب لا پنجل ہی البحن پیش آ گئی تھی۔

#### نوید فتح

عالم اسباب کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس الجھن کا کوئی حل نہ تھا، اس لئے جانِ دو
عالم علی انور پر کپڑا ڈال کرلیٹ گئے۔ صحابہ کرامؓ نے سمجھا کہ شاید آپ ہم سے ناراض
ہوگئے ہیں اس لئے روئے زیبا چھپالیا ہے اور لاتعلقی کے انداز میں لیٹ گئے ہیں۔ اس خیال
نے ان کو بیحد غمز دہ کر دیا اور سر کوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوگیا ہے!!
درحقیقت جانِ دوعالم علی ناراض نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ آپ اس عالم کی طرف
متوجہ ہوگئے تھے، جے عالم غیب کہا جاتا ہے۔۔۔ جہاں ماضی ، حال اور مستقبل سب عیاں
ہوتے ہیں۔ منہ پر چا در آپ نے محض کیسوئی کی خاطر ڈال کی تھی۔ چنا نچے تھوڑی ہی دیر میں
ہوتے ہیں۔ منہ پر چا در آپ نے محض کیسوئی کی خاطر ڈال کی تھی۔ چنا نچے تھوڑی ہی دیر میں
وشاد ماں اٹھ بیٹھے، فرمایا

اَبُشِوُوا بِنَصْرِ اللهِ وَفَتُحِهِ. (خُوش ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف سے ہماری الماد ہوگی اورہمیں فنتح حاصل ہوگی۔)

#### ناتمام معاهده

پہلے گزر چکا ہے کہ اس جنگ کے اصلی محرک یہودی تنے۔ عرب کے دیگر قبائل محض خیبر کی تھے۔ عرب کے دیگر قبائل محض خیبر کی تھجوروں کے لا کچ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لئے جان دو عالم علی ہے ایک تنہ بر کہ فرمائی کہ بی غطفان کے دوسرداروں عیبینہ اور حارث سے ملا قات کی اور انہیں ایک تد ہیریہ فرمائی کہ بی غطفان کے دوسرداروں عیبینہ اور حارث سے ملا قات کی اور انہیں

/https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کرده احد سیدالوری، جلد دوم کرده احد

بتایا کہا گرتمہارا قبیلہ یہوداور قریش کی حمایت سے دستبردار ہوکر واپس چلا جائے تو ہم تمہیں مدینے کی تھجوروں کا تیسرا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں۔

عیینہ اور حارث کو اور کیا چاہئے تھا، جو پچھ خیبر سے ملنا تھا وہ یہیں ہے لں رہا تھا اور وہ بھی بغیر کی مشقت اور لڑائی کے ، اس لئے فوراً تیار ہوگئے۔ چنا نچہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا، مگر اس پر دستخط کرنے اور گواہیاں ڈالنے سے پہلے جانِ دو عالم علیق نے انسار کے سرداروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور سعد ابن معافی وسعد ابن عبادی کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو جانِ دوعالم علیق نے انہیں بتایا کہ میں نے بن غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے ، اگر جان دوعالم علیق نے انہیں بتایا کہ میں نے بن غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے ، اگر جان بیس میں نے بن غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے ، اگر جی انہیں مدینے کی مجوروں کا ثلث [سرا] دے دیں تو وہ لڑائی سے کنارہ کش ہونے کے کے تیار ہیں۔

سردارانِ انصار نے عرض کی --- "یارسول اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کاتھم ہے یا آپ کی اپنی پہند ہے یا گھٹر ہاری پریشانی اور تکلیف کو لحوظ رکھتے ہوئے آپ بیہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں --- ؟ "

" نہ اللہ کا تھم ہے ، نہ میری پہند ہے ۔ " جانِ دو عالم علیہ ہے نے فر مایا " یہ کا م محض تمہاری سہولت کی خاطر کرنا چاہتا تھا ، تا کہ تہمیں کم سے کم دشمنوں کے ساتھ مقا بلہ کرنا پڑے ۔ تم دیکھ ہی رہے ہوں ۔ "

حربی لحاظ سے بیا ایک عمدہ تجویز تھی، اگر بنی غطفان اس وفت علیحدہ ہو جاتے تو باقی کشکر میں بھی بدد لی پھیل جاتی اور دشمنوں کا زورٹوٹ جاتا، مگرانصار کی قومی وایمانی غیرت نے بنی غطفان کو بچھ دینا گوارانہ کیا اور بصداد بعرض کی

''یارسول اللہ! اگر بیاللہ کا تھم ہوتا، یا آپ کی اپنی پندہوتی تو ہمارے لئے لب کشائی کی مجال نہیں تھی، مگر چونکہ آپ محض ہم پر شفقت کی وجہ سے بیہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں،
اس لئے عرض گزار ہیں کہ ہم جب مشرک تصاور بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس دور میں ہمی کسی کو یہ جراًت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینے کی ایک مجور بھی کھا سکے۔ پھراب ۔۔۔ جب کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو حیدا وراسلام کا شرف بخش دیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عرف حرت عطا کر دی ہے۔۔۔ یہ س طرح ممکن ہے کہ کوئی تنبیلہ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عرف حرت عطا کر دی ہے۔۔۔ یہ س طرح ممکن ہے کہ کوئی تنبیلہ

جنگ کی دھمکی دیے کرہم سے تھجوروں کا ٹلٹ لے جائے ---!!نہیں یارسول اللہ! ہمیں ہیہ معاہدہ منظور نہیں ہے ہمارااوران کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا۔انہیں کہدد بیجئے کہ ان سے جو بچھ بن پڑتا ہے،کردیکھیں!''

کون اندازہ کرسکتا ہے کہ اس آڑے وقت میں انصار کی طرف سے عزم وہمت اور حمیت و شخاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے پر جانِ وو عالم علیہ کو کس قدر سرور و اطمینان حاصل ہؤا ہوگا!

بہرحال بیمعاہدہ کمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیااور عیبینہ و حارث کو تھجوروں کے بغیر ہی لوٹنا پڑ گیا۔

### ترتيب لشكر

بن قریظہ کی غداری کی وجہ سے خواتین کے شخط کا اہتمام ضروری تھا۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علی اور خود اپنے جان دو عالم علی اور خود اپنے جان دو عالم علی اور خود اپنے جان ناروں کے ساتھ خندق کے قریب اندرونی جانب مور چہزن ہوگئے۔ اگر دشمنوں کا کوئی دستہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمان سنگباری اور تیراندازی کے وہ جو ہم دکھاتے کہ اس کے لئے بھا گئے کے سواکوئی چارہ نہ رہتا۔

مشرکین کے لئے خندق بالکل نی چیزتھی اوران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عبور کرنے کی کیا صورت ہو۔ پہلے بیتجویز ہوئی کہ ہر سردار کی کمان کا ایک دن مقرر کیا جائے۔اس دن وہی ساری فوج کا قائد ہواوراس کے تھم پر عمل کیا جائے۔اس طرح باری باری عقف سردارا پی ذہانت و قابلیت کا مظاہرہ کریں ، ہوسکتا ہے کہ مسابقت کی فضا میں کسی سردار کوکوئی طریقہ سو جھ جائے۔

اس تجویز پر مل کیا گیا اور کی دن تک قائد بدلتے رہے، گر پچھ فائدہ نہ وَ ااور تمام کوششیں را نگاں گئیں۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ سب مل کر حملہ کریں اور خندق کے اس پار مسلمانوں پر تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ کر دیں۔ اسی دوران مشہور اور نامی گرامی شہسوار، محور وں کومہیز کر کے خندق عبور کرائیں۔ اتفاقا ایک جگہ سے خندق کا عرض قدرے کم تھا، https://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے ایک کاروہ اُحد کے ایک کاروہ اُحد کے ایک کاروہ اُحد کے ایک ک

ای جگہ کومنتخب کیا گیا اور شہسواروں کا ایک دستہ گھوڑ ہے دوڑا تا ہؤا آ گے بڑھا، مگر اکثر گھوڑے خندق کو دیکھ کریدک گئے؛ البتہ عمروابن عبدِ وَ د،ضرار ، جبیرہ اورنوفل کے گھوڑ ہے خندق پارکر گئے۔ان چاروں میںعمرو،عرب کا ایبا ماناہؤ اشمشیرزن تھا کہ اہل عرب اس کو ایک ہزار بہادروں کا ہم پلہ بچھتے تھے۔خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو جانے کی وجہ سے اس وفتت بجھزیادہ ہی تھمنٹر میں تھا،اس لئے فوراُ نعرہ لگایا ''هَلُ مِنُ مُّبَادِ ذِ؟'' (ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔) حضرت علیؓ نے جواب دیا ۔۔۔''ہاں! میں ہوں۔'' چونکہ عمروایک پختہ کاراور تجربات کی بھٹی سے گزراہؤ اجنگجوتھا، جب کہ حضرت عليَّ الجمي نوعمر يتنطي السي المنه حالين دوعالم عليسة في ان كوبھيجنا مناسب نه تمجھا اور كہا ''علی! بیمروابن عبدود ہے۔'' حضرت علیٰ بیاس ادب خاموش ہو گئے۔ عمرونے پھرللکارا---' 'هَلُ مِنُ مُّبَادِذِ؟'' حضرت عليٌّ پھر بول اٹھے---'' ہاں! میں ہوں \_' جانِ دوعالم علی ہے بھران کو ہاتھ سے بکڑ کر بٹھایا اور کہا ---' 'بیمروا بن عبدود ہے۔'' عمرونے دیکھا کہ کوئی مقالبے پرآنے کی جراُت نہیں کررہاتو کہنے لگا ''ارے کہاں گئی تمہاری وہ جنت ،جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہتم میں سے جو بھی قتل ہوگا ، اس میں جائے گا؟ کیاتم میں سے کسی کو بھی اس میں داخل ہونے کی خواہش ہیں ہے۔۔۔؟"

اب معاملہ حضرت علی کی برداشت سے باہر ہوگیا، عرض کی
''یارسول اللہ! مجھے جانے دیجئے!''
جانِ دوعالم علیہ نے پھر یا دولا یا ---''علی! سوچ لو! بیعر و ہے۔''
''خواہ عمر وہی کیول نہ ہویا رسول اللہ! اب بہر صورت مقابلہ کروں گا۔''
جب جانِ دو عالم علیہ نے دیکھا کہ علی رکنے پر تیار نہیں ہیں تو اپنے دستِ

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کرده احدیک

مبارک سے ان کے سر پرعمامہ باندھا، تکوار جمائل کی اور دعاؤں سے نواز کرمعرکہ آرائی کی اجازت دے دی۔ اجازت دے دی۔

مقابله

''بیناممکن ہے۔''عمرونے کہا۔

''اگرینہیں کر سکتے تو پھرواپس چلے جا وَاورخواہ کُواہ جنگ میں نہ کودو!'' ''اگرینہیں کر سکتے تو پھرواپس چلے جا وَاورخواہ کُواہ جنگ میں نہ کودو!''

'' کیاتم جاہتے ہو کہ قریش کی عور تیں مجھے بزد لی کا طعنہ دیں؟''عمر و غصے میں بولا . ' سیاتم جاہتے ہو کہ قریش کی عور تیں مجھے بزد لی کا طعنہ دیں؟''عمر و غصے میں بولا

" " " بہیں ، بہیں ہوسکتا ، ابھی تو میں نے اپنی شم بوری کرنی ہے۔ (۱)

" تم نے میرے دونوں مطالبے مستر دکر دیئے ہیں ، اب تیسرااور آخری مطالبہ یہ

ہے کہ مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ!''

عمرو ہنسااور کہنے لگا

''میرے گمان میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بیہ مطالبہ کرنے کی جراُت بھی کرےگا! بہر حال بیتو بتا ؤ کہتم ہوکون؟''

(۱) عمر وغز و و بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخی ہو گیا تھا اور اس نے قتم کھا لی تھی کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں مگا ،سر میں تیل نہیں ڈ الوں گا۔ https://ataunnabi.blogspot.com/

سيدالورى، جلد دوم ١٢٩ جبرباب ، غزوه أحد م

''علی این ابی طالب''حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

''اچھا! بتم ابوطالب کے بیٹے ہو؟ وہ تو میرا دوست تھا اور میں اپنے دوست کے بیٹے کوئل کرنا پیندنہیں کرتا۔''

و د لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا نہایت پسند کرتا ہوں ۔ ''

عجیب ہے باک آ دمی سے پالا پڑا تھا عمرو ابن عبدو د کا، جوکسی طرح مرعوب ہی نہیں ہور ہاتھا!

عمروابھی تک اس گھوڑے پرسوارتھا جس کے ذریعے خندق عبور کی تھی۔حضرت علیؓ نے کہا ''عمرو! تم سوار ہو، جب کہ میں پیدل ہوں ، اس طرح مقابلے کا کیا مزا آئے گا، اگرتم نے واقعی مقابلہ کرنا ہے تو نیچے اتر کر بہا دری کے جو ہردکھا ؤ!''

عمروکوا پی شمشیرزنی پر بہت نا زنھا ،اس لئے فوراً اتر پڑااور حضرت علیؓ پر دھاک بٹھانے کے لئے تکوار کے ایک ہی وار سے اپنے گھوڑ ہے کی ٹائگیں کا ٹ ڈالیس۔

اب دونوں حریف آمنے سامنے تھے۔ خندق کے اِس پاراوراُس پار ہر شخص کی نگاہیں اس مقابلے پرجی تھیں۔ اہل ایمان حضرت علیؓ کی کامیا بی کے لئے دعا گوتھے، جب کہ یہودومشر کین کوعمرو کی کامیا بی کاسوفیصدیقین تھا۔

عمرونے نیام سے اپنی مینقل شدہ تلوار نکالی تو اس کی چمک دمک سے نگاہیں خیرہ ہوگئیں۔اس نے کسی تاخیر کے بغیر حضرت علیؓ کے سر پروار کیا۔حضرت علیؓ نے ڈھال پروکنا چاہ مگر واراس قدرز ور دارتھا کہ ڈھال کٹ گئی اور تلوارا چٹتی ہوئی حضرت علیؓ کی بیشانی پر گئی۔ ڈھال اگر چہ کٹ گئی تھی مگر وار کی شدت قدرے کم ہوگئی تھی ،اس لئے حضرت علیؓ کو کوئی خاص گہرا زخم نہ آیا ؛ البتہ اللہ کے شیر کوجلال ضر ور آ گیا اور ابھی عمر وسنجل بھی نہیں پایا تھا کہ ذوالفقارا تھی ،فضا میں بجل سی لہرائی اور عمرو کے شانے پر اتن قوت سے گری کہ عمرو کے جسم کوزرہ سمیت دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی ،اس کے ساتھ ہی فضا اہل ایمان کے جسم کوزرہ سمیت دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی ،اس کے ساتھ ہی فضا اہل ایمان کے پر جوش نعرہ ہائے تکبیر سے گوئی اٹھی

اَللهُ اَکْبَرُ ، اللهُ اَکْبَرُ ، اللهُ اکْبَرُ ، الله الله عمروکا مهشر دیچه کراس کے باقی تین ساتھی بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ضرار اورجبیرہ

/https://ataunnabi.blogspot.com/ جرسیدالوری، جلد دوم کے اسکارہ افرہ احدیث

تو نج نکلنے میں کامیاب ہو گئے ،البتہ نوفل خندق میں گر گیااورمسلمانوں کی شکباری کی زومیں آگیا۔آخر چیخا---''مسلمانو! میں عزت کی موت مرنا جا ہتا ہوں۔''

یہ سن کر حضرت علیٰ خندق میں اتر ہے اور اس کا سرقلم کر کے اس کو'' باعز ت موت'' سے ہمکنار کر دیا۔

### لاش كا مطالبه

چار بہا دروں میں سے دو، عبر تناک طریقے سے داصل جہنم ہو گئے اور دو ہز دلانہ
انداز میں فرار ہو گئے تو متحدہ لشکر کے چبرے تاریک ہو گئے ،خصوصاً عمرو کی ہلاکت نے تو
انہیں ہلا کرر کھ دیا۔ انہوں نے بیغام بھیجا کہ عمرو کی لاش ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے
عوض دس ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہیں، مگر جانِ دو عالم عیالیہ نے کیا ہی خوبصورت
جواب دیا۔۔۔! آپ نے فرمایا

''اس مردار کابد بودارلا شدتم و بیسے ہی اٹھالے جاؤ، ہم لاشوں کی تنجارت نہیں کرتے۔''

# نمازیں قضا هوگئیں

غزوہ خندق کا بیدن تمام دنوں سے بخت ترین تھا۔ وشمنوں نے تیروں اور پھروں
کی ہو چھاڑ کر رکھی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ کہیں سے مسلمان پیچھے ہمیں تو ہم خندق عبور کر
جائیں ۔ ظاہر ہے کہ الیم صورت میں محاذ سے ایک لمحے کے لئے بھی توجہ ہٹا ناممکن نہ تھا۔ ای
وجہ سے اس دن جانِ دو عالم علی تھی تسب کی تین نمازیں قضا ہو گئیں، یعنی ظہر، عصر اور
مغرب کی نمازیں، جانِ دو عالم علی کواس کا بہت افسوس ہؤ ااور فر مایا ---"اللہ وشمنوں پر
لعنت کرے، ان کی وجہ سے نماز عصر سمیت ہماری تین نمازیں قضا ہوگئی ہیں۔"
پھر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ تینوں قضا نمازیں با جماعت پڑھائیں۔"

#### تائيدايزدي

مشرکین کا بیما صره کئی دن تک جاری رہا۔ ابھی اور نہ جانے کب تک جاری رہتا ، کہ غیرمتو قع طور پر بنی غطفان کا ایک سردار نعیم ابن مسعود تعفی مسلمان ہو گیا۔ چونکہ دشمنوں کو حضرت نعیم کے اسلام کاعلم نہیں تھا ، اس لئے وہ ان کو اپنا آ دمی تجھتے رہے اور حضرت نعیم ا https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے اس کے اس کے باب ۲، غزوہ اُحد کے اس

نے ہمدرد بن کران کے ساتھا لیک گفتگو کی کہ قریش اور یہود میں بھوٹ پڑگئی۔(۱) وعظ و مناجات

حضرت نعیم کی کوششوں سے بنوقر یظہ تو لڑائی سے الگ ہوگئے ، البتہ خیبر سے آئے ہوئے یہود یوں نے مشرکین کا ساتھ جھوڑ نا گوارانہ کیا اور مقابلے پرڈٹے رہے۔ اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ طویل ہوگیا اور اہل ایمان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔

(۱) مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت نعیم ٹے رسول اللہ علیہ کی اجازت سے جھوٹ بولا تھا اور الیں با تیں کی تھیں کہ یہوداور قریش میں تفرقہ پڑگیا تھا۔مؤرخین نے اس جھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کی بیان کی بیں جو بقول ان کے حضرت تعیم نے فریقین سے بولا تھا، مگر اللہ جزائے خبر دے علامہ ببلی کو کہ انہوں نے اس روایت کورة کردیا ہے۔وہ لکھتے ہیں

''ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے جھوٹ با تیں کہیں،
اوراس بناء پر کہیں کہ خود آنخضرت عظیم نے الْمحور بُ خُدُعَهٔ کی تعلیم کی تھی، لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اوراگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ با یہ نہیں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قتم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد، بغیر اس کے تو ڑا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چاردن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہار ااور مسلمانوں کا ہموطنی کا ساتھ ہے، اس لئے تم کیوں بچے میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہواور اگر اس پر آ مادہ ہی ہوتو قریش سے کہو کہ و کہ و کہ وہ وہ کے معزز آ وئی تمہار سے بان حیا بی تو تم ان لؤگوں کوروکی لینا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود ہوتر بطہ اول اول تقفی عہد پرراضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محد سے معاہدہ کیوں تو ٹریں ۔ لیکن خبی بن اخطب نے اس شرط پران کوراضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو ہیں خیبر معاہدہ کیوں تو ٹریں آ جا وَں گا'' قریش اس شم کی ضانت نہیں منظور کر سکتے تھے۔ اس لئے جب انہوں نے انکار کہا ہوگا تو دونوں میں خود بھوٹ پڑھئی ہوگی ، اس کے لئے ایک صحابی کو دروغ بیانی کے داغ المانے کی کیا ضرورت تھی ۔'' (سیون نے ہی جا، ص ۲۹ ۲۰۳۹)

سيدالورى، جلد دوم المحاد ال

ان مشکل ایام میں جانِ دوعالم علیہ میں میں جانِ دوعالم علیہ جسی صبروثبات کی تلقین کرتے اور فرماتے ''اے ایمان والو! دشمن سے مقابلے کی خودخواہش نہ کیا کرو؛ بلکہ اللہ تغالیٰ سے عا فیت طلب کیا کرو،لیکن اگر مقابله کرنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہا کرواور جان رکھو کہ جنت تلوارول كرسائ تلى به النَّه الْجَنَّةَ تَحُتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.

مجھی رب کریم کے سامنے دستِ وعا درا زکرتے اور فتح ونصرت کے طلبگار ہوتے اَللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِم الْاحْزَابَ. (اے اللہ! كتاب نازل كرنے والے! جلدى حساب لينے والے! احزاب كو ہزیمت سے دو جارکر۔)

يَاصَرِيْخَ الْمَكُرُ وُبِيْنَ، يَامُجِيْبَ الْمُضَطَرِّيْنَ، اِكْشِفُ هَمِّى وَكُرْبِى فَقَدُ تُراى مَاحَلٌ بِي وَبِأَصُحَابِي.

(اے دکھیاروں کے فریا درّس! اے مجبوروں کی دعا ئیں سننے والے! میری پریثانی غم اور کرب دور فرما! تو دیکھ بی رہاہے کہ مجھ پراور میرے ساتھیوں پرکیسی مصیبت آپڑی ہے۔) صحابہ کرامؓ نے عرض کی

'' يارسول الله! بميں بھی کوئی د عاسکھا ہے کہ اب تو کلیجے منہ کو آئے گئے ہیں۔'' فرمايا ---''ردوعا كرواً للْهُمَّ السُتُوعَوُ وَاتِنَا وَامِنُ وَوُعَاتِنَا.'' (اےاللہ! ہماری بردہ پوشی فر مااورہمیں خوف سے امن عطافر ما۔)

#### احاىت دُعا

جانِ دو عالم علي اور صحابه كرام كى شانه روز منا جاتيں اور دعائيں آخر رنگ لائیں اور جبریل امین نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آندھی ہیجنے والا ہے اور غیر مرئی کشکروں کے ساتھ آپ کی امداد کرنے والا ہے۔ جانِ دوعالم عليك بيم وه من كريه مدمسر ورجوئ اور" شكوا، شكوا" كهدكرالله تعالى كاشكراداكيا-

حب وعدُه رات كوآ ندهي آئي اوراس شدت سے آئي كه كفار كالفكر درہم برہم

سيدالورى، جلد دوم مراه العالم العالم

ہوگیا۔ خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں اور دیکیں الٹ پلٹ گئیں، اونٹ اور گھوڑ ہے بدک بدک کر ہما گئے الکے الشکرگاہ کوروشن رکھنے کے لئے جلائی گئی مشعلیں تمام کی تمام بچھ گئیں اور ایسااندھرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں ویتا تھا۔ اس رات یوں بھی کافی ٹھنڈتھی ، او پر سے نٹے بستہ ہوا کا سے اس کی شدت میں مزیدا ضافہ کردیا اور سردی ہڈیوں میں انزنے گئی ۔

مسلمان، آبادی کے قریب ہونے کی وجہ سے ہواؤں کے زور سے کسی حد تک مسلمان، آبادی کے قریب ہونے کی وجہ سے ہواؤں کے زور سے کسی حد تک محفوظ نتھے، مگر سردی ان کے لئے بھی نا قابلِ برداشت تھی۔موسم کی تختی سے گھبرا کرمنافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے کھسکنا شروع کردیا۔

وَيَسُتَأْذِنُ فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوُرَةٌ ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿ إِنْ يُرِيُدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ (١)

بِمور ہے ہیں۔ (منافقین کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگنا ہے اور کہنا ہے کہ ہمارے گھر کھلے پرے ہیں۔ (ان کے شخفط کے لئے ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔) حالا نکہ ان کے گھر بالکل محفوظ ہیں۔ (کیونکہ رسول اللہ نے خواتین کو ایک قلعے میں جمع کر کے ان کی حفاظت کا معقول بندو بست کررکھا ہے۔) یہ لوگ صرف فرار چاہتے ہیں۔)

فرار جاہنے والے فرار ہو گئے ،صرف مخلص مؤمنین آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے گریخت سر دی اور ناکافی لباس کی وجہ ہے ان کی حالت بھی دگر گول تھی ۔

خصوصى تحفظ

جانِ دوعالم علی جائے ہے تھے کہ اس وقت کو کی شخص جائے اور دشمنوں کے حالات معلوم کر کے آئے ،گر بخے بستہ ہواؤں کے تھیٹر ہے کھاتے ہوئے دشمن تک پہنچنے کی جراًت کوئی نہ کرسکا۔

حضرت حذیفہ"(۲) فرماتے ہیں کہ میرے بدن پرصرف ایک جا درتھی جو بمشکل

<sup>(</sup>۱) سورت ۳۳، آیت ۱۳.

<sup>(</sup>۲) ان کا تعارف جلداول ص ۱۹۹ پر گزر چکا ہے۔

سیدالوری، جلد دوم کے https://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، خزوذاحد

گھٹنوں تک پہنچی تھی اور میں سردی کی شدت ، بھوک کی نقابت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں تک پہنچی تھی اور میں سردی کی شدت ، بھوک کی نقابت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں کے بل جھکاہؤ اتھا کہا جا تک رسول اللہ علیہ تھے میرے پاس سے گزرےاور پوچھا '' حذیفہ ؟''

''جی ہاں ، یارسول اللہ! حذیفہ۔' میں دنے جواب دیا۔ ''اٹھو،اور جاکر دشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ!''آپ نے تھم دیا۔ ''یارسول اللہ! میں تو وہاں گرفتار کرلیا جاؤں گا۔'' ''نہیں ، تم نہیں پکڑے جاؤگے۔''آپ نے تسلی ذی۔ ''یارسول اللہ! مجھے شدید سردی سے ڈرلگ رہا ہے۔'' ''یارسول اللہ! مجھے شدید سردی سے ڈرلگ رہا ہے۔'' پھرآپ نے بیدعاکی

''اَللَّهُمَّ الحُفِظُهُ مِنُ ۚ بَيُنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلُفِهِ وَعَنُ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شَمَالِهِ وَمِنُ فَوْقِهٖ وَمِنُ تَحْتِهٖ. ''

(اے اللہ! حذیفہ کی آ کے پیچے، دائیں بائیں اور اوپر نیچ سے حفاظت فرما۔)
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ ہیں سردی اور خوف کا احساس یکسر ختم ہو گیا اور جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہیں کی جمام ہیں چل رہا ہوں۔
چنا نچہ حضرت حذیفہ نہایت اطمینان سے لشکر کفار ہیں جا پہنچ ۔ سردی انہیں لگ نہیں رہی تھی اور اندھیر سے ہیں پہچان لئے جانے کا کوئی خطرہ تھا نہیں، اس لئے مزے سے گھوضے رہے اور ان کی حواس باختگیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابوسفیان جو اس پورے لشکر کا قائد تھا، سب سے زیادہ بھا گئے کے لئے بے تاب تھا اور کہدر ہا تھا پور اے شکر کا قائد تھا، سب سے زیادہ بھا گئے کے لئے بے تاب تھا اور کہدر ہا تھا رہے ہوں ہونے ہوں اس خوالی ہو رہے ہیں اور طوفانی ہوا نے ہماری جو حالت کر رکھی ہے، وہ تم سب کے سامنے ہے۔ اس کے بین اور طوفانی ہوا نے ہماری جو حالت کر رکھی ہے، وہ تم سب کے سامنے ہے۔ اس لئے بعنی جلدی ہو سے واپس چلو، ہیں تو یہ جار ہا ہوں۔''

سيدالورى، جلد دوم کے ۱۳۵۱ کے ۱۳۵۰ کے ۱

اس کے ساتھی جیران رہ گئے۔عکرمہ نے کہا

'' بیر کیا کرر ہے ہوا بوسفیان؟ تم تو اس کشکر کے قائد ہو، اگرتم بوں بدحواس ہو کر بھاگ اٹھے تو باقی کشکر کا کیا حال ہوگا!''

یون کرابوسفیان رک گیااورا پی تگرانی میں سب کی روانگی کے انتظامات کرنے لگا۔
حضرت حذیفہ ٹے واپس آ کرتمام واقعات جانِ دوعالم علیہ ہے گوش گزار کئے
تو آپ بنس پڑے --- حتی بَدَثُ ثَنَایَاهُ فِی سَوَادِ اللَّیُلِ. (یہاں تک کہ آپ کے
نورانی دانت رات کی تاریکی میں بھی دمک اٹھے۔)

اور يوں قريش ، بنى غطفان اور يہود نے مل كرجوطوفان برپاكيا تھا وہ بيس دن تك مدينة كے افق برچھائے رہنے كے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ كے ارسال كرده طوفان بردوباد سے تشست كھا گيا اور مدينة كامطلع صاف ہوگيا۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعُلْمِيُنَ.

### کلماتِ تشکر

الله تعالیٰ کی اس انوکھی امداد پر جانِ دو عالم علیہ کا دل احساسِ تشکر ہے لبریز تھا۔ چنانچے میں کو جب سب لوگ میدان ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانِ دو عالم علیہ کی کی کے خوال کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانِ دو عالم علیہ کی زبانِ مبارک یوں حمدوثنا کے بھول برسارہی تھی --- پڑھئے اور لطف اٹھا ہے!

لَا اللهُ اللهُ وَحُدَه لا شَرِيْكَ لَه ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

آيُبُونَ، تَآيِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

صَدَقَ اللهُ وَعُدَه '، وَنَصَرَ عَبُدَه ' وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَه '.

(نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ، وہ وحدہ 'لاشریک ہے ، اس کی با دشاہی ہے ، مستخل ہے اور وہ ہر شئے برقا در ہے۔ وہی حمد کا مستخل ہے اور وہ ہر شئے برقا در ہے۔

ہم گھروں کولوٹ رہے ہیں ، تو بہ کرتے ہوئے ، عبادت کرتے ہوئے ، سجدے کرتے ہوئے اورا بینے رب کی تعریفیں کرتے ہوئے۔ جرسيدالور/ataunnabbblogspotsemزواحد بهافارواحد المراهاه

الله في ابنادعده مي كردكهايا، بين بندے كالمدادفر مائى اور تنها تمام كشكروں كو بھاديا۔)(1)

تكثير طعام

جانِ دو عالم علیہ کے مجز سینکڑوں ہیں اور مجزات کے باب میں انتاء اللہ تعالیٰ ذکر کئے جائیں گے گر تین واقعات، جن کا تعلق اس غزوے سے ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیان کر دیئے جائیں۔ یہ تینوں واقعات اگر چھلیجد وعلیجد و ہیں، لیکن ان میں جانِ دو عالم علیہ کے جس جرت انگیز مجز سے کاظہور ہؤا، و و ایک ہی نوعیت کا ہے، جس محد ثین نے ''کثیر طعام'' کا نام دیا ہے، یعنی جانِ دو عالم علیہ کی دعا کی برکت سے تھوڑ ہے کہا نے کا بہت زیادہ آدمیوں کے لئے کافی ہوجانا۔

413

ایک دن حفرت ابوطلح نے جانِ دوعالم علی آ داز میں نقابت کا پھاڑمحسوں
کیا تو ہے تا ہوگئے۔ای وقت گھر گئے اورا پنی ہوی ام سلیم ہے کہا

'' آئ رسول اللہ علی کہ اور کی دھی دھی دھی سے اور میرا خیال ہے کہ یہ ضعف بھوک کی وجہ ہے بیدا ہو ا ہے ، کیا گھر میں کھانے کے لئے پچھ ہے؟''

ام سلیم نے چندروٹیال نکالیں اور حضرت انس کو دیں کہ جاکر رسول اللہ علی کہ و دے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ علی کہ جا کو ہیں کہ جا کہ اس وقت آپ کے پاس سر ،ای آ دی ہی ہوئے تھے میر ہے کھے بتانے ہے پہلے ہی آپ نے پو چھا۔
کے پاس سر ،ای آ دی ہی ہے ہوئے تھے میر ہے کھے بتانے سے پہلے ہی آپ نے پو چھا۔

'ارُسَلک اَبُو طَلَمْحَةَ؟''۔۔۔(کجھے ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟)

میں نے کہا۔۔۔'' جی ہاں یارسول اللہ!''
فرمایا۔۔۔'' بطعام؟'' (کھانا دے کر؟)

<sup>(</sup>۱) غزوة فندق كارتب كے لئے مندرجہ ذیل كابوں سے دولی كى ---قوآن كويم، تفسير ابن كثير، روح المعانى، درمنثور، خازن (تفسير صورہ احزاب) بلحارى، مسلم، ابو داؤد، البدایه والنهایه، ابن هشام، سپرت حلبیه، زرقانى.

میں نے پھرا ثبات میں جواب دیا تو آپ نے مجھ سے کھانا لینے کی بجائے وہاں پر موجود صحابہ سے کہا کہ اٹھوا ورخو دبھی اٹھ کر ابوطلحہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اور ابوطلحہ کوصورت حال سے آگاہ کیا۔وہ سخت پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی ہے کہنے لگے اور اپنی بیوی ہے کہنے لگے میں اور میں اسلیم!رسول اللہ بہت سے آدمیوں کوساتھ لے کر ہمار ہے گھر آرہے ہیں اور ہمارے یاس انہیں کھلانے کے لئے بچھ بھی نہیں ہے۔''

ام سلیم بہت حوصلہ منداور کامل الا بمان خاتون تھیں وہ ذرانہ گھبرائیں اور کہا ''اَللهُ وَ دَسُولُه' اَعُلَمُ '' (الله اوراس کارسول ہم ہے بہتر جانتے ہیں۔) ابوطلحہ جانِ دوعالم علیہ کے استقبال کے لئے باہر نکلے اور آپ کوساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔۔۔'' لے آؤام سلیم! جو پچھتمہارے پاس ہے۔''

ام سلیم فی جندروٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فر مایا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گئڑ ہے کر دو۔ فکڑ ہے ہوگئے تو ام سلیم گئی کا نمٹے گئر اور اسے فکڑ وں پر نچوڑ دیا۔ آپ نے کچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فر مایا ---''اب دس دس آ دمیوں کو بلا دَاور کھلا ؤ۔''

دس دس آ دمی آتے گئے اور کھاتے گئے یہاں تک کے ستر ،اسی افراد سیر ہو گئے اور کھانا اتنا ہی بی قیا تھا، جتنا پہلے تھا۔

# 4 r

ای طرح کا واقعہ حضرت جابڑ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بھی جانِ دو عالم علیاتہ کو بھوک سے متاثر دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور بیوی سے کہا۔۔۔'' کیا گھر میں کچھ ہے؟''
بیوی نے کہا کہ ایک صاع بوموجود ہیں۔ حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بحری کا ایک چھوٹا سابچ بھی تھا۔ میں نے اسے ذرئ کیا اور صاف کر کے ہانڈی میں ڈال کر بکتے کے لئے رکھ دیا ، بو بھی پیس لئے اور آٹا تیار کرلیا۔ ہانڈی کینے کے قریب ہوگئی تو میں کینے کے لئے رکھ دیا ، بو بھی پیس لئے اور آٹا تیار کرلیا۔ ہانڈی کینے کے قریب ہوگئی تو میں

(۱) عُلْحُه چِرْ ہے کے اس تھلے کو کہا جاتا ہے ، جس میں تھی وغیرہ رکھا جاتا ہے۔

بر الباد الوری، جلد دویم بیر الباد الباد

حضرت جابر کا خیال تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ آدمی ساتھ لے لیں گے، گررسول اللہ اٹھے اور بآواز بلند تمام اہل خندق کودعوت عام دے دی۔
''یَااَهُلَ اللّٰحَنُدَقِ إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُورًا فَحَیَّ هَلاَ بِکُمُ.'' (اے خندق والو! جابر نے کھانا تیارکیا ہے، جلدی سے چلے آؤ!)

بھوک توسیمی کولگی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ ہوگئے۔ حضرت جابڑ کے گھر بہنچ تو جانِ دوعالم علی ہوئی تھی پڑھ کرآئے اور ہانڈی پڑھتھ کا را پھر حضرت جابڑ کی گھر بہنچ تو جانِ دوعالم علی ہے ہے ہے ہوئے ہوئے اور ہانڈی پڑھتھ کا را پھر حضرت جابڑ کی اہلیہ ہے کہا ---'' پکانے والی کو ساتھ بٹھا لو اور اس آئے ہے روٹیاں پکاتی جاؤ۔ ساتھ ساتھ ہانڈی ہے سالن بھی نکال کرلوگوں کو دیتی جاؤ!''

پنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقتیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہوکراٹھ گئے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتنا ہی باقی تھا۔

قار کین کرام! کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کتنے آ دمیوں نے پید بھر کرکھانا کھایا تھا؟ متفق علیہ حدیث کے مطابق پورے ایک ہزار افراد سیر ہوکر اٹھے تھے۔۔۔''فَصَلَّی اللهُ اَلُفَ اَلْفَ مَوَّ فِی عَلٰی مَنُ فَوَّضَ اللهُ اِلْیُهِ خَوَ ائِنَ مُلُکِهِ.'' تھے۔۔۔''فَصَلَّی اللهُ اَلُفَ اَلْفَ مَوَّ فِی عَلٰی مَنُ فَوَّضَ اللهُ اِلَیْهِ خَوَ ائِنَ مُلُکِهِ.'' تھوڑ ہے کھانے کا سر، ای اور ایک ہزار افراد کے لئے کافی ہو جانا بلاشبہ انتہائی محیر العقول ہے، مگران ہردو واقعات میں بیات مشترک ہے کہ سب کے کھالینے کے انتہائی محیر العقول ہے، مگران ہردو واقعات میں بیات مشترک ہے کہ سب کے کھالینے کے انتہائی محیر العقول ہے، مگران ہردو واقعات میں بیات مشترک ہے کہ سب کے کھالینے کے انتہائی محیر العقول ہے۔

ا مہاں میں اسوں ہے، کران ہر دورہ میں میں ہیں ہوتی ہے۔ بعد کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ،آئیے! آپ کووہ واقعہ بھی بنا دوں جس میں سب کے سیر

ہونے کے بعد کھانے میں اضافہ ہو گیا۔

**€** ~ **>** 

ر کے لئے مٹھی بھر کھی ہٹی اپنے باپ اور ماموں کے لئے مٹھی بھر تھجوریں لائی ، جانِ دو منظل میں میں کھی ہوں کے لئے مٹھی بھر تھجوریں لائی ، جانِ دو مالم منطق کے اس کی مٹھی میں تھجوریں دیکھیں تو فر مایا ''ارھر لے آؤ!'' اس نے تھجوریں مالم منطق کے اس کی مٹھی میں تھجوریں دیکھیں تو فر مایا ''ارھر لے آؤ!'' اس نے تھجوریں

https://ataunnabi.blogspot.com/

سیدالوزی، جلد دوم سیدالوزی، جلد دوم

آپ کی تقیلی پر ڈال دیں تو آپ نے تھم دیا کہ جا در بچھائی جائے۔ جا در بچھ گئی تو آپ نے وہی مٹھی بھر تھوریں اس پروڈال دیں اور فر مایا

''سب خندق والول كوبلا ؤكه دويبر كا كھانا كھاليں \_''

خندق والے آنے گے اور کھانے گے۔ تعجب خیز امریہ ہے کہ جوں جوں کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، حتی کہ جب سب کھا کر فارغ والوں کی تعداد بڑھتی گئی، حتی کہ جب سب کھا کر فارغ ہوگئے تو کھجوریں اتنی بڑھ پچکی تھیں کہ چا در ان کے لئے ناکافی ہوگئی اور باہر گرنے لئیس۔(۱) سُبْحَانَ اللہ! سچ ہے

ما لکب کونین ہیں گو پاس سیچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

غزوهٔ بنی قَریظه

بنی قریظہ بھی بی نفیراور بنی قینقاع کی طرح یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جو ابھی تک مرینہ کے قریب آباد تھا۔ بنی نفیراور بنی قینقاع کو تو جانِ دو عالم عین نے ان کی تمام تر خباشوں اورشرارتوں کے باوجود جان کی امان دے دی تھی اور صرف مدینہ بدر کرنے پراکتفا کیا تھا۔ (۲) مگریدلوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور خیبر کو اپنی سازشوں کا گڑھ بنالیا۔ آ خراپنی کوشوں میں کا میاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ آخراپنی کوشوں میں کا میاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ اگر مدینہ بدر کرنے کی بجائے اسی وقت ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو مسلمانوں کو احزاب کی آز مائش سے دو چار نہ ہونا پڑتا ، مگر رحمۃ للعالمین نے اس وقت عفو و درگز رہے کا م لیا اور ان کو مدینہ سے جانے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈیا جاسکتا۔ بنی قریظہ کے معاطم میں اسی اصول پڑمل کیا گیا۔ جاسکتا۔ بنی قریظہ کے معاطم بین اسی اصول پڑمل کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) پہلے دووا قعات متفق علیہ ہیں ، تیسراوا قعہ سیرت صلبیہ میں مذکور ہے ، ج۲ ،ص ۳۵۱\_ (۲) تنصیلات جلدووم ،ص ۷۷ پرگز رچکی ہیں ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کی میرانی، جلد دوم کی میرانی، جلد دوم کی میرانی، جلد دوم کی میرانی، میرانی، میرانی، میرانی،

معاہدہ کررکھا تھا ، تمرجب بی نضیر سے سردارجی ابن اخطب نے بنی قریظہ کویفین ولایا کہ اس د فعہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا قلع قمع سے بغیرواپس نہیں جا کیں سے تو بنی قریظہ نے اس معاہدے کوریزہ ریزہ کر دیا اور جب جان دو عالم علیہ کے دونمائندے حضرت سعد ابن عبادة اور حضرت سعد ابن معافر ان كواس معامدے كى ياود مانى كرانے محتے جو بنى قريظہ نے محدرسول الله علي التعابق التوبن قريظه نے انتهائی بے ہودہ زبان استعال کی اور کہا کہ ہم سی محمد رسول اللہ کوئبیں جانے ، نہ ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہؤ اہے۔اس کے بعد انہوں نے عمل طور پراحزاب کا ساتھ دیا اور اس حد تک رذالت پراتر آئے کہ مسلمانوں کی عفت ما ب خوا تین کو جوایک قلعے میں تھہرائی گئی تھیں ، نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لئے ایک جاسوں بھیجا، کہ جا کر حالات کا جائز ہ لواور اگر خوا بنن کے تحفظ کا کوئی معقول انظام نه ہوتو ہمیں آ کرمطلع کرو! درحقیقت اس وفت تک عورتوں کی حفاظت کا کوئی بند و بست نہیں ہؤاتھا۔ تکر جاسوں کی بدستی کہ اس پر جانِ دو عالم علیہ کی شیر دل پھوپھی حضرت صفید کی نظر پڑھی اور انہوں نے خیمے کی آیک چوب اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ وہ مردود اس وقت مرحمیا۔حضرت صفیہ ؓنے اس کا سرکاٹ کراس طرف بھینک دیا جدھر یہود یوں کی آبادی تقی۔ اس طرح یہودی میہ سمجھے کہ خواتین کی حفاظت کا کوئی زبردست ا تظام موجود ہے۔اس لئے انہیں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جراکت نہ ہوئی۔(۱)

اس المحرك ادرروح روال تفاد.

المحرك ادرروح روال تفاد.

المحرك ادرروح روال تفاد.

بنی قریظہ کی بیتمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کو اس قدر نا کوارگزریں کہ اس نے ان کوفوری بنی قریظہ کی بیتمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کو اس قدر نا کوارگزریں کہ اس نے ان کوفوری سرا دینا ضروری سمجھا اور جان دوعالم علیہ غزو وَ احزاب کے بعد ابھی عشل کر کے فارغ بی موز دینے معدر بیل امین انسانی شکل میں ایک خوبصورت محوثر سے پرسوارتشریف لے آئے۔

<sup>(</sup>۱) بدوا تعد جلداول من ۱۹۱ پرمزید و لیپ تفصیلات کے ساتھ کرر چکا ہے۔

اس وفت ان کا سرگر دوغبارے اٹا ہؤ اتھا اور وہ اسے جھاڑ رہے تھے۔ جانِ دوعالم علیہ ہے۔ اسلام علیہ اسلام علیہ کے برطے اور اپنے وستِ مبارک ہے ان کا غبار آلود چبرہ صاف کیا۔ جبریل نے کہا

" یارسول الله! آپ نے اپنے بدن سے ہتھیارا تار دیئے ہیں گرہم ملائکہ نے ابھی تک ہیں گرہم ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ فوراً بنی قریظہ کی طرف چلئے!''

''اگر پچھ مہلت مل جاتی تو میرے ساتھی ذرا آ رام کر لیتے ، کیونکہ وہ سب بہت تھے ہوئے ہیں۔''--- جانِ دوعالم علیہ نے کہا۔

''پرواہ نہ سیجئے یارسول اللہ!'' جبریل نے کہا'' میں بنی قریظہ کو ہلا ڈ الوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈ ال دوں گا۔''

یہ کہہ کر جبریل بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جانِ دو عالم علیہ نے حضرت بلال کوکہا کہ اعلان کردو

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلاَ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ الَّا فِي بَنِي قُرَيُظَةً.

(جوئن رہا ہواوراطاعت کیش ہو، اے جاہئے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی آبادی

میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔) مال بہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔)

جان دو عالم الله علية كي روانكي

جبریل کی روانگی کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ زرہ پہنی ،سر پرخودرکھا،تلوارحمائل کی ، ہاتھ میں نیزہ لیااورا پنے گھوڑ ، پرسوار ہوکر بنی قریظہ کی طرف چل دیئے۔ تین ہزار کے لگ بھگ مجاہدین بھی آ پ کے ہمرکاب ہو گئے اور وہاں پہنچتے ہی بنی قریظہ کے بلندو بالا قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔

#### اجتهاد

اگر چہنمازعمر بنی قریظہ میں پڑھنے کا تھم ہؤا تھا۔ گر پچھ صحابہ کرام اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ جا سکے اور اس وقت تیار ہوئے جب عصر کا آخری وقت قریب ہو چکا تھا۔ چنا نچ بعض نے تو مدینہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ کی اور بعض بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو مجکے بھر وہال مغرب کے بعد پہنچ سکے۔اس لئے انہوں نے عصر کی نماز غروب

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کے اس کے باب ، غزوہ احد

کے بعد بڑھی۔جانِ دوعالم علیہ کھیں۔ کے بعد بڑھی۔جانِ دوعالم علیہ کو اس بات کا پنۃ جلاتو آپ نے دونوں میں ہے کسی کوجھی خطا کارنہیں کہااور خاموش رہ کر گویا دونوں کے ممل کو درست قرار دے دیا۔(۱)

#### محاصره

یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، آخر بنی قریظہ ہے بس ہو گئے اورسو چنے گئے کہ کیا کیا جائے۔ان کے ایک سردار کعب نے کہا کہ تین صور تیں ہیں ،ان میں سے جو بھی تم کو پہند ہوا ختیار کرلو۔

'' بہلی یہ کہ ہم محد پرصدقِ دل سے ایمان لے آئیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں محمہ اللہ کا دی سے استے ہیں محمہ اللہ کا مذک ہیں ہورات میں موجود ہیں۔' صَلَّی اللہ کا کی بشار تیں تو رات میں موجود ہیں۔' صَلَّی اللہ کا کی فی اللہ کا بیار ہورک ہور ہیں۔' صَلَّی اللہ کی کا میں ہوسکتا'' سب نے یک زبان ہوکر کہا'' ہم اینے دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔''

'' دوسری صورت ہیہے'' کعب نے کہا'' کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کوتل کر دیں اور اس کے بعد محمد کے مقابلے پرنگلیں۔ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو عورتیں پھرمل جا ئیں گی، بچے بھی اور پیدا ہو جا ئیں گے اور نا کا م ہو گئے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کی طرف سے تو بے فکر ہوں گے۔''

(۱) اس کی وجہ پیتی کہ دونوں فریق مجہد سے۔ایک کا خیال بی تھا کہ چو تکہ رسول اللہ علی ہے۔

بی قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے عمر پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس لئے وہیں جا کر پڑھنی چاہئے ،خواہ سورج غروب ہی کیوں نہ ہوجائے۔ دوسر نے ریتی کی رائے بیتی کہ اس ارشاد سے رسول اللہ کی مراد بیتی کہ اس ارشاد سے رسول اللہ کی مراد بیتی کہ جلدی سے جلدی بن قریظہ تک پہنچا جائے۔ یہاں تک کہ نماز بھی وہیں جا کر اداکی جائے۔ اب اگر ہم وقت عمر کے اندراندرو ہاں نہیں پہنچ سکے تو بیہ جاری کوتا ہی ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہرگز نہیں کہ نماز ہی قضا کر دی جائے۔

غرمنیکدایک فریق نے الغاظ رسول پڑمل کیا اور دوسرے نے مراد رسول پر۔ چونکہ دونوں مجتبد تعے اور دونوں کا مقصد نیک تھا ، اس لئے جان دوعالم ملکھ نے سے کسی کوجمی فلطی پر قرار نہیں دیا۔

يه سنگ ولانه تجويزكون مان سكتا تقا! سب نے كہا كه ابيخ باتھوں سے اسيے جگر گوشوں کوتل کرنے کے بعد زندگی میں کیا مزہ باقی رہے گا!؟

'' تیسری اور آخری صورت بیہ ہے'' کعب نے کہا'' کہ آج ہفتے کی رات ہے اور محمد کا یمی خیال ہوگا کہ ہم ہفتے کے احترام میں لڑائی نہیں کریں گے اس لئے وہ بے فکر ہوں گے۔اس حالت میں اگرہم اچا تک ان پرٹوٹ پڑیں اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھالیس تو شايد کامياب ہوجائيں۔''

بنی قریظہ نے اس تبویز کوبھی مستر دکر دیا اور کہا کہ ہم ہے پہلے جن لوگوں نے ہفتے کی بے حرمتی کی تھی ،ان کی شکلیں مسنح کردی گئے تھیں۔ہم ڈرتے ہیں کہبیں ہمارابھی وہی حشر نہ ہو۔ کعب کی طرح اور لوگوں نے بھی مختلف شجاویز پیش کیں مگر بنی قریظہ متفق نہ ہوئے۔آخر جانِ دوعالم علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری زمینوں اور مکانات پر بے شک قبضہ کرلیں مگر ہمیں ساز وسامان سمیت نکل جانے دیں۔ جانِ دو عالم علیطی نے یہ پیشکش مستر دکر دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ہمارا جملہ سامان بھی ضبط کرلیں ،صرف ہمیں نکل جانے دیں۔ جانِ دو عالم علی نے بیہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے صحابہ نے عرض کی کہ یارسول اللہ! بنی قینقاع خزرج کے حلیف تنے اور آپ نے خزرج کے بعض افراد کی سفارش پر نه صرف ان کی جان بخشی فرمائی تھی؛ بلکہ انہیں ہر طرح کا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یارسول اللہ! بنی قریظہ ہمارے حلیف ہیں اور ہم میر جا ہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی رعایت کی جائے جو بنی قبیقاع کے ساتھ کی گئی تھی۔ جانِ دو عالم عَلَيْكَ نِهِ ما يا ---''اگر ميں تم ہی ميں ہے کسی کو فيصلے کا اختيار

اوس خوش ہو گئے۔عرض لی---'' یارسول اللہ! بیتو بہت ہی ایکھی بات ہے آ پ مس کواختیار دینا جایتے ہیں؟''

'' میکھی تم ہی مطے کرو!'' جان دوعالم علی نے فرمایا' ' تم جس کا کہو گے میں اس کونامز دکردونگا۔''

بسیدالوری، جلد دوم پر پسیدالوری، جلد دوم پر پسیسسسسس سیدالوری، جلد دوم پر پسیسسسسس

اوس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔سب نے کہا ---''اس کام کے لئے ہم اینے سردارسعدابن معاذ کا نام پیش کرتے ہیں۔''

بی قریظہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی نے بخوش ا جازت دے دی اوراوس سے کہا کہ جاکر سعد کو لے آؤ۔

حضرت سعد غزوہ احزاب میں زخی ہو گئے تھے اور مسجد نبوی میں بستر پر پڑے تھے۔ جب اوس نے انہیں بتایا کہ آپ کورسول اللہ علیہ نے بی قریظہ کا حکم مقرر کیا ہے تو وہ عمر رکیا ہے تو وہ عمر رکیا ہے تو اوس کے جندا فراد نے انہیں سوار کیا اور عالم علیہ کے باوجود جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اوس کے چندا فراد نے انہیں سوار کیا اور جان دو عالم علیہ کے باس لے آئے۔ جان دو عالم علیہ کے نے فرمایا ---"سعد! تمہاری قوم اور بی قریظہ دونوں کی خواہش ہے کہ بی قریظہ کا فیصلہ تم کرو۔"

حضرت سعد بنے پہلے اوس سے پوچھا --- ''کیا میرا فیصلتمہیں منظور ہوگا؟'' ''جی ہاں ،منظور ہوگا۔''سب نے یقین دلایا۔

« ہتہبیں بھی ؟ ' حضرت سعد نے بنی قریظہ کے نمائندوں سے پوچھا۔

'' ہاں ،ہمیں بھی!''انہوں نے جواب ویا۔

"" ب کوبھی؟" حضرت سعد یے جان دوعالم علیہ سے بوچھا۔

'' ہاں، مجھے بھی!'' آپ نے جواب دیا۔

اب حضرت سعلا محمل طور پر مختار تھے، چاہتے تو بغیر کی قتم کے سامان کے آئیس مدینہ بدر کر دیتے، چاہتے تو سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیتے اور چاہتے تو ان کی کھمل معافی کا اعلان کر دیتے ۔ حضرت سعلا کے بن قریظہ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ پھراوی کے جملہ افراد نے بھی سفارش کی تھی کہ بنو قریظہ کے حق میں کوئی اچھا سافیصلہ سیجئے۔ بنی قریظہ خود بھی پُر امید تھے، گریقہ نے عہد کوتو زا، بھی پُر امید تھے، گریقہ نے عہد کوتو زا، معاہدے کی دستاویز کو گڑ ری کھڑے کی شان میں گستا خیاں کیس، مسلم خوا تین معاہدے کی دستاویز کو گڑ ری کھڑ ری ابن اخطب جیسے دھمنی رسول کو اپنے پاس لاکر رکھا۔ تصویر کا بیز نے انتہائی گھناؤنا اور شرمناک تھا۔ چنانچے حضرت سعلانے بنو قریظہ کی امیدوں، اوس کی تمناؤں بیز نے انتہائی گھناؤنا اور شرمناک تھا۔ چنانچے حضرت سعلانے بنوقر بظہ کی امیدوں، اوس کی تمناؤں

نسسسسامttps://ataunnabi.blogspot.com/بنهمامسساملیسیسسسامttps://ataunnabi.blogspot.com/بنیسسساملیسیسسساملی

اوراپنے ذاتی تعلقات کے تقاضوں کے برعس ریفیصلہ دیا

''بی قریظہ کے تمام مرقق کردیئے جا کیں ،ان کی عورتیں اور بچے لونڈیاں اور غلام بنالئے جا کیں اور ان کی زمینیں اور جملہ املاک مال غنیمت کے طور پرتقسیم کردی جا کیں ۔''
اس فیصلے سے بنی قریظہ میں ایک کہرام بیا ہو گیا اور ہر طرف سے آہ و بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت سعدؓ کا اپنا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر ناخوش تھا ،گر جانِ دو عالم عیالے کو حضرت سعدؓ کا بینا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر ناخوش تھا ،گر جانِ دو عالم عیالے کو حضرت سعدؓ کا بینا قبیلہ اور آپ نے کہا

''سعد! تم نے ٹھیک وہی فیصلہ کیا ہے، جواللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر کیا ہے۔'(۱) سعز ائسے موت

حفرت سعد کے فیصلے کے مطابق ، تمام بن قریظہ گرفتار کرلئے گئے۔عورتیں اور پنج علیحدہ کرنے کئے۔عورتیں اور پنج علیحدہ کرنے کے بعد چارسوا فراد باقی رہ گئے جن کو دوسرے دن سزائے موت دے دی گئی۔اس کے لئے طریقہ بیا ختیار کیا گیا کہ پہلے ایک طویل گڑھا کھودلیا گیا۔اس کے بعد ایک ایک مجرم کواس کے کنارے پرلا کرسرقلم کیا جاتا رہا، آخر بیں گڑھے کو پائے دیا گیا۔

''جب تُوسی شہرے جنگ کرنے اس کے نزدیک پنچ تو پہلے اے صلح کا پیغام دیناہ ...... اوراگر وہ تجھ سے صلح نہ کرئے؛ بلکہ تجھ سے نڑنا چا ہے تو ٹو اس کا محاصرہ کرنا اور جب خداوند تیرا خداا سے تیرے تبعنہ میں کردے تو وہاں کے ہرمرد کو تکوار سے قتل کرڈ النا لیکن عور توں اور بال بچوں اور چو پایوں تیرے تبعنہ میں کردے تو وہاں کے ہرمرد کو تکوار سے قتل کرڈ النا لیکن عور توں اور بال بچوں اور چو پایوں اور اس شہر کے سب مال لوث کو اپنے کئے رکھ لیتا۔' تو د ات ،استشناء، ہاب ۲۰ آیات، اتا ۱۵ ا جو فیصلہ نی قریظہ کی فرہبی کتاب کے عین مطابق تھا، وہ بے رجمانہ اور وحشانہ کیسے سے

سيدالورى، جلد دوم المحال المستسسس

ان مجرموں کواگر چیہ متعدد آ دمیوں نے قتل کیا، مگر زیادہ تر افراد حضرت علیٰ اور حضرت زبیر کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔

مشہور فتنه پر داز اورغز و هٔ احزاب کا برامحرک حی ابن اخطب بھی بنی قریظہ کے ساتھ گرفتارہؤ ا۔اس کو جب قتل کرنے لایا گیا تو جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے اس کومخاطب کر کے کہا ''اےاللہ کے دشمن! آخراللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا!''

ہوگیا ۔۔۔؟

حضرت سعدؓ نے تو عورتوں اور بچوں کولونٹریاں اور غلام بنانے پر اکتفا کیا تھا، مگرتورات کے بیان کےمطابق حضرت مویٰ الطیفیٰ بچوں اور شاوی شدہ عورتوں کولل کرنا ضروری سجھتے ہتھے۔صرف کنواری اور اجھوتی لڑکیوں کو زندہ رکھنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق بی ا سرائیل کو مدیا نیوں کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو

'' جیبا کہ خدا دند نے مویٰ کو تھم دیا ، اس کے مطابق انہوں نے (بی اسرائیل نے ) مدیا نیوں ہے جنگ کی اور سب مردوں کونٹ کر دیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسپر کیا ا در ان کے چوپائے اور بھیڑ بھریاں اور مال داسباب سب پھے لوٹ لیا اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کوجن میں وہ رہتے تھے اور ان کی ان سب حیما ؤنیوں کو آگ سے پھونک ویا اور انہوں نے سارا مال ننیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان ، ساتھ لئے اور ان اسیروں اور مال غنیمت کومویٰ اور الیعز رکا بن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس تشکر گاہ میں لے آئے، جو ریحو کے مقابل یر دن کے کنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب موکیٰ اورالیعز رکا بمن اور جماعت کے سب سر داران کے استقبال کے لئے لئکر گاہ ہے باہر صئے اور موٹ ان نوجی سر داروں پرجو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے، جھلا یا اوران ہے کہنے لگا'' کیاتم نے سب عور تیں جیتی بیار تھی ہیں؟ ان بچوں میں جینے لڑ کے ہیں ، سب کو مار ڈ الواور جتنی عور تیں مرد کا منہ دیکھے چکی ہیں ،ان کوئل کر ڈ الو لیکن ان لڑکیوں کو جومر دیے واقف نہیں اورا چھوتی ہیں، اینے لئے زندہ رکھو۔' (تورات، محنتی، باب ۱۳، آیات ۸ تا ۹ ا)ان حوالہ جات کے بعد ہم مستشرقین کی خدمت میں یہی عرض کر سکتے ہیں کہ

وامن کو ذرا و کھے ، ذرا بند قیا و کھے! اتنا نہ برحما یاکی دامال کی حکامت https://ataunnabj.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے کے دیکے کے باب ۱، غزوہ اُحد کے میں میں میں میں میں میں میں

حی نے کہا --- '' ہاں ایبا ہی ہؤا ہے۔ مگر مجھے اپنے کئے پر کوئی ندا مت نہیں ہے۔ مگر مجھے اپنے کئے پر کوئی ندا مت نہیں ہے۔ میں نیچا دکھانے کی ہرمکن کوشش کی الیکن ثابت ہؤا کہ جوشخص بھی تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کرےگا، آخرخو د ذلیل وخوار ہوگا۔''

پھر بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہؤ ااور کہا ---''اے بنی اسرائیل! اب کوئی جارہ نہیں ۔ ہماری نقد بر میں یہی لکھا تھا۔''

اس کے بعد گڑھے کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا۔

#### ایک عورت

بیتمام مقتولین مرد تنهے کیونکہ حضرت سعدؓ نے صرف مردوں کے تل کا فیصلہ دیا تھا۔ صرف ایک عورت جس کا نام نباتہ تھا ،تل کی گئی تھی ،گراس کا قتل بسلسلۂ قصاص ہؤ اتھا۔ حضہ جہ ما اُنہ ﷺ فی اتی میں کے جس طرح اس عیں جی نہ بنیتہ مسکم استہ میں دیکہ گل

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس طرح اس عورت نے ہنتے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا، مجھے اس پر سخت تعجب ہؤ اتھا۔ وہ اپنے قتل سے چند لمحے پہلے میرے پاس بیٹھی تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ اس دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بوچھا۔۔۔''کدھر چلی ہو؟''

کہنے لگی --- ''قتل ہونے کے لئے۔''

میں نے بوچھا ---''کس جرم میں؟''

بولی---''میں نے ایک مسلمان کوتل کر دیا تھا۔''

میں نے کہا --- '' کیوں؟''

اس نے ایک عجیب قصہ سنایا ، کہنے گلی

"میں اور میراشو ہرا کی دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہمارا مکمل محاصرہ کر لیا اور بچاؤکی کوئی صورت باتی نہ رہی تو ایک دن میں نے حسرت ہمرے لہجے میں اپنے خاوند سے کہا کہ انسوں! وصال کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور فراق کے لمحات قریب آپنچے ہیں۔اگرتم اس جنگ میں مارے گئے تو میں تمہارے بعد زندہ رہ کرکیا کروں گی!
میرے خاوند نے کہا کہ اگرتم میرے بعد زندہ نہیں رہنا چا ہتی ہوتو اس طرح کرو

بسیدالوری، جلد دوم سیم کردی است کے میں چند مسلمان بیٹے ہیں۔تم ان پر چکی کا پاٹ بھینک دو۔ کوئی نہ کوئی تو کوئی تو کوئی تہ کوئی تو ان میں سے مربی جائے گا اورتم اس کے قصاص میں قبل کردی جاؤگی۔

میں نے اس کے کہنے پڑمل کیا اور میرے پھینکے ہوئے پھرسے ایک مسلمان مارا گیا۔ چنانچے میں اس کے بدلے میں قتل کی جارہی ہوں۔''

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیسارا واقعہ اس نے ہنتے ہوئے بیان کیا۔اس کے چہرے پرذرابھی خوف اور گھبراہ مے نہیں تھی۔اس کے بعد خوشی خوشی گئی اور مکوار کے بینچے سرر کھ دیا۔

#### حضرت ريحانه رضي الله عنها

بعض مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون ریحانہ مشرف باسلام موگئ تھیں اور جان مشرف باسلام موگئ تھیں اور جانِ دوعالم علی ہے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ اگر چہ بیدواقعہ کسی تھیجے حدیث میں مذکور نہیں ہے، نہ ہی حضرت ریجانہ ام المؤمنین

اگر چہ بیہ واقعہ کسی میچے حدیث میں مذکور مہیں ہے، نہ ہی حضرت ریحانہ ام المؤسمین کے طور پرمعروف ہیں، تاہم اگر بیہ واقعہ ہؤا ہے، تو حضرت ریحانہ کی خوش بختی میں کوئی کلام نہیں۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهَا

کاش! کہ تمام بنی قریظہ اسلام لے آتے اور دنیا وآخرت کی ذلت ورسوائی سے گا تے ۔

قرآن کریم نے غزوہ بی قریظہ کا ذکران پرشکوہ الفاظ میں کیا ہے وَانْوَلَ الَّذِیْنَ ظَاهَرُو هُمْ مِّنُ اَهُلِ الْکِتَابِ مِنُ صَیَاصِیُهِمُ وَقَذَفَ فِیُ قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِیْقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیُقًا ٥ وَ اَوُرَثَکُمُ اَرُضَهُمُ وَدِیَادَهُمُ وَ اَمُوالَهُمُ وَاَرُضًا لَّمُ تَطَوُّوُهَا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلْمِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیُرًا ٥ (١)

<sup>(</sup>۱) قر آن حکیم سورہ ۳۳، آیات ۲۷،۲۷. غزوۂ احزاب اورغزوہُ بی قریظہ کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدولی می ہے۔

سیدالوری، جلد دوم کے مسرک میں https://ataunnabi.blogspot.com/ بنابہ ، غزوہ احد کے مسرک میں میں میں میں میں میں

(اور جن لوگوں نے (غزوۂ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے یٹیجاً تاردیا، ان کے دلوں میں تمہارار عب ڈال دیا اور تم نے ان میں سے ایک فریق کوتل کر دیا اور ایک فریق کوگرفتار کرلیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا جس پرتم نے (اس سے پہلے) قدم بھی نہیں رکھا تھا، وارث بنادیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔)

ثمامه کا اسلام

انبی دنوں ثمامہ ابن اٹال نامی ایک شخص جو بمامہ کے علاقے کا سر دارتھا، جانِ دو عالم میکانی کو دھو کے سے قل کرنے کی نیت سے مدینہ میں داخل ہؤ ااور ناوا تفیت کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں بھٹلنے لگا۔ صحابہ کرام کواس پر شبہ ہؤ ااور اسے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کومبحد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ (۱)

(۱) واضح رہے کہ بخاری ومسلم میں بیروا قعداس طرح ندکور ہے کہ جانِ دوعالم علیہ کے کا ارسال کردہ ایک رسالہ (فوجی دستہ) ثمامہ کوکہیں ہے پکڑ لایا تھا۔

مؤرضین کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جو محمد کی کمان میں قرطاء پر حیلے کے لئے محملے اس کو کرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جو کہ ان لوگوں نے اسے کے محملے تھا۔ ان لوگوں نے اسے محرفقار کرلیا اور ساتھ لے آئے۔

جارے خیال میں بیروایات ابہام سے خالی نہیں ہیں کیونکہ ایسے بے ضرر فخص کو جومسلمانوں سے کسی فتم کی چھیٹر جھاڑ کئے بغیر عمرے کے لئے جار ہا ہو، بلا وجہ گرفتار کر لینا اور مسجد کے ستون سے باندھ وینانا قابل قہم ہے۔

منچے روایت وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ بیٹض جانِ دو عالم علیظے کوئل کرنے کی نیت سے آیا تھااور کچڑا گیا تھا۔

بدروایت بینی کی ہے اور بینی کا رتبہ اگر چہ بخاری وسلم سے کم ہے، تا ہم اس کی بیان کردہ روایت قرین قیاس ہونے کی وجہ سے قابل ترجیح ہے۔ وَ اللهُ أَعُلَمُ. یے خص تین دن تک مسجد نبوی میں قیدر ہا۔ اس دوران جانِ دو عالم علیہ نے اس کی بہت خاطر مدارات کی اور مبح وشام اپنی خاص اونٹنی کا دودھ اس کے لئے بھیجتے رہے۔ روز انداس سے یہ بھی نوچھتے کہ تمہاری کیارائے ہے؟

شامه کہتا --- ''اگرآ پ مجھے تل کریں گے توایک معززانسان کوتل کریں گے اور اگراحسان کریں گے توایک سپاس گزار شخص پراحسان کریں گے اورا گرمیری رہائی کے عوض رقم طلب کریں گے تو مہیا کر دی جائے گی۔''

تیسرے دن جانِ دو عالم علی نے فرمایا کہ تمامہ کوآ زاد کر دو۔ چنانچے صحابہ کرام اُ نے ای وقت اس کورہا کر دیا۔ اب ثمامہ کا جسم مکمل طور پر آ زادتھا، مگراس کا دل جانِ دو عالم علی کے حسنِ سلوک کا یوں اسپر ہو چکا تھا کہ رہائی کے بعداس نے مسجد سے باہر جاکر عنسل کیا اور داپس آ کر بغیر کسی تمہید کے گویاہؤ ا

''أَشْهَدُأَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ ''

واللہ! اے محمہ! (علیہ میں ہے میرے نزدیک آپ کا چبرہ تمام چبروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا جبرہ تمام چبروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ ناپسندتھا اور آپ کا شہر سب شہروں سے زیادہ نا گوارتھا، مگراب آپ کا چبرہ مجھے تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ بسند ہے اور آپ کا شہرتمام شہروں سے زیادہ مرغوب ہے۔'

جانِ دو عالم علیہ محصرت ثمامہ کی صدافت اور کایا بلیث سے بہت مسرور ہوئے اوران کود نیاوآ خرت کی بھلائی کا مڑ دہ سایا۔

اس کے بعد حضرت ثمامہ ؓ نے عمرہ کے لئے جانے کی اجازت جابی۔ جانِ دو
عالم علی ﷺ نے بخوشی اجازت دے دی اور وہ عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لَبیٹک اَللّٰهُم ؓ
لَبیْک لَا شَرِیْک لَک لَبیٹک پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو اہلِ مکہ نے پوچھا

'' کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟''(کہ اللہ کو لاشریک کہدر ہے ہو۔)
انہوں نے کہا ۔۔۔''نہیں ، بے دین نہیں ہؤا! بلکہ دیندار ہوگیا ہوں کیونکہ محمہ
(علیہ نے کہا ۔۔۔''نہیں ، بے دین نہیں ہؤا! بلکہ دیندار ہوگیا ہوں کیونکہ محمہ
(علیہ نہیں کی میروکار بن میا ہوں اور یا در کھوکہ آئندہ تہمیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں

سيدالورى، جلد دوم کے اور کے اور کی اور کا کارو اُ اُحد کے اور کی اور کا کارو اُ اُحد کے اور کی کارو اُ اُحد کے اور کی کی دور آخذ کے اور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی د

ملے گا جب تک رسول اللہ تھم نہیں دیں گے۔''

اہل مکہ کے لئے جوغلہ آتا تھا، وہ بمامہ ہے گزرکر آتا تھا۔حضرت ثمامہ بند وہ ہی مہامہ ہے گزرکر آتا تھا۔حضرت ثمامہ جاکر حسب وعدہ غلہ بند کردیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ بیار حسب وعدہ غلہ بند کردیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔

چنانچه ابوسفیان مدینه آیا اور جان دوعالم علی سے کہا ''کیاتم اپنے آپ کورحمة للعالمین نہیں کہتے ہو؟'' ''کہتا ہوں۔'' جان دوعالم علی ہے جواب دیا۔

" ابوسفیان بولا" تم نے ہمارے ہارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔ 'ابوسفیان بولا" تم نے ہمارے بروں کو تکو اور شنہ داری کا بروں کو تکو اور شنہ داری کا در شنہ داری کا در شنہ داری کا در شنہ داری کا در شنہ داری کا دارے مال پر دم کرو۔''

الله اکبر! بیروہی ابوسفیان ہے، جو چند دن پہلے مسلمانوں کونیست و نابود کرنے ہے لئے احزاب کی قیادت کرتا ہو امدینہ پرحملہ آور ہو اتھا، آج وہی ابوسفیان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کرگڑ گڑار ہا ہے اور نظرِ عنایت کا مطالبہ کرر ہا ہے۔

جانِ دوعالم علی کواس کی حالتِ زار پررخم آگیااور آپ نے حضرت ثمامہ کولکھ بھیجا کہ اہل مکہ کا غلہ واگر ارکر دیا جائے۔اس طرح جانِ دوعالم علی کے بدترین دشمن بھی آپ کی رحمۃ للعالمینی سے فیضیاب ہوگئے۔(۱) صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلّهُ.

# غزوه بني لحيان

یہ ایک مختفر ساغزوہ تھا، جس میں جانِ دو عالم علیہ ان قبائل کو سزا دینے کے ارادے سے نکلے تھے، جنہول نے حضرت خبیب اوران کے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ (۲) مگریہ قبائل جانِ دوعالم علیہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈرکے مارے بھاگ گئے اورا آپ کو کی لڑائی لڑے بغیر ہی واپس آگئے۔

<sup>(</sup>۱) ذرقانی ج۲، ص ۷۳ ۱، ۲۷ ۱. ابن هشام ج۲، ص ۴۳. (۲) تغصیلات جلد دوم ص ۲۹ پرگز ریکی ہیں۔

باب، غزوه أحد

سيدالورى، جلد دوم

#### غزوة غابه

اس کوغزوہ وی قرد بھی کہتے ہیں۔(۱) اس کا سبب بیہ بنا کہ جانِ دوعالم علیہ کے ہیں۔(۱) اس کا سبب بیہ بنا کہ جانِ دوعالم علیہ کی ہیں۔ اس کا سبب بیہ بنا کہ جانِ دوعالم علیہ کی ہیں اسٹی جوغا بہ نامی جراگاہ میں رہتی تھیں۔حضرت ابوذر ٹر بھی اپنے بیٹے ذراور بیوی لیالی کے ساتھ و ہیں رہائش پذیریتھے اور اونٹنیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔

Siorz

ایک دن عیبندا بن محصن فرازی جوغطفان کا سردارتھا، جالیس ساتھیوں کی معیت میں حملہ آور ہؤ ااور ابوذر ؓ کے بیٹے ذرؓ کو مار ڈالا ، ابوذرؓ کی بیوی حضرت کیا ؓ کو گرفتار کرلیا اور اونٹنیوں کولوٹ کرلے گیا۔خودا بوذرؓ موقع پرموجودنہیں تنھے اس لئے بچے گئے۔

لیا بہت بہا در خاتون تھیں ، چنانچہ جب عیدنہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑا ؤ کیا اور کھا پی کرسو گئے ، تو لیا نے جہدو جہد کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کورسیوں سے آزاد کرلیا۔ جانِ دوعالم علیہ کی تیز رفتار اونٹنی عضبا ء قریب ہی جیٹھی تھی۔ لیا ٹاس پر سوار ہوئیں ، اس کواٹھا یا اور مدینہ کی طرف دوڑ ادیا۔

ای دوران عیبنہ اوراس کے ساتھیوں کی آئکھ کھل گئی اورانہوں نے ویکھا کہ لیکا اونٹنی کو بھگائے لئے جارہی ہے۔وہ فورا اٹھے اور لیکا کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وفت لیکا نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار کے ہاتھ لگنے ہے بیجالیا تو

ہ ان وقت میں ہے عمر رہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے بھے تھا رہے ہا تھے ہے۔ پیا جیا میں اس او منی کوراہِ خدا میں قربان کر دوں گی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کیلی کی تمنا پوری فر مائی۔ عیبینہ وغیرہ انہیں پکڑنے میں تاکام رہے اور دہ بخیریت مدینہ پہنچ گئیں۔ پھر جانِ دو عالم علی فیلی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا داقعہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے نذر مانی تھی کہا گراللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا تو میں اونٹنی کواللہ کی راہ میں قربان کردوں گی۔

یہ من کر جانِ دوعالم علی میں اسے اور شکفتہ لیجے میں کو یا ہوئے ''لیل! تم نے تو اونمنی کو بہت برا بدلہ دینے کی ٹھان رکھی ہے۔۔۔ بجیب بات ہے

(۱) غا بداور ذی قر د جگہوں کے نام ہیں۔

کہ وہ تو تہ ہیں دشمن کے ہاتھوں سے بچا کرلائی ہے اور تم اس کے عوض اس کو ذیح کرنے کے در پے ہو! - - - و یسے تہ ہیں معلوم ہونا جا ہے کہ آ دمی جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کی اگر نذر مان بھی لے تو نذر باطل ہوتی ہے ۔ چونکہ اونٹنی تمہاری نہیں ؛ بلکہ میری ہے، اس لئے تمہاری نذررا نگال ہے ۔ تم بے فکر ہوکر گھر جاؤ۔''

واضح رہے کہ حضرت ابو ذریعی اہلیہ جب دشمنوں کے ہاتھ سے فرار ہموئی تھیں اس وقت غزوہ ختم ہو چکا تھا اور جانِ دوعالم علیہ کہ بنہ واپس تشریف لا چکے تھے۔ ہم نے تسلسل قائم رکھنے کے لئے بیرواقعہ یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اب آ بیے واپس چلتے ہیں اور اس غزو ہے کے دیگر دل کشاواقعات سے ایمان تازہ کرتے ہیں۔

## حضرت سلمه ﷺ کا اعلان

مدینہ طیبہ میں عیینہ کے اس حملے کی اطلاع سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے ایک غلام نے حضرت سلمہؓ ابن اکوع کو پہنچائی تھی۔ اس وقت حضرت سلمہؓ ایک اذان بن کر گھر سے نکلے بتھے اور مسجد کی طرف جار ہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت سلمہؓ ایک او نیچے ٹیلے پر چڑھے اور عرب دستور کے مطابق (۱)' وَ اصَبَاحَاہ وَ اصَبَاحَاہ ''پکار نے لگے۔ ان کی آ واز بہت بلند تھی۔ اس لئے پورے مدینے میں سنی گئی اور لوگ ہر طرف سے امنڈ نے لگے۔ دن کی آ واز بہت بلند تھی۔ اس لئے پورے مدینے میں سنی گئی اور لوگ ہر طرف سے امنڈ نے لگے۔ حضرت سلمہؓ نے ان کو مخضراً صورت حال بتائی اور خود اسکیلے ہی دشمنوں کے تعاقب میں دوڑ بڑے۔

محير العقول كارنامے

مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ اس قدر تیز رفتارانسان تھے کہ انتہائی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گھوڑے سے آگےنکل جایا کرتے تھے اورنشانہ بازایسے تھے کہ ان کا چلایا ہؤا تیر ہمیشہ بدن کے وسط میں لگتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جلد ہی دشمنوں کو جالیا اور تیراندازی کے جو ہر دکھانے شروع کردیئے۔

<sup>(</sup>۱) عربوں کا طریقہ تھا کہ اگر صحدم کسی شخص پر ناگہانی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ وَاصَبَاحَاہ وَاصَبَاحَاہ کے۔ بیآ وازس کرلوگ اس کی مدد کے لئے دوڑ پڑتے تھے۔

سیدالوری، جلد دوم کے مراکزہ اُحد کی میں میں میں میں میں میں کے ان اور اُحد کے بیاب ہ غزوہ اُحد کے میں میں میں م

حضرت سلم اکیا ہے، جب کہ دشمنوں کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی۔ اس
لئے انہوں نے گور بلا جنگ شروع کر دی۔ موقع دیکھ کر دور سے تیر چلاتے اور خود چپ
جاتے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے تیر سے کوئی آ دمی مرتا تو نہیں تھا؛ البتہ زخمی
ضرور ہوجا تا تھا۔ بھی بھی دشمنوں کی ان پرنظر پڑجاتی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے،
گرجو خض گھوڑ ہے سے زیادہ تیز رفتار ہو، اسے کون پکڑسکتا ہے۔ چنا نچہ شرکین کو تا کام لوٹنا
پڑتا اور حضرت سلم تھوڑی دیر بعد ان کے پیچھے آ موجود ہوتے اور بیر بر نیشعر پڑھے
ہوئے تیر چلا ناشروع کردیے۔

آنا ابُنُ الْآنُحُوعُ وَالْمَيُومَ يَوُمُ الرُّضَعُ الرُّضَعُ (مِينِ الوَلَ كَا آز مَائَشُ كَا دَن ہے)

(میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ اور آج دودھ پینے والوں کی آز مائش کا دن ہے)

یعنی سے بہا در ماں کا دودھ بیا ہے اور کس نے بز دل ماں کا۔

اس آنکھ مچولی سے مشرکییں شخت زج ہوئے۔ ان کے بیشتر آدمی زخمی ہوگئے اور

ان کے لئے فرار کے سواکوئی راستہ باتی نہ رہا۔ گر حضرت سلمۃ سے فرار بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ غرضیکہ نہ جائے رفتن ، نہ یائے ماندن والا معاملہ تھا۔

آ خرانہوں نے ایک در سے میں پناہ کی کہ اس طرح کچھ تحفظ حاصل ہو جائے گا، گر یہاں حضرت سلمہ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے درے والی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اوپ سے پھر لڑھکانے شروع کر دیئے۔ اس بلائے نا گہانی سے مشرکین بدحواس ہو گئے اور اپنی چا دریں، نیزے اور جان دو عالم علیہ کی بیشتر اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ آٹھے اور درے سے باہرنکل گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹے کرستانے گئے۔ حضرت سلمہ بھی پہاڑی چوٹی پر بیٹھے ان کا نظارہ کررہے تھے اور ان کی بدحواسیوں سے محظوظ ہور ہے تھے۔

بہت میں اس دوران ایک اور مخص مشرکین کے پاس آیا اور حضرت سلمہ گی طرف اشارہ کرکے یو چھنے نگا کہ بیکون ہے؟

مشركين نے فرياد كناں ليج ميں جواب ديا --- " ميں مجمع پية نہيں كه بيكون

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے معرف اُحد

ہے، لیکن اس کے ہاتھوں ہمیں بدترین ہزیمت سے دو جار ہونا پڑا ہے۔ اس نے ہمارے متعدد آ دمی زخمی کردیئے ہیں اور ہمارازیا دہ ترسامان چھین لیا ہے۔''

اں شخص نے مشورہ دیا کہتم جار بہا درفتم کے شخص تیار کرو، جواس کو جاروں طرف سے گھیر کر پکڑلیں۔

مشرکین کو بیمشورہ مناسب معلوم ہؤا۔انہوں نے جاربہترین جنگ آز ماتیار کئے اور انہیں حضرت سلمۃ کو پکڑنے بھیجا۔حضرت سلمۃ کی ان پرنظر پڑی تو ہا وازِ بلندان سے پوچھا۔۔۔'' کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟''

، و نہیں۔''سب نے جواب دیا۔

''تو سن لو کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں۔اوراس ذات کی قتم جس نے روئے مصطفے کو مکرم بنایا ہے۔۔۔وَ الَّذِی کَوَّمَ وَ جُوہَ مُحَمَّدِ۔۔۔ کہتم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکو گئے ہوں ہے کہتم میں سے کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کہ میں تم میں سے جس کو جیا ہوں ، چند لمحوں میں گرفتار کرسکتا ہوں۔''

یہ کوئی ہے دلیل دعویٰ نہیں تھا۔حضرت سلمۃ کی گزشتہ کارگزاری ان کی صدافت پر شاہر تھی۔ پھر حضرت سلمۃ کی گزشتہ کارگزاری ان کی صدافت پر شاہر تھی۔ پھر حضرت سلمۃ کے پراعتا دانداز اورخوفناک لہجے نے ان کومزید دہشت ز دہ کر دیا اوروہ یہ کہتے ہو، واقعی تم ہمارے بس سے ہاہر ہو۔

## حضرت اخرم رہے کی شھادت

حضرت سلمہ تو وَاصَبَاحَاہ کا اعلان کر کے دشمن کے تعاقب میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے جمع ہوجانے والے جانباز وں کا ایک دستہ تیار کیا اور انہیں کہا کہتم دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہم بھی پیچھے آرہے ہیں۔

اس دستے میں ایک صحافی حضرت اخرم اسدی جمی شامل تھے۔ انہوں نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ پرواز کرتے ہوئے ساتوں آسانوں کوعبور کر کے سدرۃ المنتہیٰ تک جا پہنچے ہیں اور وہاں انہیں کہا جارہا ہے کہ --- ھنڈا مَنْزِ لُکَ (یہ تیری منزل ہے۔) میخواب انہوں نے صدیق اکبڑسے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا سے خواب انہوں نے صدیق اکبڑسے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا

سيدالوري، جلد دوم المستسلس

'' أَبُشِرُ بِالشَّهَا دَةِ '' (مبارک ہوکہ تجھے شہادت ملنے والی ہے۔)

اس خواب کے بعدوہ شہادت کے لئے بے تاب رہنے گئے۔ اس بے قراری کی وجہ سے وہ دستے کا ساتھ نہ دے سکے اور آ گے بڑھ گئے۔ راستہ معلوم کرنا پچھ مشکل نہ تھا کیونکہ حضرت سلم گئی تیراندازی سے گھبرا کرمشرکیین جا بجا اپنا پچھ نہ پچھ سامان گراتے رہے سے ۔ چنا نچہ حضرت اخرم جلد ہی دشمن تک جا پہنچے ۔ اس وقت حضرت سلم پہاڑی پر بیٹھے تھے اور مشرکیین پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حضرت اخرم کوتن تنہا دشمن کی طرف جاتے ہوئے و کیصا تو بہاڑی سے نیچا تر آ ئے اور حضرت اخرم سے کہنے گئے جاتے ہوئے و متہاری تکہ بوٹی کر فرانس کے ، ذراصر کرواور باقی ساتھیوں کو پہنچ لینے دو۔''

گر حضرت اخرم تو '' شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن' کے جذبے سے سرشار تھے، بولے ---''سلمہ! اگرتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتو میرے اور شہادت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش نہ کرو!''

یہ کہتے ہوئے حضرت اخرام آئے بڑھ کے اور ایک زور دارمقا بلے کے بعد عروستہ شہادت ہے ہم آغوش ہو گئے۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ جان دو عالم علی ہے ہوئے۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ جان دو عالم علی ہے ہوئے۔ کی دوانگی

یکھافراد تو پہلے جانے والے دستے میں شامل ہو گئے تھے، باتی ماندہ جال نثار جان دو عالم علیات کی معیت میں روانہ ہوئے۔حضرت ابوقناد ڈی کے پاس بہت عمدہ اور تیز رفتار گھوڑا تھا اور وہ آ کے نکلنا چاہتے تھے، مگر آپ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے پچکچا رہے تھے۔ مگر آپ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے پچکچا رہے تھے۔ آپ ان کی کیفیت سمجھ مھے اور فر مایا

''اِمُضِ اَبَاقَتَادَةَ اصَحِبَکَ اللهُ''۔۔۔(جاوَ الوَقادہ ، اللهُ تَمَہارے ساتھ ہو۔) نصرف اجازت مل کئی ؛ بلکہ صَحِبَکَ الله کی دعا بھی مل گئی۔ چنانچہ الوقادہ نے محوزے کومہیز کیا اور آئے نکل محے۔

ا کے مشرک مسعد ہ فرازی کسی وجہ ہے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ کمیا تھا،حضرت

https://ataunnabj.blogspot.com/ بابه، غزوهٔ احد م

ابوقادہؓ نے اس کو جالیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابوقادہؓ کی نوک جھونک پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ایک ہارحضرت ابوقادہؓ نے گھوڑاخریدا۔مسعدہ بھی اس گھوڑ ہے کوخریدنا چاہتا تھا،مگر حضرت ابوقادہؓ بہلے سودا کر چکے تھے اس لئے مسعدہ نا کام رہ گیا اور جھنجھلا کر حضرت ابوقادہؓ سے جھکڑنے لگا۔

حضرت ابوقادہ نے کہا ---''میری خواہش ہے کہ میرا تیرا سامنا تبھی میدانِ جنگ میں ہواور میں اس دفت اس گھوڑ ہے پرسوار ہوں ۔''

حسنِ اتفاق ہے آج حضرت ابوقیادہ اس کھوڑے پرسوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔

مسعده نے کہا---''ابوقیادہ! آخر تیرامیرامقابلہ آئی گیا۔''

ابوقادہ نے جواب دیا --- 'نہاں! واقعی آج مقابلے کا دن ہے۔اب تو بتا کہ کس طرح کا مقابلہ کرتا ہیں کہ کا مقابلہ کرتا ہیں کہ کہ کا مقابلہ کرتا ہیند کر ہے گا --- ؟ شمشیرزنی ، نیز ہ بازی یا کشتی ، جوطریقہ بھی تمہیں پیند ہومیں اس کے لئے تیار ہوں۔''

''کشتی ٹھیک رہے گی۔' مسعدہ نے کہا اور گھوڑ ہے سے اتر آیا۔ ابوقادہ نے بھی کیا۔ دونوں نے ابی تلواریں ورخت کے ساتھ اٹھا دیں اور پنجہ آز مائی شروع کردی۔
مسعدہ اگر چہ بہت طاقتورا درزور آورا نسان تھا، مگر ابوقادہ بھی کسی سے کم نہ تھے،
انہوں نے جلد ہی مسعدہ کو زمین پر دے پنجا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ درخت کے ساتھ مسعدہ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ابوقادہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اتارلیا اور مسعدہ کا کام ماتھ مسعدہ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ابوقادہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اتارلیا اور مسعدہ کا کام تمام کرنا چاہا۔ مسعدہ نے موت کوسا منے دیکھا تو فریا دکرنے لگا

" مجھےمت مارو، مجھےزندہ رہنے دو!"

"الله كاتناى ملى ملى تخفيك كلى صورت ميں زندہ نہيں چھوڑوں گا۔ "ابوقادة نے جواب دیا۔
"میرے بعد میرے بچوں كاكيا ہوگا؟" مسعد ہ نے بچوں كے نام پر حضرت
ابوقادة كا جذب ترحم ابھارنے كى كوشش كى ،گريہ چيزيں جنگ سے پہلے سوچنے كى ہوتى ہیں۔
اگر كى كو بچوں كا اتناى خيال ہے تو وہ جنگ میں شامل ہى نہ ہو۔

سیدالوری، جلد دوم کے مراک میں https://ataunnabi.blogspot.com/

ابوقیا دوال کی برز دلانه باتوں ہے جھنجھلا گئے اور کہا

'' تیرے بچے جا کیں جہنم میں ۔'' --- اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں تکوارگھونپ دی۔

معد ہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت ابو قیاد ڈ پھرمشر کیبن کے تعاقب میں چل پڑے اور ایک مناسب مقام پران پراچا نک حملہ کر دیا ،مسعد ہ کے بھینیجے نے مقالبے کی کوشش کی ،گر ابو قیاد ڈ کے ایک ہی بھر پور وارہے اس کی کمرٹوٹ گئی اور وہ گر کر تڑ بینے لگا۔

اس کا میہ حشر د مکیھ کراس کے ساتھی گھبرا گئے اور جانِ دوعالم علیہ کے چنداونٹنیاں جو ابھی تک ان کے پاس تھیں ، حجوڑ کر بھاگ گئے ۔حضرت ابوقاد اُہ نے ان اونٹنوں کو یکجا کیا اور ہا نکتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کے پاس لے آئے۔

اس وفت جانِ دوعالم علیہ ایک پہاڑی کے دامن میں رونق افروز تھے۔حضرت سلمہ بھی اوپر سے اتر آئے۔ جان دو عالم علیہ ہا ڈی کے دامن میں رونق افروز تھے۔حضرت سلمہ بھی اوپر سے اتر آئے۔ جانِ دو عالم علیہ ان دونوں کی غیر معمولی جرائت و شجاعت سے بے صدمسرور تھے اور فر مار ہے تھے۔۔۔'' پیدل فوج کا سردارسلمہ ابن اکوع ہے اور سواروں کا سردار ابوقادہ ہے۔''

حضرت ابوقیاد ہ کے چہرے میں لوہے کا ٹکڑا دھنساہؤ ا دیکھے کر جانِ دو عالم علیہ کے سے کا ٹکڑا دھنساہؤ ا دیکھے کر جانِ دو عالم علیہ کے نے ہے۔'' یہ کیاہے؟''

جانِ دوعالم عليت لين فرمايا ---' قريب آؤ! ''

حضرت ابوقیا دو گزد کی ہوئے تو جانِ دو عالم علیہ نہایت احتیاط اور نرمی سے خود وہ کمڑا نکالا۔ کمڑا نکلتے ہی خون الملنے لگا۔ جانِ دو عالم علیہ سے خود وہ کمڑا نکالا۔ کمڑا نکلتے ہی خون الملنے لگا۔ جانِ دو عالم علیہ سے خود کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اپنی ہے گئے ہے اس کے اور اس کی مقادی۔ اسی وقت نہ صرف یہ کہ خون نکلنا بند ہو گیا ؛ بلکہ جیرت انگیز طور پر زخم یکسر مندمل ہو گیا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کے دورہ اُحد

حضرت ابوقا وقأخو دفر ماتے ہیں

حضرت سلمہ نے عرض کی

یارسول اللہ! مشرکین پیاس سے بے حال ہور ہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں پانی پینے کے لئے کہیں دم ہی نہیں لینے دیا۔اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں ان کوئہس نہس کردوں اور ان کا تمام سامان اور مولیثی چھین لاؤں۔''

جانِ دوعالم علی مسلط مسلط می سید به تانی دیکی کرمنس پڑے اور فرمایا . ''جانے دوسلمہ!اب انہیں معاف کردو۔''

حضرت سلمہ کی تجویز حربی نکتہ نظر سے واقعی لا جواب تھی۔ جس شخص نے تن تہا دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے تھے، اس کواگر سو مددگار مل جاتے تو مشرکین میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ نی سکتا۔ گر جانِ دو عالم علیہ ہے شاید اس خیال سے کہ ہمیں ہماری ادنٹیاں واپس مل چکی ہیں۔ وشمن کے دوآ دمی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں اور وہ سب پیاس سے نڈھال ہور ہے ہیں، مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی فطری رحمت و رافت کے پیش نظران سے درگز رکر دیا۔ (۱) صَلَّی الله عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

(۱) غزوہ ذی قرد کے واقعات ترتیب دینے کے لئے صحاح ستہ اور سیرت صلبیہ سے مدد لی گئے ہے۔

تار کین کرام! آپ نے متن میں حضرت سلمہ اور حضرت ابوقادہ گئی جیران کن شجاعت و بسالت کے واقعات پڑھے۔ آپئے ان دونوں جیالوں کی زندگی کے مزیدایمان افروز حالات کا مطالعہ کریں۔

ا - - حضرت سلمہ کے والد ماجد کا نام اکوع تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام صحابی تھے۔ ان کے دو جئے تھے، عامر اور سلمہ دونوں ہی نہایت بہادر اور مرد میدان تھے۔ حضرت عامر شخر وہ خیبر میں جانِ دو عالم علی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔ اگر چہ شدید ترین مقابلے کے بعد انہوں نے اپنے عالم علی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔ اگر چہ شدید ترین مقابلے کے بعد انہوں نے اپنے زور آور تریف کوئل کر دیا تھا، مگر اس معر کے کے دوران اپنے ہی ہاتھوں خود بھی سخت زخی ہو گئے ہو

#### تین سرایا

غزوہ و کا فری قرد کے بعد اس سال مین لاھی بیں رہیج الاول اور ہجے الآخر کے دومہینوں میں جانِ دو عالم علیہ نے نین حربی مہمات روانہ فرمائیں۔ بہلی حضرت عکاشٹ کی قیادت میں غیر ادر مرزوق نامی مقامات کی طرف۔اس مہم میں وشمن مقالبے کے بغیر ہی فرار ہوگئے اور مال غنیمت کے طور پر دوسواونٹ مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ دوسری مہم حضرت محمد ابن مسلمٹ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے چوہیں میل کے دوسری مہم حضرت محمد ابن مسلمٹ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے چوہیں میل کے

تھے اور جان ، جانِ آفریں کے سپر دکر دی تھی۔ چونکہ ان کی موت کا سبب وہ زخم تھا جوان کواپنے ہی ہاتھ سے لگا تھا۔اس لئے بعض لوگوں نے کہا کہ عامر نے خودکشی کی ہے اور حرام موت مراہے `اس لئے اس کے سارے اعمال ضائع ہو مھتے ہیں۔

حفزت سلم الله! کچھلوگ میرے بھائی کے بارے میں کہدرہ بین کہ اس نے اپنے آپ کو عرف میں حاضر ہوکر عرض کی ۔۔۔'' یارسول الله! کچھلوگ میرے بھائی کے بارے میں کہدرہ بین کہ اس نے اپ آپ و قتل کیا ہے، اس لئے اس کے تمام اعمال ضائع ہو مجے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے یارسول الله!؟'' جائی دو عالم علی نے فرمایا ۔۔'' جو محض یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کوتو دگنا جر ملے گا کیونکہ وہ ایک جانباز مجاہد تھا۔ عربوں میں اس جیسا بہا درشاید ہی کوئی اور ہو۔''

جانِ دو عالم علی کے زبان سے اپنے بھائی کے بارے میں بیمسرور کن کلمات من کر حضرت سلمہ "خوش ہو مجئے اوران کی پریشانی دورہوگئی۔

حضرت سلمین کی زندگی کا بیشتر حصه حرب وضرب میں ہی گزرا۔خودفر ماتے ہیں کہ سات غزوات میں تو میں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ حصہ لیا اور نوجنگی مہمات میں زید ابن حارثہ کی قیادت میں شریک ہؤا۔ کو یا سولہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور مردا تھی کے جو ہرد کھائے۔

سی آ دمی کوموت کے کھا اٹار ویٹاان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایک اجنبی شخص مدینہ ہیں محمومتا نظر آیا۔ سی نے رسول اللہ علیاتے کومطلع کیا کہ بیمشرکین کا جاسوں ہے۔
رسول اللہ علیاتے نے فرمایا کہ جوفنص اس کو آل کرے گا، وہی اس کی زیرہ اور تکوار وغیرہ کا حقدار ہوگا۔ بیشن کرمیں اُٹھا اورای وقت جا کراس کو مارڈ الا اوراس کی زیرہ وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔

سیدالوری، جلد دوم کے اداری https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے اداری کے

قاصلے پرواقع ایک بہتی ذی القصد کی جانب روانہ کی گئی۔محمد ابن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر پڑاؤڑا لے آرام کررہے تھے کہ اچانک دشمن نے ان کو جاروں طرف سے گھیر کر بھر پورحملہ کردیا۔

محمداً بن مسلمةً كا دسته صرف دس آ دميوں پرمشتمل تھا ، جب كدوشمن بہت زياد ہ تعدا د

حدیبیے کے موقع پرانہوں نے اس بیعت میں بھی حصہ لیا جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے اور جس کے بارے میں ارشادر بانی ہے کہ اللہ تعالی ان تمام مؤمنین سے راضی ہے جواس بیعت میں شامل ہوئے۔ (لَقَدُّ رَضِیَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِیُنَ إِذْ یُبَایِعُوْ نَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.)

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں ابتداء ہی میں بیعت ہو گیا تھا۔ بعد میں بیعت ہو گیا تھا۔ بعد میں بیعت ہونے والوں کا ہجوم ہو گیا تو میں ایک طرف ہو گیا۔ جب نصف کے قریب لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ نے مجھے سے پوچھا

''سلمہ!تم بیعت نہیں ہوتے؟''

" يارسول الله! ميس تو مو چكامول \_" ميس في عرض كي

" توآ وَ! دوباره ہوجاؤ''رسول اللہ نے فرمایا

چنانچ میں نے ایک ہار پھر بیعت کی سعادت حاصل کرلی۔

جب اکثرلوگ بیعت ہو بچکے اور صرف چند آ دمی باقی رہ گئے تو رسول اللہ نے دو بارہ مجھ سے پوچھا---''سلمہ!تم بیعت نہیں ہوتے؟''

'' میں تو دومر تبہ بیعت ہو چکا ہوں یارسول اللہ!'' میں نے عرض کی

" نوآ وَ! ایک بار پھر ہوجا وَ! "رسول اللہ نے فر مایا۔

چنانچیمی نے تیسری بارا ب کے دست مبارک پر بیعت کا شرف یا یا۔

اس طرح حضرت سلمہ کواس دن تبن دفعہ بیعت ہونے کا اعزاز حاصل ہوَ ااور بلاشبہ بیا یک ہے مثال اعزاز ہے۔

غالبًا ای بناء پر جان دو عالم علی کے وصال کے بعدلوگ حضرت سلمدٌ کی زیارت اور 🕝

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۲۲ کے جسسسسسس سیدالوری، جلد دوم کے ۱۲۲ کے جسسسسس

میں تھے، پھرحملہ بھی بے خبری میں کیا گیا تھا اس لئے مسلمانوں کو بہت نقصان اُٹھا ٹا پڑا۔ محد ابن مسلمہ ﷺ کے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے، خود محمد ابن مسلمہ بھی اتنی بری طرح زخمی ہوئے کہ دشمن ان کومر دہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ بعد میں ایک مسلمان کا اتفا قا اس طرف ہے گزر ہؤاتو اس نے بہت سے شہداء کی لاشیں دیکھ کراٹا لِلّهِ پڑھا۔ اس کی آواز من کرمحمد ابن مسلمہ ش

ملاقات کے لئے جایا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت سلمہ کی ۔ یارت کے لئے گئے ۔ ان دنوں وہ'' ربذہ'' نامی جگہ ہیں مقیم تھے۔ انہوں نے اپناہاتھ ہمارے سامنے کیا جواونٹ کے پاؤں کی طرح موٹا تازہ اورمضبوط تھا اور فر مایا

" بیں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی بیعت کی تھی۔'' حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بین کرہم سب نے احتراماًان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ س عد مين آب واصل بحق مو كئة - رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ٢---حضرت ابوقادة كاتعلق بهى انصار كے ساتھ تھا۔ان كو جان دو عالم عليہ في بہترين شهروار قرار ديا تفاراس كے ان كالقب ہى'' فحادٍ مسُ دَمسُولِ اللهِ'' پرُ گياريعِيٰ رسول الله كاشهروار۔ غزوهٔ بدر کے علاوہ باتی تمام غزوات کی شمولیت پرمؤ رخین کا اتفاق ہے؛ البتہ بدر میں اختلاف ہے۔ بعض مؤ رخین ان کوغز و وَ بدر میں شامل نہیں مانتے لیکن ہمارے خیال میں بیہ بات ورست نہیں ہے۔ کیونکہ اصابہ میں خود ابوقادہ کی زبانی بیروایت ندکور ہے کہ میں نے بدر کی رات رسول اللہ علیہ کے مفاظت کی اور آپ نے مجھے دعادی ، کہ جس طرح تونے میری حفاظت کی ہے ، اس طرح اللہ تعالی تیری مجمی حفاظت فرمائے۔ ا كيه سفر ميں ابوقيا ده جان دو عالم علقت كے بمسفر منے كدا جانك جان دوعالم علق پر نبيذ كاغلبہ وكميا اور آپ اپی سواری برایک طرف کو جھک مے۔ ابوقادہ جلدی ہے آ مے بر مصاور آپ کوتھام لیا۔ اس وقت بھی آپ نے یہی دعادی کہ جس طرح تو نے اس وقت مجھے بچایا ہے ، اس طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی بچائے۔ ابوتیادہ کی لیٹی رکھنے کے قائل نیس تنے اور جو پچے دل میں ہوتا تھادوسرے کے منہ پر کہدو ہے تھے۔ حضرت معاوية اين دور خلافت مين ايك بار مدينه منوره تشريف لائ تو ابوالا والمحدد

کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور زندگی کے آثار نمودار ہوئے تو اس نے ان کواٹھا کر زخمی حالت میں مدینہ پہنچایا۔

جانِ دوعاً لم علی کا بہت افسوں ہوَ ااور آپ نے ای وفت دشمنوں کی سرکو بی کے لئے ایک اورمہم روانہ فر مائی ،گر دشمن پہاڑوں میں حجیب گئے اورمسلمانوں کے

ے آ منا سامنا ہوگیا۔ ابوقادہ کو حضرت معاویہ سے نظریاتی اختلاف تھا، اس لئے وہ حضرت معاویہ کو بہند نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کوشایداس بات کاعلم نہیں تھا، اس لئے انہوں نے ابوقادہ سے محبت بجرا گلہ کیا کہ مجھے سب لوگ طفے کے لئے آتے ہیں۔ مگر جماعت انصار کا کوئی فر دہھی نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوقادہ نے کہا۔۔۔' ہمارے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں۔''
د'کیوں۔۔۔؟ آپ لوگوں کی اونٹنیاں کیا ہو کیں؟'' حضرت معاویہ نے جرت سے بو چھا د' وہ تو ہم نے غزوہ بدر کے دن تمہاری اور تمہارے باپ کی تلاش میں ذک کرڈ الی تھیں۔''
معاویہ نے ان کی اس بات کا ذرا بھی برانہ منایا؛ بلکے نہایت تخل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا

اس واقعہ ہے بھی پتہ چاتا ہے کہ حضرت ابوقیا وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ور نہ بدر کے دن اونٹنیاں ذرج کرنے کی بات نہ کرتے ۔

" الله المحك ب، اليابي مؤ اتها "

واضح رہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ آپ کے اختلاف کا سبب دراصل حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف تھا۔ حضرت ابوقادہ چونکہ حضرت علی کے پر جوش حای تھے اور ان کے دورِ خلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، ان میں بڑھ چڑھ کر، حصہ لیتے رہے تھے، اس لئے حضرت معاویہ کے ساتھ ان کا اختلاف فطری تھا۔ کا اختلاف فطری تھا۔ تا ہم میا ختلاف آج کل کے اختلافات کی طرح شخصی دشمنی اور ذاتی عناد پر بنی نہ تھا۔ اس کئے حضرت معاویہ کے مقرر کر، و عامل مدینہ مروان نے جب ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا تو انہوں نے بخوشی مید نہ داری نباہی۔

چنانچہ امام بخاری نے اوسط میں لکھا ہے کہ جب مروان حضرت معاویہؓ کی طرف سے 🖘

https://ataunnabi.blogspot.com/....بریابه معزوهٔ احدیث میدالوری، جلد دوم در می ایستان می ایستان می ایستان می ا

ہاتھ نہ آسکے؛ البتہ ان کے مولیش اور دیگر گھر بلوسا مان بطور نیمت حاصل ہؤا۔

تیسری مہم حضرت زید ابن حارثہ کی کمان میں بن سلیم کی جانب بھیجی گئی۔اس مہم میں دشمن کے چند آ دمی گرفتار ہوئے اور پچھمولیٹی وغیرہ ہاتھ آئے

### سریه زید ابن حارثه ﷺ

قار کین کرام! ہم غزوہ بدر کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اہل مکہ کا زور توڑنے کے لئے ضروری تھا کہ شام کے ساتھ ان کے تجارتی روابط منقطع کئے جا کیں۔ اس بناء پر شام سے آنے والے ابوسفیان کے راستہ بدل سے آنے والے ابوسفیان کے تافلے کورو کئے کی کوشش کی گئی، جو ابوسفیان کے راستہ بدل لینے کی وجہ سے کا میاب تو نہ ہو تکی ، گریہ کوشش غزوہ بدر پر ہنتے ہوئی جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطافر مائی اور ان کی شوکت و ہیبت کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو فتح مبین عطافر مائی اور ان کی شوکت و ہیبت کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ اب مشرکین نے شام کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی اور جانِ دو عالم علی نے کواطلاع ملی کہ ابوالعاص کی قیادت میں ایک قافلہ شام سے بہت سا سامان اور سونا جاندی لے کر آر ہا کہ ابوالعاص کی قیادت میں ایک قافلہ شام سے بہت سا سامان اور سونا جاندی کمان میں ایک

امیر مدینہ تھا تو اس نے ابوتماوہ کی طرف آ دمی بھیجا کہ جہاں جہاں نبی علیہ اوران کے اصحاب مختلف مواقع پر تیام کرتے رہے ہیں، ان جگہوں کی نشان دہی کردیں تا کہ ان مقدس مقامات کے تحفظ اور دیم ہمال کا اہتمام کیا جا سکے۔ ابوتمادہ نے بخوشی میرکام کرنامنظور کرلیااور تمام مطلوبہ جگہوں کی پوری پوری نشائدہی کردی۔

حضرت الوقادة كے مقام و فات اور سن و فات دونوں میں شدیدا ختلاف ہے۔ بعض كہتے ہیں كدم ينه ميں فوت بنے اور بعض كہتے ہیں كدم ينه ميں فوت بنے اور بعض كہتے ہیں كدم ينه ميں دفات پائی اور بعض كہتے ہیں كدم ينه ميں دفات پائی اور بعض ٢٠ هدي ہيں۔ امام بخارى نے كہا ہے كہ پچاس اور ساٹھ ہجرى كے درميا نے عشرے ميں كسى وقت ان كاوصال ہؤا۔ دَ ضِنى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ

واقعات کر تیب کے لئے صحیح مسلم ج۲، باب غزوۃ ذی قرد، طبقات ابن سعد ج۳، ذکر سلمہ ابن اکوع، اصابہ ج۳، ذکر ابوقتادہ، مستدرک حاکم ج۳، باب مناقب ابی قتادہ، استیعاب، ج۳، ذکر معاویہ ہے مدرل گی ہے۔

بر سیدالوری، جلد دوم کے ۱۱۵ کے ۱۱۵ کے باب ۱ ، غزوہ احد کے سیدالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلالوری، جلد دوم کے سیدالوری، جلد

دسته تیار کیااورانہیں قا<u>فلے کی شخیر کے لئے بھیج</u> دیا۔

ابوالعاص نے کسی قتم کی مزاحت نہ کی اوران کے ساتھ مدینہ چلا آیا۔ جب رات گزری اور جانِ دوعالم علیہ جس کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اچا تک جانِ دو عالم علیہ کی مناز پڑھانے کے درواز سے پر کھڑ ہے ہوکرا ملان کر دیا عالم علیہ کی صاحبزادی حضرت زین پڑھر کے درواز سے پر کھڑ ہے ہوکرا ملان کر دیا مسلمانو!مطلع ہوکہ میں نے ابوالعاص کوا مان دے دی ہے۔'(۱) نماز سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے نمازیوں سے بوچھا کہ تم نے بھی زینب کا علان سنا ہے؟

سب نے کہا --- "جی ہاں! یارسول الله!"

آپ نے فرمایا --- ''مسلمانوں کا کوئی ادنی شخص بھی اگر کسی کوامان اور پناہ دے دیتوسب پراس کی پاسداری لازم ہوجاتی ہے۔اس لئے میں بھی ابوالعاص کوامان دیتا ہوں۔' دیتوسب پراس کی پاسداری لازم ہوجاتی ہے۔اس لئے میں بھی ابوالعاص کوامان دیتا ہوں۔' یارسول اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت زیب ٹے کہا ---' یارسول اللہ! میں جا ہتی ہوں کہ ابوالعاص کواس کا ساراسا مان بھی واپس کر دیا جائے۔''

سامان اگر چہ تقسیم ہو چکا تھا ،گر جانِ دوعالم علیہ نے ان لوگوں کو بلایا جواس مہم میں ہے۔ اگرتم لوگ میں شامل تھے اور کہا کہ ابوالعاص کے ساتھ میری رشتہ داری کا تنہیں علم ہی ہے۔ اگرتم لوگ اس کا سامان واپس کر دوتو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے یہ کوئی تھم نہیں ہے۔ اگرتم چا ہوتو وہ سامان رکھ بھی سکتے ہو، کیونکہ اس پرتمہا راحق ہے۔

صحابہ کرام کو جانِ دو عالم علیہ کے رضا اور خوشنو دی کے سوا اور کیا جا ہے تھا۔ انہوں نے بخوشی تمام سامان واپس کر دیا اور ابوالعاص سب کچھ لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔

(۱) واضح رہے کہ حضرت زینب، ابوالعاص کی بیوی تھیں، یہ نکاح جانِ دو عالم علیہ کے اعلانِ نبوت سے پہلے ہؤا تھا۔ بعد میں حضرت زینب تو ہجرت کر کے جانِ دو عالم علیہ کے پاس آگئی تھیں گر ابوالعاص ابوالعاص غزوہ بدر میں بھی گرفتار ہوگیا تھا اور حضرت زینب نے ابوالعاص غزوہ بدر میں بھی گرفتار ہوگیا تھا اور حضرت زینب نے فدیہ کے طور پراپناہار بھیج کرا سے جھڑایا تھا۔ تفصیل جلداول ص ۲۳۳ پرگزر بھی ہے۔

خرسيدالوري، جند دوم المحالية المحالية

مدینه منوره میں جانِ دو عالم علیہ اور مسلمانوں کے حسنِ سلوک ہے ابوالعاص اس قدرمتاثر ہؤ اکہ جب وہ مکہ پہنچا اور اہل مکہ کوان کا سامان بمعہ تجارتی منافع کے پہنچا دیا تو ان سے پوچھا کہ میرے پاس تمہاری کوئی چیزرہ تونہیں گئی؟ ان سے پوچھا کہ میرے پاس تمہاری کوئی چیزرہ تونہیں گئی؟ سب نے کہا --- ''نہیں۔''

ابوالعاص نے پھر پوچھا---'' کیا میں نے تمہاراحق پورا پوراادا کر دیاہے؟'' سب نے کہا---''ہاں!اللہ کی قتم ،اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔واقعی تم حق ادا کرنے والے کریم النفس انسان ہو۔''

ابوالعاص نے کہا --- "تو پھرتم سب گواہ رہوکہ اَشْھَدُانُ لاَ اِللهُ اِلَّهُ اللهُ وَ اَشْھَدُانُ لاَ اِللهُ اِللهُ وَ اَشْھَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه 'اللّٰدی شم اِمِن تو ہیں مدینہ میں اسلام لا ناچا ہتا تھا مگر پھر اس خیال سے رک گیا کہ شایدتم کہوکہ ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے۔ اب چونکہ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں ،اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کررہا ہوں۔''

اس کے بعد حضرت ابوالعاص ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے اور جانِ دو عالم علی نے حضرت زینب کو پھران کے عقد میں دے دیا۔

# چند سرایا اور ابو رافع کا قتل

اس کے بعد کیے بعد دیگرے چند سرایا مختلف مقامات کی طرف روانہ کئے گئے گر اکثر جگہوں پر دشمن سامنے آنے کی جراکت نہ کر سکے اور بھاگ گئے۔ چنانچہ یہ مہمات بغیر کسی نمایاں مقابلے کے مالی غنیمت لے کرواپس آتی رہیں۔ان مہمات کے نام یہ ہیں۔ ا- سریہ جسمیٰ ۲- سریہ وادی القرای ۳- سریہ دومۃ الجندل ۴- سریہ بی سعد ۵- سریہ ام قرفہ۔

چونکہ ان سرایا میں کوئی خاص قابلِ ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اس لئے ان کے ای قدر ذکر پراکتفا کرتے ہوئے آپ کوتنلِ ابورافع کا دلچیپ قصہ سناتے ہیں۔
دھمنِ رسول کعب ابن اشرف یہودی کے تل کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کو قبیلہ اس کے جوانوں نے تل کیا تھا۔ مؤرفین لکھتے ہیں کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج،

جانِ دو عالم عَلِيْ كُوخُوش كرنے كے لئے ايك دوسرے سے سبقت لے جانے كى كوشش كيا كرتے تھے اور اگر ايك قبيلہ كوئى كارنا مدانجام دے كرجانِ دوعالم عَلَيْ اللّٰهِ كَى خوشنو دى حاصل كرليتا تھا تو دوسر ابھى كوئى ايبا ہى كام كردكھانے كے لئے بے تاب ہوجا تا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے كعب ابن اشرف كوئل كركے جانِ دوعالم عَلَيْ كُوخُوش كرديا تو خزرج نے سوچا كہ ہميں بھى كى ايسے ہى موذى اور دھمنِ خدا و رسول يہودى كا كام تمام كركے جانِ دوعالم عَلَيْ كُومُورُ كا كام تمام كركے جانِ دوعالم عَلَيْ كُومُورُ كَام تمام كركے جانِ دوعالم عَلَيْ كُومُورُ كا كام تمام كركے جانِ دوعالم عَلَيْ كُومُورُ كُورُ كُورُ كَام تمام كركے جانِ دو

مشورے کے بعد آخران کی نگاوانتخاب ابورافع پر پڑی اور بالکل سیح پڑی، کیونکہ اس بد بخت نے جانِ دوعالم علی اللہ ایمان کو بہت ستایا تھا۔غزوہ احزاب میں قبائل کو جمع کرنے اور پھران کو مدینہ پر چڑھالانے میں اس شخص کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس سلسلے میں تما م اخراجات اس نے برداشت کئے تھے۔ اس وقت کی ابن اخطب بھی اس کے ساتھ تھا۔ غزوہ بنی قریظہ میں کی ابن اخطب مارا گیا تو ابورافع اس کا جانشین بن گیا اور اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کو ذکر بہنچانے میں صرف کرنے لگا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پیش رو، محمد اور مسلمانوں کا خاتمہ اس لئے نہیں کر سکے کہا نہوں نے سیح منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گردو مسلمانوں کا خاتمہ اس لئے نہیں کر سکے کہا نہوں نے سیح منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گردو مسلمانوں کا خاتمہ اس کے نہیں کر سکے کہا نہوں نے سیح منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گردو مسلمانوں کا خاتمہ اس کے نہیں کر سکے کہ انہوں کے میں کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہیوں کی تواج کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر ایسا بھر پور حملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہیوں کا تعلق بھو جائے گی۔

مختصریہ کہ بیخص کعب ابن اشرف سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنانچہ خزرج نے جانِ دو عالم علی کے درخواست کی کہ ہمیں اس کوتل کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی جائے۔ جانِ دو عالم علی کے اجازت دیدی اور حضرت عبداللہ ابن عتیک کی قیادت میں جائے۔ جانِ دو عالم علی کے اجازت دیدی اور حضرت عبداللہ ابن عتیک کی قیادت میں جارا فراد پر شتمل ایک مہم اس کوجہم واصل کرنے کے لئے روانہ فر مائی۔

ابورافع خیبر کے قریب اپنے ذاتی قلعے میں رہتا تھا۔ قلعہ خاصا بڑا تھا اور ابورافع نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے چند دوستوں کوبھی اس قلعے میں بسا رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیک اور ان کے ساتھی جب قلعے کے پاس پہنچے، اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا اور مولیثی چرا گاہوں سے واپس آرہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدر بے والا تھا اور مولیثی چرا گاہوں سے واپس آرہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدر ب

برسیدالوری، جلد دوم کے مرازی، جلد دوم کے مرازی، جلد دوم کے مرازی، جلد دوم کے مرازی، جلد دوم کے مرازی کے مرازی

تاریکی چھا گئی تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم یہیں تھہرو۔ میں قلعے کے دروازے پرایتا دہ دربان کو بہلا بھسلا کراندرداخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔

یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ہوسکتا تھا کہ در بان کوشک ہوجائے اور وہ شور مچا کر ہے گامہ کھڑا کرد ہے، گراللہ کی المداد شامل حال تھی اس لئے در بان ہے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اچا تک بہت ہے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لئے قلفے ہے باہر نکل آئے۔ ان کی باتیں سن کر حضرت عبداللہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی گدھا گم ہوگیا ہے، جس کی تلاش میں یہ لوگ نکلے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس روشن کا خاطر خواہ انظام تھا، اس لئے ان کی نگا ہوں ہے بہتے کے لئے حضرت عبداللہ ایک قریبی کھیت میں یوں چا در اوڑھ کر بیٹھ گئے جس طرح تضائے حاجت کے لئے جیٹھا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملایا نہیں، فضائے حاجت کے لئے بیشا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملایا نہیں، بہر حال تھوڑی دیر بعدوہ والی آئے اور قلع میں چلے گئے۔ ان کے داخل ہوجانے کے بعد در بان نے اوھراُ دھڑ دوڑ ائی کہ کوئی تھے۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ آ دمی انہی میں سے ہے جو گدھا خورت میں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ آ دمی انہی میں سے ہے جو گدھا فرحونہ نے کے نے سے ، اس کی نگاہ حضرت کے دوہ یہ سمجھا کہ یہ آ دمی انہی میں سے ہے جو گدھا فرحونہ نے کئے تھے، اس لئے باواز بلندگویا ہؤا۔

''اواللہ کے بندے! جلدی ہے فارغ ہولے، کیونکہ میں دروازہ بندکرنے لگاہوں۔'' حضرت عبداللہ کو اور کیا جا ہے تھا فوراً اٹھے اور تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورے اعتاد کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔

در بان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہؤ اتو آپ ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں ہے در بان پرنظرر کھی جاسکے۔در بان نے دروازہ بند کیا، چابیاں دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ لڑکا ئیں اور چلا گیا۔

حضرت عبداللہ جہاں مور چہ بند تھے وہاں سے ابورافع کا مکان بھی دکھائی و سے رہا تھا۔ اس کی دومنزلیس تھیں۔ اوپر والی منزل پر ابورافع بمعہ اہل خانہ رہائش پذیر تھا۔ اس وقت اس کے ہاں احباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور خوب روشنی ہور ہی تھی۔ رات مجھے تک وہ لوگ کپ شپ لگاتے رہے اور نا وَ نوش میں مصروف رہے۔ سیدالوری، جلد دوم کے ۱۱۹ کے ۱۲۹ کے باب ۲، غزوہ احد

آ خرمحفل برخاست ہوئی اور ابورا بغ کے : وست رخصت ہوکر قلعے ہی ہیں واقع اپنے اپنے گھروں کو جانے گئے ۔ حضرت عبداللہ نے شروٹ سے آخر تک ان پرنگاہ رکھی اور جب انہیں یقین ہوگیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکل آئے۔

دربان نے چابیاں جہاں لئکا کی تھیں وہ جگہ ان کو معلوم تھی ، اس لئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی بڑے دروازے کے تمام تالے کھول دیئے۔
تاکہ اگر بھا گنا پڑجا ئے تو تالے رکاوٹ نہ بن جائیں۔اس کے بعد دب پاؤں ابورافع کے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہرمکان کے بیرونی دروازے کو باہرے کنڈی لگادی ، تاکہ ابورافع یا اس کے گھروالے اگر شور مچائیں تو ان کی مدد کے لئے پاکھروانے بیاوگ فورانہ بینے سیس ۔

سبحان الله! کس قد رجامع اور کمل منصوبہ بندی کی تھی حضرت عبدالله نے!
ان انظامات سے فارغ ہوکر انہوں نے تکوار نیام سے نکالی اور سیڑھیاں چڑھتے
ہوئے ابورافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔ اس وقت جراغ بجھایا جا چکا تھا اور
ابورافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کررہے تھے۔

تاریکی کابی فائدہ تو ضرور ہؤ اکہ اب تک حضرت عبداللہ پڑکی کا نگاہ نہیں پڑی تھی ۔لیکن البحض بیہ پیدا ہوگئی کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابو رافع کو پہچا ناممکن نہ رہااور حضرت عبداللہ کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ابورافع کو آواز دیں اوراس کے جواب سے اس کی سمت معلوم کریں ۔ یہ بہت دل گردے کا کام تھا ،مگرالی مہمات ہمیشہ دل گردے والے ہی انجام دیتے ہیں ۔

انہوں نے پکارا---''ابورافع!''

ابورافع نے پوچھا--- مَنُ هٰذَا؟ (كون ہے؟)

اس کی آواز ہنتے ہی حضرت عبداللہ نے اس کی طرف تکوار چلائی ہمگراند هیرے کی وجہ ہے اس کولگ نہ تکی اور اس کے پہلو ہے گزرگئی۔ابورا فع نے ایک چیخ ماری اور حضرت A signification of the signification of the signification of the significant of the signi

عبدالتد جلدی ہے مکان سے باہرنکل آئے۔

چند کمیح تو قف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آ وازبدل کرانتہا کی ہمدردانہ کہجے میں بولے

''ابورافع! میں نے ایک چیخ سی تھی ، یہیں آ وازتھی؟'' ابورافع نے سمجھا کہ میرا کوئی دوست میری آ وازس کرصورت حال معلوم کرنے آیا ہے ، کہنے لگا

'' تیری ماں ہلاک ہوجائے ، مجھ پرابھی ابھی کسی نے قاتلانہ تملہ کیا ہے۔''
اب حضرت عبداللہ کواس کی سمت کا سجے اندازہ ہوگیا ، اس لئے بھر پوروار کیا جس
سے ابورا فع گر پڑااور حضرت عبداللہ نے اس کے سینے پرتلوار کی نوک رکھ کراس کواتنے زور
سے دبایا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی تو ژکر دوسری طرف نکل گئی۔

ای دوران گھر میں ہلچل کچ گئی اور چیخ و پکارشروع ہوگئی۔حضرت عبداللہ چونکہ ابنا مشن کمل کر چکے تھے اس لئے تیزی سے بھا گے اور سیڑھیاں اتر نے لگے۔ آخری سیڑھی پران کا پاؤں ریٹ گیا اور گر بڑے جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کے گردا پنا عمامہ لبیٹا اور شدید تکلیف کے باوجود دوڑتے ہوئے قلعے سے باہرنکل گئے۔ اگر چہ میے مہم چارا فراد پر مشمل تھی ، گر سارا کام حضرت عبداللہ نے تن تنہا انجام اگر چہ میے مہم چارا فراد پر مشمل تھی ، گر سارا کام حضرت عبداللہ نے تن تنہا انجام حضرت عبداللہ نے تن تنہا انجام حضرت عبداللہ نے بیاس کے ساتھی و ہیں بیٹھے رہے جہاں ان کو وہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلعے سے نکل کر حضرت عبداللہ ان کے بیاس بیٹیے اور کہنے لگے

''اٹھواٹھو! فورا یہاں سے نکلنے کی کوشش کرواوررسول اللہ علیہ کو جا کرخوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ابورافع کو مارڈ الا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا، جب تک اپنے کا نول سے ابورافع کے مرنے کا اعلان نہ من لول۔''

چنانچہان کے ساتھی روانہ ہو مجئے ،اس کے بعد جلد ہی صبح ہوگئی اور قلعے کی برجی سے ابورافع مرچکا ابورافع مرچکا ابورافع مرچکا کے جانے کا اعلان ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ کو یقین ہو کمیا کہ ابورافع مرچکا ہے۔ اس لئے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی ان سے جالے۔

سيدالوري، جلا https://ataunnabi.blogspot.eom/

قارئین کرام! --- اندازہ سیجے ان کی توت برداشت کا کہ ابورافع کا قل خیبر میں ہو اتھا اور خیبر سے مدینہ تک کا سارا راستہ حضرت عبداللہ نے پا بیادہ طے کیا۔ حالا نکہ ان کی پڑی ٹوٹی ہوئی تھی اور محض عما ہے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینے کے پڑلی کی ہڑی ٹوٹی ہمت جواب دے گئی اور دردنا قابل برداشت ہوگیا۔ چنانچہ ساتھیوں نے آپ کواٹھایا اور جان دوعالم عبلی ہے پاس پہنچادیا۔

حضرت عبدالله فی ساری روئیداد بیان کی تو جان دو عالم علی از صدخوش ہوئے اور بعینہ وہی جانفزاجملہ ارشادفر مایا جو کعب ابن اشرف کوئل کرنے والوں کے لئے فر مایا تھا۔

اَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ. (يه چبرے بميشه كامياب ريس-)

منجوب آقا کے روئے زیبا پرایک مسکرا ہٹ دیکھنے کے لئے اور اس کے مبارک لیوں سے ایسی محبت بھری دعا کمیں سننے کے لئے ہی تو یہ عاشقان زار اپنی جانبیں ہتھیلیوں پر لئے پھرتے تھے۔

> اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی پنڈلی ٹویٹے کا واقعہ بیان کیا۔ جان دوعالم علی نے فرمایا --- ''ٹا ٹک سیدھی کرو!''

عُكُل اور عُرَيْنه كا واقعه

عمکل اور عربینہ دو قبیلے تھے جن کے آٹھ آدمی مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے ، گران کو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی اور بیار ہو گئے۔ جانِ دوعالم علی کے ان کو دہاں ہو گئے۔ جانِ دوعالم علی کے ان کو دہاں ہو گئے ۔ جانِ دوعالم علی کے ان کو دہاں ہو گئے دیا جہاں صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے تھے تا کہ اونٹیوں کا دودھ وغیرہ بی کرصحت یاب ہوجا کیں۔ گران بدبختوں نے جانِ دوعالم علی کے اس حسنِ سلوک کا بیصلہ دیا کہ جب صحتمند

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج۲، ص ۵۵۵.

ہو گئے تو مرتد ہو گئے اور اونٹول کی دیکھ بھال پر مامور جانِ دوعالم علیہ کے غلام حضرت بیار گو انتہائی سفا کا نہ طریقے سے آل کر دیا۔ ظالموں نے ان کے ہاتھ پاؤں کا ہے ڈالے۔ آتھوں میں کا نے تھسیر دیئے اور ان کو صحرامیں تریتاہ و اچھوڑ کراونٹوں کو بھگالے گئے۔

حضرت بیار بھوکے پیاسے تؤپ تڑپ کرشہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ کو کان کی اس حرکت کا بتہ چلاتھ کوان کی اس حرکت کا پتہ چلاتو آپ کو بے حد غصر آیا اور فورا ان کے تعاقب میں چندا فراد بھیجے جنہوں نے جلد ہی ان کو جا بکڑا اور باندھ کرلے آئے۔

جانِ دوعالم علی فی اللہ علی ہے تھے دیا کہ ان سے پورا پورا قصاص لیا جائے اور ان کے ساتھ وئی سلوک کیا جائے ہوں ان کے ساتھ وئی سلوک کیا جائے جوانہوں نے حضرت بیار کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچیان کوبھی ہاتھ یاؤں کا ث کراوراندھا کرکے مارڈ الاگیا۔(۱)

# سریه عمر ابن امیه

یہ سریہ ابوسفیان کی ایک دھو کہ بازی کا جواب تھا۔ایک دن ابوسفیان نے مجمع عام میں کہا کہ محمد مدینہ کے بازاروں میں مزے سے چلتا پھرتا ہے۔نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ ہوتا ہے ، نہ اور کسی طرح کی احتیاطی تدبیر کی جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا باہمت شخص نہیں ہے جو اچا تک حملہ کر کے اس کو مارڈ الے ؟

اس وفت تو کوئی نہ بولا گر بعد میں جب ابوسفیان اپنے گھر گیا تو ایک دیہاتی اس
کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت مضبوط ول والا ،شدید گرفت والا اور نہایت تیز دوڑنے والا
انسان ہوں۔ اگرتم میری امداد کروتو میں اپنے تنجر سے محمد کا خاتمہ کرسکتا ہوں اور چونکہ میں
بہت تیز دوڑتا ہوں ،اس لئے میرے پکڑے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ابوسفیان بیس کر بہت خوش ہؤا، ای وفت ایک اونٹ اورسفر کا خرج اس کے حوالے اور سفر کا خرج اس کے حوالے کیا اور اس کو حوالے کیا اور اس کو تا کید کی کہاپی اس مہم کوانتہائی خفیہ رکھنا۔

(۱) سیرت ابن هشام ج۲، ص ۷۴ ایدواقعه بخاری ومسلم میں بھی موجود ہے محران کی بیان کردہ تفصیلات ہے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ https://ataunnabi.blogspot.com/ برسیدالوری، جلد دوم کے سراری، جلد دوم کے سراری، خزوہ اُحد

حب ہدایت وہ مخص چیکے سے مکہ مکر مہ سے نکلا اور نہایت تیز رفتاری ہے سفر کرتے ہوئے جلد ہی مدینہ منورہ بہنچ گیا۔لوگوں سے جانِ دوعالم علیات کے بارے میں پوچھا تواسے بتایا گیا کہ آپ اس وقت بنی عبدالاشہل کی مسجد میں رونق افروز ہیں۔ یہ وہاں گیا اور جو نہی دور سے اس پرجانِ دوعالم علیات کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا

'' بین محصل کرنے آیا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کونا کام کرے گا۔''

جب آپ کے قریب پہنچا تو اچا نک حضرت اسیڈ نے اس کو زور ہے اپی طرف سے نے اس کو زور ہے اپی طرف سے نے جھنچا۔ اس جھنے سے وہ خنجر جواس نے جھپار کھا تھا ، نیچ گر پڑااور یوں وہ ریکے ہاتھوں پکڑا گیا۔حضرت اسیڈ غصے میں اٹھے اور اس کا گلا گھونٹمنا شروع کر دیا۔وہ چلا یا

'' مجھےمت مارو، مجھےمت مارو۔''

جانِ دوعالم علی فی نے پوچھا۔۔۔'' سے بیج بتا کہ تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟''
اس نے کہا۔۔۔''اگر میں سجی بات بتا دوں تو کیا مجھے جان کی امان مل جائے گ؟''
جانِ دوعالم علی ہے نے فرمایا۔۔۔''ہاں!''

اس نے سب کچھ بوری تفصیل سے بتا دیا اور جانِ دو عالم علیہ نے حسبِ وعدہ اس کور ہاکر دیا۔ وہ خوش نصیب انسان اس وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور آپ سے مخاطب ہوکر گویا ہوئے

''یارسول اللہ! اللہ کی قتم ، میں آج تک کسی انسان سے خوفز دہ نہیں ہوا، گر آپ کو دیجے بی مجھ پر ہیبت طاری ہوگئ اور آپ کارعب چھا گیا۔ پھر آپ ازخو دمیر سے اراد سے مطلع ہوگئے ، حالا تکہ میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بید کی کر مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ ملع ہوگئے ، حالا تکہ میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بید کی کر مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ متن پر ہیں اور اللہ آپ کا تگہبان ہے۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی بلا شبہ شیطانی ٹولہ ہیں۔'' جانِ دو عالم علی ہوئے ہوئے تو انہوں مانے دو عالم علی ہوئے تو انہوں نے اجازت دے دی اور وہ رخصت ہوگئے۔

ابوسفیان کی اس حرکت کے جواب میں جانِ دو عالم علی نے حضرت عمر ابن امیہ ضمری کو بھیجا، کہ وہ ابوسفیان کوتل کردیں۔ یہی مہم سربی عمر ابن امیضمری کے ساتھ موسوم ہے۔

باب، غزوهٔ أحد

بسيدالورى، جلد دوم المسيدالورى، جلد دوم المسيدالورى

حضرت عمر ف ایک وی ساتھ لیا اوراس مہم پرروانہ ہو گئے۔

چند دن سفر کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور احتیاط کے پیش نظر دن کے بجائے عشاء کے وفت مکہ میں داخل ہوئے۔حضرت عمرؓ کے ساتھی نے کہا کہ پہلے حسب دستورہمیں طواف کرلینا جائے۔حضرت عمرؓنے کہا کہاس وفت لوگ گھروں سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے پہچان لیا تو ہمارے لئے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی ،مگر ساتھی نہ مانا اور طواف کرنے پراصرارکرتارہا۔ آخر حضرت عمر مجبور ہو سکتے اور دونوں طواف کرنے حرم شریف میں ھے محتے ۔طواف کا مرحلہ تو بخیریت گزر گیالیکن جونہی طواف کر کے باہر نکلے ، ایک آ دمی نے حضرت عمر کو پہچان لیااور چلانے لگا۔

''لوگو! بیر باعمرابن امبیضمری، بیضرور کسی برے ارادے سے مکہ میں داخل ہؤ اہے۔'' اس کی آ واز سن کر جاروں طرف ہے مشرکین دوڑ پڑے اور ان کو گھیڑنے کی كوشش كرنے لگے۔ بيد دونوں بھاگ كرتيزى ہے ايك پہاڑ پر چڑھے اور ايك غار ميں رو بوش ہو گئے ۔مشرکین کا فی دیر تک ان کو ڈھونڈ تے رہے ،مگرا ندھیرے کی وجہ ہے کا میا ب نه ہو سکے اور واپس چلے گئے۔اس طرح رات تو بخیریت گزرگئ؛ البتہ صبح صبح ایک آ دمی آ دھمکا۔ وہ آیا تو کسی اورغرض ہے تھا، گر بدشمتی ہے وہ ایسی جگہ بینج گیا جہاں ہے اس کی نگاه حضرت عمر پر سکتی تھی۔

حضرت عرر نے بیسوچ کر کہ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو چیخ کر اہل مکہ کوخبر دار کر دےگا،اس پرحملہ کردیا۔لیکن جس خطرے کے انسداد کے لئے بیحملہ کیا تھاوہ مقصد ہورانہ ہوسکا کیونکہ اس نے زخمی ہوکر اشنے زور ہے جیخ ماری کہ پورے مکہ میں سی گئی۔حضرت عمرٌ جلدی ہے پھرغار میں تھس میئے اور غار کا دہانہ پھروں ہے بند کردیا۔اہل مکہ چیخ سن کردوڑ ہے دوڑے آئے اور جب وہاں پہنچاتو مجروح پر عالم نزع طاری تھا۔انہوں نے زخمی سے پوچھا۔ "وجمہیں کس نے ماراہے؟"

اس نے کہا کہ عمرابن امیہ نے۔

حضرت عرشوج رہے تنے کہ اب اگر انہوں نے اس سے یو چھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو

وہ یقیناً ان کومیرا ٹھکانہ بتا دےگا۔گرخیرگزری کہوہ مزید کسی سوال کا جواب دینے ہے پہلے ہی راہی ملک عدم ہو گیا اورمشرکین اس کی لاش اٹھا کرواپس جلے گئے۔

اس ہنگاہے کے بعد فی الحال مکہ میں داخل ہوناممکن نہیں تھا، اس لئے ابوسفیان کو فتل کئے بغیر ہی ان کو واپس جانا پڑا؛ البتہ واپسی کے دوران راستے میں ایک مشرک جواپنے اشعار میں اہلِ اسلام کی ہجوکرر ہاتھا، ان کے ہاتھوں مارا گیا۔

ای طرح مشرکین کے بھیجے ہوئے دو جاسوں جو مدینہ جارہے تھے،حضرت عمر ؓ کے قابوآ مھئے۔ایک مارا گیا ، دوسرے کوحضرت عمر ؓ گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔

جب جانِ دوعالم علیہ کے روبروپیش ہوئے تو حضرت عمر نے حالات سفر بیان کئے اور بتایا کہ مس طرح ہم مکہ میں پہچانے گئے، کیسے بھاگ کرہم نے جان بچائی اور کس حال میں غار کے اندرروپوش رہ کروفت گزارا۔ جانِ دوعالم علیہ بید لچسپ روئیدا دسننے کے دوران مسلسل ہنتے رہے اور آخر میں حضرت عمر بن امیہ کے لئے دعا فر مائی۔



سیدالوری، جلد دوم کے کرو اُحد کے باب ، غزو اُحد کے سیدالوری، جلد دوم کے کرو اُحد کے باب ، غزو اُحد کے سیدالوری

"عشق احمد"

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكَ وَسَلَّمُ

صاحبزاده قاضى عابدالدائم عابد

طفیلِ نعتِ رسول اکرم ، ملی بیاعزت بیه آبرُ و ہے

کہ مجھ سا عاصی بھی آج پہنچا سنہری جالی کے رُوبرُ و ہے

خدا کے محبوب گرنہ ہوتے ، تو پھرنہ کچھ بھی جہاں میں ہوتا

ہے اُن کے دم سے بیٹی سارا کہ برزم ہستی میں رنگ وبو ہے

نه اس کو دنیا میں کوئی خطرہ ، نه روزِ محشر وہ ہو گاعمگین

بها لے دل میں جوعشقِ احمر ، وہ دونوں عالم میں سرخرو ہے

زبان الی ہے نور افتال کہ ترجمانِ کلام یزدال

جوعلم وحکمت ہے ہے مزین ، وہ میرے آتا کی گفتگو ہے

وہ اینے اخلاق میں ہیں یکتا ،تو دلکشی میں بھی سب سے اعلیٰ

ہے خوب سیرت حضور جبیہا ، نہ آپ ساکوئی خوبرُ و ہے

نہیں ہے دل میں کوئی تمنا ، جوعرض ہے تو یہی ہے مولی

رہے ہمیشہ نی سے نسبت ، بس اتنی سی میری آرزُو ہے

كروں ميں كيسے بيان عابد ، در محمد كى جاذبيت

کہ کتنے جلوے ہیں ہرفدم پر ،مہک ہے گتنی جو چار سُو ہے

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 



https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر کر مسلح تا فتح پر

# التماس كرم

قارى جاوير لافيال

فیضِ نظر ہے نور پاش ، فکر ہے مہرو ماہ فاش ، بندہ خاص کردگار حدِ سفر کی انتہا ، فہم بشر سے ماورا ، شانِ ازل ، ابد وقار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

منبع دانشِ مبیں ، مصدرِ بستی یقیں ، حق و حقیقت آشکار آیهٔ مقصدِ حیات ، وجهِ بنائے کائنات ، مایهٔ عز و افتخار احمدِ مجتبی ،خوشا، بادی دین ،مرحیا

بحرِ سخائے بیکراں ،عظمتِ خیر کا نشاں ،خلقِ حسیں کا شاہکار جلوہ حسنِ زندگی ، لذتِ ذوقِ بندگی ، خالق و خلق کے نگار المحاوہ حسنِ زندگی ، لذتِ ذوقِ بندگی ، خالق و خلق کے نگار المحدمجتبی،خوشا،ہادی دین،مرحبا

ایک بشرگر بشیر ، ایک نظر پہ بے نظیر ، ایک گل اور گل بہار فردگر بڑا فرید ، جس سے ملی ہمیں نوید ، فیضِ کرم سے بیڑا پار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ہم کہ گناہ گار ہیں ،ہم کہ ذلیل وخوار ہیں ،ہم میں کہ عیب ہیں ہزار تیر ہے سوانہیں پچھ آس ، جھے سے کرم کی التماس ، در پیر تیرے ہے بار بار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا





# صُلح حُديبيّه

صلح حدیدیت تاریخ اسلام کا ایک جرت انگیز باب ہے۔ صلح کا یہ معاہدہ جانِ دو
عالم علی اور مشرکین مکہ کے درمیان ہو اتھا اور جن شرائط پر ہو اتھا، ان میں سے اکثر الی
تھیں جو واضح طور پر مشرکین کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ
ایسے معاہدے کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لئے از بس مشکل تھا --- اتنا مشکل کہ بعض قدیم
الاسلام اوراکا برصحابہ بھی اس پر بخت چیں بحبیں ہوئے اور جانِ دوعالم علی کواس ہے روکئے
کی ہمکن کوشش کی ، مگر جانِ دوعالم علی ہے نہیں ہوئے اور جانِ دوعالم علی کواس سے روکئے
اس پر رنجیدہ دل اور آزردہ خاطر تھی کیونکہ ان کے خیال میں بیا یک قتم کا اعتراف شکست تھا، مگر
ان کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب اللہ تعالی نے اس معاہدے کو فقت ح مبین سے تعبیر فر مایا اور یہ
آبیت نازل فرمائی۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالُکَ فَتُحَا مُبِينًا ٥ م ﴾ سب جیران شے کہ ہے کسی فتح
مبین ہے ، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کردیا کہ یہ واقعی فتح مبین تھی۔

آیے! شروع ہے اس واقعے کے پس منظراور پیش منظر پرنگاہ ڈالتے ہیں۔
جانِ دوعالم علی کو کعبہ کرمہ ہے جس قدر محبت تھی ،اس کو بچھنے کے لئے ان کمحات
کوسا منے لا ہے جب جانِ دوعالم علی ہجرت کی رات مکہ ہے باہر نگلتے ہیں ، پھرا یک جگہ کھم ہونے آئی ہیں ۔ کھم جائے ہیں ، کھرا یک جگہ کھم ہونے ہیں۔اس وقت آئی میں ڈبڈ با جاتی ہیں اور حسرت بھرے لیجے میں فرماتے ہیں

''اے اللہ کے گھر! تو مجھے سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری توم نے مجھے مجھے میارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری توم نے مجھے مجھے میں کھے جھوڑ کرنہ جاتا۔''

تیرہ سالہ کمی زندگی میں ہزار ہامشکلات اور پریشانیوں کے باوجود آپ کو بیہ ہولت حاصل تھی کہ جب جی جا ہتا تھا حرم شریف جلے آتے تھے اور بیت اللہ کے گرد طواف کرکے

سیدالوری، جلد دوم ۱۸۰ کے باب، صلح تا فتح کم

اوراس کے سائے میں نمازیڑھ کے دل مھنڈا کر لیتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ مکہ ہے دور ہو گئے اور مدینہ جاکراس قدرمصروف ہو گئے کہ آپ کوطویل عرصے تک دوبارہ مکتہ آنے کی فرصت ہی نہ ملی ۔ مدینہ میں آپ کا بیشتر وفت دشمنانِ اسلام کے ساتھ معرکہ آرائیوں میں گزرجاتا تھااور اُ رام واطمینان کے جو چندلمحات میسر آتے تھےان میں بھی مدینہ ہے لکانا اس کئےممکن نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے فتنہ پروریہودیوں اور گردونواح میں آباد سرکش قبائل کی طرف ہے ہرونت دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ آپ کی غیرموجود گی میں کہیں کوئی گڑ برد نه کر دیں ، کوئی فتنه وفساٰ دینہ کھڑا کر دیں۔ آخریا کچ سال کیمسلسل جدوجہد اور شانه روز کا وشوں کے نتیجے میں مدینہ کافی حد تک محفوظ ہو گیا۔ یہودیوں کو اس سے نکال دیا گیا اور متعد دحر بی مہمات کے ذریعہ سرکش قبائل کا زور بھی تو ڑ دیا گیا۔اب چونکہ سلطنت اسلامیہ کے دارالخلافہ کے لئے کوئی خاص خطرہ باتی نہیں رہاتھا۔اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ذی قعدہ اکھ کوعمرہ کرنے کا ارادہ فر مایا اور چودہ سوصحابہ کرام می معیت میں عازم کعبہ ہوئے۔ عسل آپ نے گھریر ہی کرلیا تھا ،مسجد ذوالحلیفہ (بیرعلی) پہنچ کر آپ نے احرام باندھااور دورکعت نماز پڑھی۔ پھرمسجد ہے ہاہرتشریف لائے اور ہَدُی (۱) کے ستر [۷۰] اونٹ

(۱) ہروہ جانور جواس غرض ہے مکہ مکرمہ بھیجا جائے یا لیے جایا جائے کہ وہاں ذیح کر کے اس کا صحوشت فقراء،مساكين اورزائرين مين تقتيم كرديا جائے، هَدْيُ كہلاتا ہے۔اردو ميں--- بلكه كسى زبان ميں بھی---اس کا متبادل لفظ موجود نہیں ہے۔ار دو کے بعض سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ'' قربانی کے جانور'' کیا ہے، تمریج نہیں ہے کیونکہ قربانی صرف ذی الحجہ کے تین دنوں میں ہونکتی ہے ؛ جبکہ هَدُی کا جانورسال مجر میں کسی وقت بھی بھیجا اور لے جایا جا سکتا ہے۔خواہ اس کا مقصد قربانی ہو، یا کسی نے مکہ میں جانور ذیج كرنے كى منت مانى مو، ياصدقه وتر ع كرنا جا بهتا مو، يا حاليد احرام ميں شكاركرنے كا كفار واواكر نامغصود مو هذبًا الله الْكُفية --- بيرب صورتيل هذى كى بير جان دوعالم علي جونكه ج كے لئے نبيل الك عمرے كے لئے تشريف لے مئے تنے ،اس لئے آپ جو جانورساتھ لے مئے تنے ، ووهدی تنے ، ندكر " قربانی كے جانور' كيونكه عرفا قربانى كے جانوران كوكہا جاتا ہے جوايا منحر ميں ذرج كے جاتے ہيں۔

سیدالوری، جلد دوم کرک میلاد کری جلد دوم کرک ایستاری کا فتح کرک میلاد تا فتح کرک میلاد تا فتح کرک

نشان زوکرنے کا تھم دیا۔اس کے بعد آپ اؤٹمنی پرسوار ہوئے ،صحابہ کرامؓ نے بھی پیروی ک اور پھرسب مل کر لَبَیْک، اَللّٰہُ مَّ نَبیْک کا وجد آ فریں ترانہ پڑھتے ہوئے مَلَہ کی طرف چل مڑے۔

یہ سفر چونکہ امن و آشتی کا سفرتھا ، اس لئے جان دو عالم علیہ ہے روا گی ہے پہلے ہی صحابہ کرام سے کہد دیا تھا کہ سوائے ایک تلوار کے جو بیابان میں سفر کرنے والے ہر مسافر کے لئے لازی ہے ،اورکسی قسم کا اسلحہ ساتھ نہ لیا جائے ۔صحابہ کرام نے اس فر مان پر پر اپوراعمل کیا اورصرف ایک ایک تلوار نیام میں ڈال کرکندھوں سے لئکا لی ۔ اس طرح سفر جاری رہا۔

طویل راستہ تھا، بہت ہے آ دمی تھے۔ ھَدٰیٰ کے ستر اونٹوں کے علاوہ سواری کے لئے بہت زیادہ پائی جا ہے لئے بہت زیادہ پائی جا ہے لئے بہت زیادہ پائی جا ہے تھا؛ جبکہ اہل قافلہ کے پاس پانی کا محدود ذخیرہ تھا جوجلد ہی ختم ہو گیا اورلق و دق صحرا میں انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کا خطرہ بیدا ہو گیا۔

# پنجاب رحمت

جانِ دوعالم علی ایک کھے منہ والے برتن میں پانی ڈالے بیٹے تھا وروضوکر نے کارادہ فرمار ہے تھے کہ اچا تک بہت سے سحا بہ کرام گھرائے ہوئے عاضر خدمت ہوئے۔

جانِ دوعالم علی ایک بہت سے سحا بہ کرام گھرائے ہوئے عاضر خدمت ہوئے۔

جانِ دوعالم علی ایک بہت ہے سے کہ پایات ہے؟''
عرض کی ۔۔''یارسول اللہ! پانی کمل طور پرختم ہو چکا ہے اور سوائے اس پانی کے جوآپ کے پاس برتن میں پڑا ہے ہمیں بھی پانی موجوز ہیں ہے۔۔۔ نہ بینے کے لئے ،نہ و نہ و کے لئے۔''

یاس برتن میں پڑا ہے ہمیں بھی پانی موجوز ہیں ہے۔۔۔ نہ بینے کے لئے ،نہ و نہ و کے لئے۔''

پانی پڑا تھا اور صحابہ کرام کی تگا ہوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ آپ کی انگشتہا نے مبارک سے پانی کے فوار سے بھوٹ پڑے۔ فَوَ أَیْنَا الْمَاءَ یَافُورُ مِنْ اَبْیُنِ اَصَابِعِه (ہم نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے اہل رہا ہے)۔۔۔ اور یہ پانی اس وقت تک ابلاً رہا،

جب تک کارواں کی تمام ضرور تیں پوری نہ ہوگئیں۔ بعد میں حضرت جابر سے کی نے پوچھا جب تک کارواں کی تمام ضرور تیں پوری نہ ہوگئیں۔ بعد میں حضرت جابر سے کی نے پوچھا

برسیدالوری، جلد دوم براب، ۱۸۲ کے تافتح کے افتح کے افتح

کہاں وفت آپ کی تعداد کیاتھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھے،لیکن اگر ہم لا کھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لئے کافی ہوجا تا۔(۱)

عمرىے سے روكنے كى تيارياں

جانِ دوعالم علیہ نے مدینہ سے روائل کے وقت ایک شخص کو باقی کارواں سے پہلے ملّہ بھیج دیا تھا، تا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ جمار سے اس عمر سے کے بار سے میں مشرکین کارڈمل کیا ہے؟ وہ شخص ملّہ کے حالات کا جائزہ لے کر دالیں آیا اور عسفان نامی جگہ میں آپ سے ملا قات کی ۔ اس نے بتایا کہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں۔ اہل ملّہ نے اردگرو کے قابل کو بھی ساتھ ملالیا ہے اور سب نے عہد کر رکھا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہرگز ملّہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ وہ سب اس وقت ذی طوی میں جمع ہیں۔ علاوہ ازیں خالدابن ولیدکی قیادت میں دوسوا فراد پر مشمل ایک دستہ آپ کاراستہ رو کئے کے لئے شمیم کے مقام پر بھی کھڑا ہے۔

اہل مکنہ کی ان حرکتوں سے جانِ دو عالم علیہ کا دل آ زردہ ہوگیا ---خصوصاً اس کئے کہ بیسب کھ قریش کی طرف سے ہور ہاتھا اور قریش آپ کی اپنی قوم تھی۔اس وفت آپ نے انتہائی جذباتی لہجے میں فرمایا

'' جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت تقریباً ختم ہو پیکی ہے، مگروہ اپنی حماقتوں ہے

(۱) جانِ دو عالم علی کے اس مجر ہے کو جس خوبصورتی ہے مولا نا احدر منا خان ہریلوئ نے نظم کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے جانِ دو عالم علی کے انگیوں سے نکنے والے پانی کو رحمت کے پانچ پانی والی اللیوں سے نکنے والے پانی کو رحمت کے پانچ پانی قرار دیا ہے اور اس کے لئے '' پنجاب رحمت' کی انو کمی اور البیلی اصطلاح استعال کی ہے۔ علاوہ ازیں منظر کئی اور کا کات بھی کمال در ہے کی ہے۔ فرماتے ہیں اُنگیاں ہیں فیض پر ، ٹوٹے ہیں پیاسے جموم کر اُنگیاں ہیں فیض پر ، ٹوٹے ہیں پیاسے جموم کر ندیاں بنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ، واہ!

مسسسسلوری، جلد دوم می ogspot و https://ataunnabilb

بازنہیں آتے۔کاش!وہ اپنی قوت مجتمع رکھتے اور میرے معاملے میں دخل نہ دیے۔اگر میں باقی عرب پر عالب آجا تا تو پھر قریش کو اختیار ہوتا، چاہتے تو اسلام میں داخل ہوجاتے اور چاہتے تو دو دو ہاتھ کر لیتے --- کیا قریش سیجھتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے کھڑی کی گئی نت نئی رکاوٹوں سے تنگ آ کر تو حید ورسالت کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا ---؟ نہیں ، ایسا سمی نہیں ہوگا۔واللہ! میں ہر حال میں اپنے نظر سے کی تبلیغ جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہوجاؤں گا، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہوجاؤں گا، یا اسی راہ میں میری گردن کٹ جائے گی۔''

#### مشوره

اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جمیں کیا کرنا جاہے، مقابلہ کریں یا پہلو بچا کرآ گے بوصے رہیں؟ صدیق اکبڑنے عرض کی کہ یارسول اللہ! چونکہ آپ لڑائی کے اراد سے منہیں آئے ہیں،اس لئے حتی الوسع نیج بچا کر چلتے رہیں۔ہاں!اگرکسی نے ہم کورو کنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کراس کا مقابلہ کریں گے۔

جانِ دو عالم علی علی ہے ہوائے پہند آئی اور آپ نے صحابہ کرام سے بوچھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایبا آ دمی ہے جو خالدابن ولیدوا لے رائے کے علاوہ کسی رائے ہے ہمیں نے جلے؟

ایک شخص نے عرض کی ---''یارسول الله! مجھے ایک ایساراستہ معلوم ہے۔'' چنانچہ اس کی رہنمائی میں بیرکارواں ایک غیر معروف راستے ہے آگے بڑھنے لگا۔ جب خالد ابن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے اور مجھ سے کتر اکر آگے نکل گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جاکراہل مکہ کواس خطر ناک صور تحال سے آگاہ کردیا۔

#### حدیبیه میں

جانِ دوعالم علی کے ایک دوہ راستہ اختیار کیا جائے جس پر چل کرہم حدیبہ پہنچ کے ۔اس وقت تک سکیس۔ چنانچ سب نے اپنا زُخ ادھر کرلیا اور جلد ہی حدیبہ کے قریب پہنچ گئے۔اس وقت تک جانِ دوعالم علی کی رائے بہی تھی کہ ہم ازخود کسی سے نہیں لڑیں گے ،گرحدیبہ کے قریب پہنچ جانِ دوعالم علی کے مار خود کسی سے نہیں لڑیں گے ،گرحدیبہ کے قریب پہنچ کے مرحدیبہ کے قریب پہنچ کے مرحدیبہ کے قریب پہنچ کے مرحدیبہ کے مرحدیب کے مرحدیبہ کے مرحدیب کو میں سے مس

سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، خوابات استان کر سیدالوری، جلد دوم کرد سیدالوری، خوابالوری، کرد سیدالوری، خوابالوری، کرد سیدالوری، کرد سیدالوری،

نہ ہوئی۔ آپ اس عیبی اشارے ہے ہمھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہزورشمشیر مکہ میں داخل ہونا
پندنہیں ہے۔ چنانچہ جب اوگوں نے کہا کہ قصواء تھک کر بیٹھ گئی ہے تو آپ نے فر مایا
"فصواء تھی نہیں ہے، نہ ہی تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت ہے، اصل بات یہ ہے کہ
اس کو اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کوروک دیا تھا۔ اب اگر
اہل مکہ نے میر ہے ساتھ کوئی معاملہ مطے کرنا چاہا تو بیں صلح کی خاطران کی ہروہ شرط مان لوں گا
جوصلہ رحی اور شعائر اللہ کی تعظیم پر بینی ہوگی۔'اس کے بعد آپ نے وہیں پڑاؤڈ ال دیا۔

# ایک اور معجزه

حدید بیر ایک کنواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ جب جانِ دو عالم علیاتہ وہاں پنچ تو سخت گرمی تھی اور سب کو بیاس لگی ،وئی تھی ، چنا نچے صحابہ کرام مسلم کو یہاس لگی ،وئی تھی ، چنا نچے صحابہ کرام مسلم کنویں پر نوٹ پڑے اور ابھی چند ہی آ دمی پیاس بھا پائے تھے کہ پانی ختم ہو گیا۔صحابہ کرام مسلم خوانِ دو عالم علیات کے دوبرواس پریشانی کا ذکر کیا ، تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر انہیں دیا اور فر مایا کہ اسے کنویں میں گاڑوو۔

ایک صحابی کنویں میں اتر ہے اور حسب فرمان اس کے وسط میں تیرگاڑویا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہہ تیرگاڑویا۔ کے ساتھ ہی پانی البلنے لگا اور اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ میں بمشکل جان بچا کر باہر نکلا۔ چند ہی لمحوں میں کنواں لبالب بھر گیا اور کیا انسان ، کیا جانور ، سب جی بھر کر سیراب ہونے گئے۔

### بدیل کی آمد

خزاعہ قبیلہ کارئیس بدیل ابن ورقاء اگر چہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، گر مسلمانوں کا ہمدر دتھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں سمبیت جانِ دوعالم علیہ کے پاس آیااور پوچھا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں؟

''نہیں، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔'' جانِ دوعالم علیہ ہے جواب دیا ''ہم نوصرف عمرہ کرنے اوراللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔'' بدیل نے واپس جا کراہل مکہ سے کہا کہ محمد اوراس کے ساتھی لڑائی کے لئے نہیں بلکہ عمرہ وزیارت کے لئے آئے ہیں،اس لئے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔
اہل مکتہ نے بدیل کو برا بھلا کہااور بولے ---''اگران کا ارادہ جنگ کرنے کا نہ
ہوتب بھی ہم ان کو مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، کیونکہ جو بھی سنے گا،وہ یہی سمجھے گا کہ
محمہ بر: ور مکتہ میں داخل ہو گیا تھا اور ہم اسے رو کئے سے قاصر رہے تھے۔''

بدیل کے بعد اہل مکتہ نے مرز کو بھیجا۔ اسے بھی جانِ دو عالم علیہ نے وہی جواب دیا۔ پھر حلیس کو بھیجا گیا، حلیس مکتہ کے گردونواح میں آباد قبائل کا سردارتھا۔ اسے بھی جانِ دو عالم علیہ نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور اس کا شوت سے ہے کہ ہم ذرج کرنے کے لئے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔

حلیس نے ہدی کے لئے نشان لگائے گئے جانور دیکھے، پھر صحابہ کرام کا حال دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حجامتیں بڑھی ہوئی ہیں اور سب کے سب احرام باندھے ہوئے لَئیٹک، اَللَّھُمْ لَبَیْکَ کہدرہے ہیں تو بیساختہ بول اٹھا

''سبحان الله! ایسے بے ضرر لوگوں کو عمر ہے ہے رد کنے کا کیا جواز ہے! واللہ بیم میں مہمی منع کر دیا نہیں ہوگا کہ اور تو ہر کسی کوطواف کی اجازت ہو، مگر عبد المطلب کے بیٹے کو اس سے منع کر دیا جائے۔ رب کعبہ کی شم! اس طرح تو قرایش ہلاک ہوجا کیں گے۔''

حلیس نے واپس جا کراہل مکہ کو بہی مشورہ دیا کہ محمداوراس کے ساتھیوں کو عمرے سے
روکنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ھَدْی کے جانور
مجھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آئکھوں سے ان سب کواحرام پوش دیکھا ہے۔

اہل مکتہ نے کہا --- '' دصلیس! تو ایک دیہاتی آ دمی ہے اور ان باتوں کوئہیں سمجھتا بھرنے جو پچھ مہیں دکھایا ہے ، وہ اس کی ایک جیال ہے۔''

بین کرحلیس کوغصه آگیا اور کہنے لگا --- '' ہماراتم سے بید معاہدہ ہر گزنہیں ہؤ اتھا کہ جولوگ بیت اللہ کی تمام ترتعظیم کمحوظ رکھتے ہوئے عمرے کے لئے آئیں ، ان کواللہ کے گھر میں حاضری سے روکا جائے۔ خدا کی تنم اِتمہیں محمد کا راستہ چھوڑ نا پڑے گا اور اسے عمرہ وزیارت کی اجازت دینی ہوگی ، ورندا ہے تمام ساتھیوں کو لے کراسی وقت واپس چلا جاؤں گا۔''

سیدالوری، جلد دوم کے است https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کے افتح کے افتح کے افتح کے است سیسٹر سیدالوری، مسلم تا فتح کے است سیدا

اہل مکہ نے حلیس کو یوں بگڑتے ویکھا تو کہنے گئے۔۔۔''حلیس! آئی جلدی نہ کرو، ذرائھہر جاؤ۔ ابھی محمد سے مزید بات چیت ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔''
اہل مکہ کے لئے مصیبت یہ بنی ہوئی تھی کہ جو بھی حدیبیہ جاتا تھا، وہاں جاکراپنا موقف بھول جاتا تھا اور جانِ دوعالم علیہ کا ہمنوا بن کر لوشا تھا۔ اس کی با تیس من کراہل مکہ کو آگ لگ جاتی تھے۔ یہ دیکھ کرطا کف کے بڑے سردار عروہ اس معود ثقفی نے اہل مکہ سے کہا۔۔۔'' میں دیرسے دیکھ دہا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس آگر محمد کا ترجمان بن جاتا ہے اور تم اسے خت ست کہنے لگتے ہو۔ مجمعے یہ بتاؤکہ میرے بارے میں تہمارا کیا خیال ہے۔۔۔؟ کیا میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص نہیں جتنا بیٹا ہی ۔۔۔؟

سب نے کہا۔۔۔'' کیوں نہیں ، بلاشبہ تم بہت پُرخلوص انسان ہو۔'' '' مجھ پرتمہیں کسی قتم کا شک تو نہیں ہے تا؟!'' ''نہیں ، ہرگز نہیں ۔''سب نے کہا۔

'' تو پھر میں خود جاتا ہوں اور محمہ ہے بات کرتا ہوں۔''

عروہ ایک وجیہہ سردار تھا اور فن گفتگو ہے بھی بخو بی آشنا تھا۔ اہل مکہ کو اور کیا چاہئے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ چنانچہ عروہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور نہایت فزکارانہ انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ نداکرات میں کامیا بی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پورے اعتاد ہے فریق مخالف پر اپنی برتری اور اس کی کمزوری ظاہر کی جائے۔ اس طرح حریف مرعوب ہوجاتا ہے اور اس سے من مانے مطالبات منوانا آسان ہوجاتا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر عروہ نے کہا

''محد! تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آ دی اپنے اردگردا کھے کر لئے ہیں اور ان محد! تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آ دی اپنے اردگردا کھے کر لئے ہیں اور ان کوساتھ لے کراس شہر پر چڑھائی کردی ہے جو تبہاری آ بائی جگہ ہے اور اس میں تبہارا پورا خاندان آ باد ہے۔ تم اپنے مختلف النوع ہمراہیوں کے بل بوتے پراپنے ہی شہراور اپنے ہی خاندان کو نباہ و بر بادکرنا چا ہے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں خاندان کو نباہ و بر بادکرنا چا ہے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں

جانے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جو اپنی آن پر کٹنا اور مرنا جانے ہیں۔ قریش کے علاوہ اردگرد کے قبائل بھی اہل ملہ کی حمایت کے لئے اکتھے ہو چکے ہیں اور ان سب نے عہد کررکھا ہے کہ ہم محمد کوکسی صورت میں بھی ملہ میں واخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی قوت اور جمعیت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے بیلوگ ان کے سامنے چند کھے بھی نہیں تھہر سکتے۔ یقین کرو کہ اگر اہل ملہ نے حملہ کردیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ افیس کے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔''

چونکہ اس لمبی چوڑی تقریر کا مقصد جانِ دوعالم علیہ اور اہل اسلام کومرعوب کرنا تھا۔ اس لئے ضروری ہوگیا تھا کہ عروہ کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بخو بی سمجھتا ہو، تا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آجائیں۔ چنانچے صدیق اکبڑنے گرج کرکہا

''بند کریہ بکواس اور جا کراپنی دیوی لات کا قابلِ ستر حصہ چوس! کیا توسمجھتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے!؟ ---نہیں ،اییا بھی نہیں ہوگا۔'' عروہ کوتو قع نہیں تھی کہ اس کی بات کا اتناسخت ردعمل ہوگا۔اس لئے جیران رہ گیا اور جانِ دوعالم علیہ ہے یو چھنے لگا کہ بیٹھس کون ہے۔؟

جانِ دوعالم عليه في فرمايا ---''ابوقا فه كابينا ہے۔'' (ابوقا فه،صدیق اکبر کے دالد ماجد کانام ہے۔)

''اگر اِس کا مجھ پرایک بڑااحسان نہ ہوتا''عروہ نے کہا''نو میں اِس کواییا ہی تلخ جواب دیتا۔''(ا)

صديق البركى طرف سيے غيرمعمولي تلخي كا اظهارا تنافی البديہه اور برموقع تھا كه

(۱) کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ عروہ کو دیت دینی پڑگئی تھی گراس کے پاس استے اونٹ نہیں تھے کہ وہ دیت اوا کرسکتا۔ مجبوراً اس نے اپنے واقف کاروں سے ایداد طلب کی بھی نے ایک اونٹ دیا بھی نے دو، مگر صدیق اکبڑنے دس تو انا اونٹ عطا کر کے اس کی ضرورت پوری کر دی تھی ۔عروہ کا اشارہ اس احسان کی طرف تھا۔

عروہ کی ساری اکژفوں ختم ہوگئی اور وہ مرعوب کرنے اور دھونس جمانے کے بجائے نرمی و ملاطفت براتر آیا اور بے تکلفی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔

المسيدالوري، جلد دوم المستحدد مسلح تا فتح

عربوں کا رواج تھا کہ آپس میں بے تکلفانہ گفتگو کے دوران وقفے وقفے سے
ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ اس عادت کے مطابق عروہ نے بھی
جانِ دو عالم علیہ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے --جوہتھیا رلگائے جانِ دو عالم علیہ کی پشت پر کھڑے تھے---تلوار کے دستے سے عروہ کے
ہاتھ پرضرب لگائی اور کہا

، '' پیچھے ہٹاا بناہاتھ، ورنہ میں اسے قلم کر دوں گا۔ ہم یہ بیں بر داشت کر سکتے کہ کوئی مشرک رسول اللّٰہ کی یا کیزہ داڑھی پرا بنانجس ہاتھ پھیرے۔''

ر سیان دو عالم علی ہے۔ ''کتنا سخت اور درشت لہجہ ہے تیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ سے بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ سے بیرا۔'' عروہ کے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ سے بیرا۔'' عروہ کے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے بیرا۔'' عروہ کے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم علیہ ہے۔ بیرا نے کہا ہے۔

'' جانِ دوعالم عليه نے فر مایا ---'' تیرا بھتیجا ہے ،مغیرہ''

عروه حضرت مغيرةً ہے مخاطب ہو کر بولا

''اچھاتو کے ہمشہور دھو کے باز ، کیاتو بھول گیا ہے کہ میں نے ہی تیری دھو کہ بازی کی پردہ بوشی کی تھی ---؟(۲)

(۱) جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر عروہ کے پرانے واقف کاروں میں سے تھے اور حضرت مغیر اس کے بیتیج تھے، مگر عروہ دونوں کو نہ پہچان سکا اور جانِ دوعالم علی ہے ہے ہو چھتار ہا کہ بیکون ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوکہ احرام کی حالت میں طویل سفر کرنے سے ان کے کپڑے میلے اور بال پراگندہ ہو چکے تھے، اس لئے ان کونور آنہ پہچان سکا۔ بیبھی ہوسکتا ہے کہ عروہ کی نظر پکھے کمزور ہو۔ اس بات کا امکان ہو جگے تھے، اس لئے ان کونور آنہ پہچان سکا۔ بیبھی ہوسکتا ہے کہ عروہ کی نظر پکھے کمزور ہو۔ اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس نے تنابل عارفانہ ہے کام لیا ہو۔ مسیح وجہ اللہ ہی کومعلوم ہے۔

میں ہے کہ اس نے تنابل عارفانہ ہے کام لیا ہو۔ میسیح وجہ اللہ ہی کومعلوم ہے۔

(۲) اسلام لانے ہے پہلے حضرت مغیرہ نے دھوکے ہے تیرہ آ دی قل کر دیئے تھے جن ک دیت عروہ نے ادا کی تھی اور قصاص کا مطالبہ کرنے والوں ہے حضرت مغیرہ کی جان بچائی تھی۔''دھوکہ بازی کی پروہ پوشی کرنے'' ہے عروہ کی بہی مرادتھی ۔ ھے۔ https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کر مسلح تا فتح کر باب، صلح تا فتح کر باب تا کر باب، صلح تا فتح کر باب، صلح تا کر باب، صلح تا فتح کر باب، صلح تا فتح کر باب، صلح تا فت

بہرحال اس کے بعد عروہ نے جان دوعالم علیہ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جواس سے پہلے آنے والے قاصدوں کو دے چکے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کے لئے تہیں آئے ہیں؛ بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔

حضرت مغیرة عرب کے ذہین ترین افراد میں ہے ایک تھے۔ انہوں نے بہت بھر پور زندگی گزاری ہے۔جنگوں میں شر یک ہوئے تو صف اول کے شہسوار دں میں شار ہوئے ۔غزو ہُ رموک میں تیر لکتے ہے ان کی آ کھانٹد کی راہ میں قربان ہو گئی تھی۔

فاروقِ اعظم کے دور میں ایران کے خلاف اڑی جانے والی جنگوں میں پیش پیش رہے۔ایرانی سپہ سالا رستم سے بات چیت کرنے کے لئے حضرت سعدؓ ابن ابی و قاص نے انہی کوا بنا نما کندہ بنا کر بھیجا تھا اورانہوں نے رستم کے در بار میں اہل اسلام کی تر جمانی کاحق ادا کردیا تھا۔ ایران کے علاوہ شام اور عراق کی فتوحات میں بھی مفرست مغیرہؓ نمایاں نظر آتے ہیں۔تغصیلات بہت طویل ہیں جن کی یہاں مخبائش ہیں ہے۔ حضرت عمرٌ نے ان کوبھرہ کامکورنرمقرر کیا تو انہوں نے مختفرعر سے میں گر د ونواح کا سارا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ بصرہ کی محورنری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام لگایا۔معاملہ فارد تِ اعظم میں پہنچا تو انہوں نے اس سلسلے میں پوری طرح چھان بین کی تحقیق کے دوران الزام لگانے والے کمل شہادت نہ پیش کر سکے اس لئے حضرت عمرؓ نے ان کو قذف کا مجرم قرار دے کر کوڑ ہے لگوائے اور حضرت مغیرہ کو بھرہ سے مٹا کرکوفہ کا محور نرمقرر کر دیا۔

حضرت عمرٌ کی وفات تک وہ کوفہ کے گورنر رہے۔ پھرحضرت عثانؓ نے بھی ان کواینے پورے بارہ سالہ دورِخلافت میں اس عہدے پر برقر ار رکھا۔حضرت علیؓ اورحضرت معاویۃ کے مابین اختلا فات کے زمانے میں حصرت مغیرہ کی کنارہ کش ہو گئے۔

حضرت علیٰ کی شہادت کے بعدا یک یار پھرحضرت معاویۃ نے ان کو کوفہ کا گورنرمقرر کیا۔ بقیہ زندگی کوفیہی میں گزار دی اور وہیں ۵۰ ھیں و فات یائی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

عروہ جتنی دیر جان دوعالم علی کے پاس رہا، صحابہ کرام کے انداز واطوار کا بغور معائنہ کرام کے انداز واطوار کا بغور معائنہ کرتا رہا۔ واپس جا کراس نے جور پورٹ بیش کی اسے پڑھ کرصحابہ کرام کے والہانہ عشق مصطفیٰ کا انداز ہ ہوتا ہے اور آ دمی کا ایمان تا زہ ہوجا تا ہے، عروہ نے کہا

سیدالوری، جلد دوم ایک اور کی جلد دوم ایک افتح کا فتح کا

''اے اہل ملہ! میں روم، ایران اور حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہا ہوں گرجس طرح اصحاب محمد ، محمد کا تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظارا میں نے کسی دربار میں نہیں و یصا۔ اصحاب محمد کی عقیدت کا بیعالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پڑئیں گرنے دیے؛ بلکہ تیرک کے طور پراپنے چہروں پرمکل لیتے ہیں اور جب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے بدن ہے میں ہو کر گرنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے یوں بے تابانہ لیکتے ہیں کہ لگتا ہے لڑ پڑیں گے۔ جب وہ انہیں کوئی تھم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرطِ اوب سے سب اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے چہرے کونظر بحر کرنہیں دیکھتا۔ ایس بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے جہرے کونظر بحر کرنہیں دیکھتا۔ ایس بے پناہ عقیدت رکھتے والے لوگ تو کن مریں گرگر اس محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ، اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو پچھے ڈر ہے کہ اس کی پا واش میں اور اسے مکہ میں واضل ہونے سے نہ روکو ،تم جو پچھ کر رہے ہو ججھے ڈر ہے کہ اس کی پا واش میں اور اسے مکہ میں واضل ہونے سے نہ روکو ،تم جو پچھ کر رہے ہو ججھے ڈر ہے کہ اس کی پا واش میں اور اسے مکہ میں واضل ہونے سے نہ روکو ،تم جو پچھ کر رہے ہو ججھے ڈر ہے کہ اس کی پا واش میں کہیں تم برعذا ہو الی نہ نازل ہو جائے۔''

افسوس! کہ اہل مکہ نے عروہ کامعقول مشورہ نہ مانا اور جانِ دوعالم علیہ کوعمرے افسوس! کہ اہل مکہ نے عروہ کامعقول مشورہ نہ مانا اور جانِ دوعالم علیہ کوعمرے کی اجازت دینے پرآ مادہ نہ ہوئے۔عروہ ان کی ہث دھری دیکھ کرنا راض ہو گیا اور ان کا ساتھ جھوڑ کرطا کف چلا گیا۔

# جان دوعالمﷺ کے قاصد

اہل مکہ کی طرف ہے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ لکلاتو جان دوعالم علیقے نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آدمی اہل مکہ کے پاس ہمینے چاہئیں ہوسکتا جان دوعالم علیقے نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آدمی اہل مکہ کے پاس ہمینے چاہئیں ہوسکتا ہے کہ اس طرح بات بن جائے ؛ چنا نچہ آپ نے حضرت فر اش بن امتہ کو بھیجا ہمر اہل مکہ نے کہ اس طرح بات بن جائے ہی ان پرحملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کر واپس پہنچ ۔ اس کے نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پرحملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کر واپس پہنچ ۔ اس کے

سیدالوری، جلد دوم کی اوا کی باب، صلح تا فتح

بعدآب نے حضرت عمراً کو بھیجنا جا ہا مگرانہوں نے عرض کی

''یارسول اللہ! میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکین کے ساتھ سخت عداوت چلی آتی ہے، اس لئے مجھے تو دیکھتے ہی وہ غضبنا ک ہوجا کیں گے اور مجھے تنہا دیکھ کر قبل کر دیں گے کیونکہ ملّہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی بااثر آدمی نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے۔میرے خیال میں اس کام کے لئے موزوں ترین آدمی عثمان ہیں کیونکہ ان کا خاندان ملّہ میں بہتے بااثر ہے اس لئے کوئی شخص ان کونقصان نہیں پہنچا ئے گا۔''

جانِ دوعالم علی کو بیہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت عثان کو مکہ بھیج دیا۔
رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی بھی نے ان سے کہا کہ مکہ میں قیام کے دوران صلح کی
بات چیت کرنے کے علاوہ ان لوگول سے بھی ملنا جوایمان لا چکے ہیں اور ان کوتسلی دینا کہ
ان کی مختیول اور آزمائشوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ،عنقریب اللہ تعالی اسلام کواتنا
غلبہ عطا کرے گا کہ سارا مکہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا، پھرکسی کواپنا ایمان چھپانے کی
ضرورت ندرہ مرگی

حضرت عثمان رہے کی روانگی

جانِ دوعالم علیہ نے حضرت عثان کی معاونت کے لئے دس اور آ دمی بھی ساتھ کر دیئے۔ چنانچہ گیارہ افراد پرمشمل سے وفد مکہ پہنچا اور اہل مکہ کو جانِ دوعالم علیہ کے موقف سے آگاہ کیا گراہل مکہ اپنی ہٹ پراڑے رہے اور حضرت عثان سے کہنے گئے۔ موقف سے آگاہ کیا مگراہل مکہ اپنی ہٹ پراڑے رہے اور حضرت عثان سے کہنے گئے۔ موقف میں گئے اس کی بات چھوڑ و! ہاں! اگرتم طواف کرنا چا ہوتو کر سکتے ہو۔''

الله الله الله الله كالكر حضرت عثان كسامنے ہے، جسے و كيوكر ہى ول طواف كے لئے مجلنے لگتا ہے۔ جان دوعالم عليہ كى طرف سے طواف كى كوئى مما نعت بھى نہيں ہے اور الله مكة خودا جان دوعالم عليہ كى طرف سے طواف جسى عظيم سعادت سے بہرہ ورہونے الل مكة خودا جازت دے رہے ہیں ۔ ۔ ۔ غرضيكہ طواف جيسى عظیم سعادت سے بہرہ ورہونے كے جملہ اسباب مہیا ہو بچكے ہیں ، ایسے میں عقل كا فیصلہ تو یہی ہے كہ ایسے مواقع بار بارنہیں آتے ، اس لئے فوراً طواف شروع كردينا چاہئے مرعشق نے اس تجویز كو يكسر مستر دكر دیا اور

جب حضرت عثمان بولے تو ان کی زبان سے عشق بول رہا تھا۔انہوں نے کہا '' بیر کیسے ہوسکتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کے بغیر طواف کرلوں!واللہ! جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے ، میں بھی نہیں کروں گا۔''

إدهر حديبتيه ميں صحابہ كرام منظرت عثان كى قسمت پر رشك كر رہے تھے كه انہيں مكتہ كے اندر جانے كا موقع مل گيا ہے۔ اب وہ جى بھر كے طواف كريں گے اور بيت اللہ كا ديداركريں گے۔ جانِ دوعالم عليہ نے فر مایا ---'' وہ ہمارے بغير طواف نہيں كرے گا۔''

''کیے نہیں کریں گے یارسول اللہ! ؟''صحابہ کرامؓ نے حیرت ہے کہا'' جب کہوہ بیت اللہ کے پاس جانچے ہیں!''

''بس میرااس کے بارے میں یہی گمان ہے کہوہ ہمارے بغیرطواف نہیں کرے گا،خواہ اے بوراسال مکتہ میں گزار تا پڑجائے۔''

سیجان الله!اگرایک طرف حضرت عثان کاعشق مثالی تھا تو دوسری طرف ان کے آتا کاان پراعتاد بھی اپنی مثال آپ تھا۔

بہر حال مشرکین کو حضرت عثان گابیروتیہ نا گوارگز رااورانہوں نے حضرت عثان گ کوان کے ساتھیوں سمیت گرفنار کرلیا۔

# قتل کی افواہ

نہ جانے ماہرین نفسیات کے نزدیک اس کی وجو ہات کیا ہیں مگریدایک حقیقت ہے کہ ہے اعتمادی کی فضا میں افوا ہیں بہت پھیلتی ہیں۔ حدیقیہ میں بھی یہی ہؤا۔ حضرت عثمان گی کہ حضرت عثمان شہید کر ویئے گئے ہیں۔ جانِ روعالم سیالیٹے اور تمام صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا۔ جانِ دوعالم علیقے نے فرمایا دوعالم علیقے نے فرمایا دوعالم علیقے ہے فرمایا ہے۔''

بيعت رضوان

اس موقع پر جان دوعالم علی کے سے ابرام سے وہ مشہور بیعت لی ، جو بیعتِ

رضوان (۱) کے نام سے مشہور ہے۔ بیہ بیعت موت پرتھی۔ لینی جب تک دم میں دم ہے، الاتے رہیں گے اور کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔

صحابہ کرام جوق در جوق بیعت ہونے لگے۔ ایک جماعت فارغ نہیں ہوتی تھی کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ سب اس سعادت سے بہرہ ور ہوگئے۔ گر ایک جاں نثارمحروم رہ گیا اوراس کی بیمحرومی ہی اس کے لئے ایک انوکھی خوش نصیبی کی نوید بن گئے۔ اس خوش نصیب ''محروم'' کا نام عثمان بن عفان ہے۔ دَ ضِبی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ.

## بيعتِ عثمان ر

سیست پیعت چونکہ بہت بڑا اعزازتھا، اس لئے جانِ دو عالم علیاتی نے گوارا نہ کیا کہ جان تھیلی پررکھ کر مکہ میں جانے والا اوراب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہوجانے والا عثان اس سعادت سے محروم رہ جائے، چنا نچہ آ پ نے بارگا والہی میں عرض کی مثان اس سعادت سے محروم کہ جان اللہ اوراس کے رسول کی خدمت گزاری کے سلسلے میں مکہ گیا ہؤا ہے اوراس وجہ سے آج کی بیعت میں شامل نہیں ہوسکا ہے، اس لئے میں خود ہی اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔''

اس کے بعد آپ نے آپنا بایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کواہیے ہی دائیں

(۱) اس کو بیعت رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جملہ شرکاء کواللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی ورضا کا مڑو کا جانفزاسنایا اور بیآیت کریمہ تازل ہوئی۔

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ ط ﴾ (اے بی!الله تعالی مومنوں سے راضی ہوگیا، جب وہ درخت کے پیچتمارے ہاتھ پر بیعت ہے تھے۔)

جانِ دوعالم عَلِيْ فَ ان كَيْ شَان يول بيان فرما كَيْ ان كَيْ شَان يول بيان فرما كَيْ النَّارَ اَحَدُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . " لا يَدُخُلُ النَّارَ اَحَدُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . " (جس نَهِ مَى ورخت كے نيج بيعت كى ، اس برآتش دوزخ حرام ہے۔)

باب، صُلح تا فُتح

سيدالورى، جلد دوم

ہاتھ میں لے کر،خود ہی عثان سے بیعت لے لی ۔

من توشدم تومن شدی من جاب شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد ازیں ، من دیگرم تو دیگری

مشرکین سے جھڑپ

رات کے وفت مشرکین کا ایک جھوٹا سا دستہ اہل ایمان کی قیام گاہ کے گرد چیکے جیکے چکر لگانے لگا تا کہ اگر موقع ملے تو شب خون مارا جائے اور لوٹ مار کی جائے۔ مگر مسلمانوں کی حفاظت پرحضرت محمد ابن مسلمہ جبیبا جہاندیدہ شجاع متعین تھا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ شرکین حملہ کرتے ،الٹا حضرت محمدٌ ابن مسلمہ (۱) نے ان کو جاروں طرف سے کھیر كريكرليااورسوائے ايك آدمى كے كوئى بھى بھا گئے میں كامياب نہ ہوسكا۔

مشرکین کواس بات کا پتہ چلاتو انہوں نے اپنے آ دمیوں کو چھڑانے کے لئے مزید جمعیت روانہ کر دی۔ان لوگوں نے آتے ہی مسلمانوں پرحملہ کر دیا ،مگرمسلمان الیم چھوٹی جھوٹی جمعیتوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔انہوں نے ابیا بھریور جوانی حملہ کیا کہ ہارہ آ دمی مزید گرفتار کرلئے اور یاقی بھاگ گئے۔

ایک باریور صلح کی کوشش

. جب مشرکین نے دیکھا کہ ہماری کوئی پیش نہیں جاتی توصلح پر آ مادہ ہو گئے۔اب کی باراس مقصد کے لئے سہیل ابن عمر کو بھیجا حمیا۔ سہیل نے نسبتاً اجھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ ہماری طرف ہے مسلمانوں برحملہ کرنے کی جوملطی سرز د ہوئی ہے وہ چندجلد باز اور سر پھرے نو جوانوں کی کارستانی ہے، ورنہ مجھدار لوگ ان کی اس حرکت سے ناخوش ہیں --- بہر حال جوہؤ اسوہؤ ا۔اب آب کے ساتھیوں نے ہمارے جو آ دمی پکڑر کھے ہیں ، ان کور ہا کرد پیچئے!

(۱) نغارف جلداول م ۱۳۳ میر کزرچکا ہے۔

جانِ دوعالم علی کے فرمایا ---''تم نے بھی ہمار ہے ساتھی گرفتار کرر کھے ہیں ، اگرتم ان کوچھوڑ دوتو ہم بھی رہا کر دیں گے۔''

سیدالوری، جلد دوم کی اور کی جلد دوم کی اور کی باب، صلح تا فتح

سہیل نے تباد لے کی میہ تبحویز منظور کر لی اور اس طرح دونوں طرف کے گرفتار شدگان کور ہائی مل گئی۔

جب حفرت عثان رہا ہوکر حدیبیہ پنچ تو صحابہ کرام نے ان سے کہا

''آپ نے تو خوب مزے لوٹے ہول گے اور جی بھر کے طواف کئے ہوں گے۔'

حضرت عثمان نے ہو بہو ویسا ہی جواب ویا جیسا جانِ دو عالم علی ہے ہے ان کے بارے میں طواف بارے میں گان کیا تھا، انہول نے کہا ---''رسول اللہ علیہ ہے کہ یہاں چھوڑ کے میں طواف کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ واللہ! اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیر ہرگز طواف نہ کرتا۔''

# سعیل کی دوبارہ آمد

سہیل چونکہ دونوں طرف سے گرفتار شدگان کور ہائی دلوانے میں کا میاب رہا تھا اور فریقین کے دلوں میں اس کے لئے نرم گوشہ موجودتھا ،اس لئے اہل مکہ نے صلح کے بارے میں ندا کرات کرنے کے لئے بھی اس کا انتخاب کیا اور صلح کے لئے جانے والے دور کنی وفد کی قیادت اس کوسونی دی۔

سہبل ایک بار پھر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آیا اور بسلسائے کے بات چیت شروع کی ۔ دورانِ تکلم اس کی آواز بلند ہونے گئی تو ایک صحابی نے کہا ۔۔۔' اِلحفِضُ صَوْتَکَ عِنْدَ دَسُوْلِ اللهِ'' (رسول اللہ کے روبرواین آوازکو نیجارکھ!)

بہرحال منتگوجاری رہی۔ سہیل نے کہا۔۔۔''محد! ہمیں تنہارے عمرہ وہ جج پرکوئی اعتراض نہیں ہے، تم آئندہ سال بے شک عمرہ کر لینا، گراس دفعہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ پورے عرب میں یہ بات مشہور ہوجائے گی کہ اہل مکہ نے محمد کورہ کئے کی بہت کوشش کی گرکامیاب نہ ہوسکے اور محمد جرامکہ میں داخل ہوگیا۔''

جانِ دوعالم علیہ تو تھے ہی سلح جواور نرم خو، آپ نے نہ صرف بیشرط منظور کرلی

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

اس معاہدے کے کا تب حضرت علیؓ تھے۔انہوں نے حسب معمول تحریر کا آغاز ''بِسُمِ اللهُ الرَّحِمٰنِ الرَّحِیْمِ ''سے کیا توسہیل نے کہا

ُ ' الله تو ٹھیک ہے، لیکن دَ حُمَانُ کے بارے ہمیں کچھ پہتہیں کہ بیہ کون ہے، اس لئے پرانے عرب دستور کے مطابق بِاسْمِکَ اللّٰہُمَّ لکھو۔''

، ونہیں، ہم بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْنِ الرَّحِیْمِ بی لکھیں گے۔ ' صحابہ کرامؓ نے اصرار کیا۔

چنانچ حضرت علیؓ نے بِاسْمِکَ اللّٰهُمُّ لَكُوما ِ۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے معاہدے کاعنوان لکھنا شروع کیا

" بيروه فيصله بي جو مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ....."

ابھی اتنا ہی کھاتھا کہ ہیل نے پھراعتراض کیااور جانِ دوعالم علیہ سے کہا ''اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر جھکڑا ہی کیا تھا، اس صورت میں تو ہم

نہ صرف میرکتمہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے؛ بلکہتم پرایمان لاتے اور

تنہاری پیروی کرتے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کے بجائے مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِللهُ لَكُمُو-'' جان دوعالم علی ہے فرمایا ---''اگر چہتم میری تكذیب کرتے ہو،لیکن اس

جانِ دوعام علیہ ہے قرمایا --- ' ' میں کوئی شبہ ہیں کہ میں اللہ کا سیارسول ہوں۔''

پر حضرت علی سے فرمایا --- " مُحَمَّد رَّسُولُ اللهِ منا دو اور مُحَمَّدُ ابْنُ

عَبُدِللهُ لَكُحُورٌ '

Click

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۹۵۲ کے تافتح کے باب، صلح تافتح کے است

حضرت علی نے عرض کی ---''یا رسول اللہ! میں کسی صورت میں'' رسول اللہ'' مٹانے کی جراکت نہیں کرسکتا۔''

چنانچہ جانِ دوعالم عَلِی کے خوداینے دست مبارک سے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ منْ اللهِ منْ اللهِ منْ اللهِ منْ اللهِ من ال

اس کے بعد معاہدہ کے جیشرا کطاکھی گئیں۔

۱--- اس سال مسلمان واپس جلے جائیں ۔

۲--- آئنده سال آئیں اور صرف تین دن ره کروایس لوٹ جائیں ۔

٣--- بنصيارا لگا كرندآ نمين ؛ البيته هرآ دمي ايك تلوارساتھ لاسكتا ہے ، وہ بھي اس

طرح که نیام میں بند ہواور نیام تھلے میں پڑی ہو۔

س---مسلمانوں میں ہے اگر کوئی شخص مکہ میں رہنا جا ہے تورہ سکتا ہے۔ لیکن جو مسلمان مکہ میں رہنا جا ہے تورہ سکتا ہے۔ لیکن جو مسلمان مکہ میں پہلے سے موجود ہیں وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا جا ہیں تو مہیں جا سکتے۔

۵--- اگر کوئی مسلمان مکہ ہے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگائیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کرمکہ جلا آئے تو اسے واپس نہیں کرنا ہوگائیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کرمکہ جلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔

۲---عرب کے دیگر قبائل کواختیار ہوگا کہ اس معاہدہ کے جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوجا ئیں۔

ان میں سے بیشتر شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔خصوصًا یہ شرط''جو مسلمان ملّہ سے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس چلا جائے ،اس کو واپس کرنا پڑے گا۔''کیونکہ مسلمان ملّہ سے جوبھی بھاگتا تھا، وہ مشرکین کے ظلم وستم سے تنگ آ کر بھاگتا تھا۔ایسے مظلوم کو واپس لوٹانا تواس کواپنے ہاتھوں اذبتوں کی بھٹی میں جھو تکنے کے مترادف تھا۔

# ابوجندل ﷺ کی آمد

ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تنے کہ ایبا واقعہ پیش آیا جس سے مسلمان تڑپ

میسسسیالی https://ataunnabi.blogspot،com/سیدالوری، جلد دوم کر مناح تا فتح سرد

اُٹے۔ ہؤایوں کہ مہیل ہی کے ایک صاحبزادے حضرت ابوجندل جو اسلام لا بچے تھے اور مشرکین نے ان کومکہ میں قید کررکھا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذبیتی دیتے رہتے تھے بہی طرح سے نکلنے میں کا میاب ہو گئے اور بیڑیوں سمیت تھٹے تھٹے آ کرمسلمانوں کے سامنے ہورگر پڑے۔ ہورگر پڑے۔

سہیل نے کہا۔۔۔''محمد! معاہدہ کی پڑمل کرنے کا یہ پہلاموقع ہے، شرائط صلح کے مطابق اس کومیرے حوالے کردو!''

جانِ دوعالم علي في الم علي الم علي المالي ال

سہیل نے کہا --- '' پھر ہمیں بھی صلح منظور نہیں۔''

جانِ دوعالم علیہ نے سہل کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی ، مگروہ کوئی بات سنے کے لئے آ مادہ نہ ہؤااورا پی ضد پراڑار ہا۔ آخر بادلِ ناخواستہ جانِ دوعالم علیہ نے سہیل کا مطالبہ مان لیا۔ حضرت ابوجندل نہ جانے کن مشکلوں سے یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کو جب پہنچ جا کہ مجھے واپس بھیجا جارہا ہے۔ تو وہ چیخ اٹھے اورا پے جسم سے کپڑا ہٹا کر مسلمانوں کو دکھاتے ہوئے فریا دکرنے گئے کہ بید کیھو! کا فروں نے مار مار کر میرا کیا حال کر رکھا ہے۔ کیا تم مجھے اس موئے فریاد کر رکھا ہے۔ کیا تم مجھے اس موئے فریاد کر رخوا نا چاہے ہو؟ کیا تم لوگ مجھے ایک بار پھران ظالموں کے حوالہ کر دو صحی ؟

ہے ایسا دلد وزمنظرتھا کہ بہت سے اکا برصحابہ کے لئے بھی صبط مشکل ہو گیا۔حضرت عمر کا پیانۂ صبرتو بالکل ہی لبریز ہو گیا۔عرض کی

" يارسول الله! كياآب الله كے سے رسول نيس بيع؟"

" بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔"

" کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟"

''يقيناحق پر ہیں۔''

'' پھرہم الیں ذلت والی شرطیں کیوں مانیں یارسول اللہ!؟'' سیریس

" بیں اللہ کارسول ہوں اور اس کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔"

سیدالوری، جاشاوی bitos://ateunnabi blogspot دوری، جاشاوی از این از ا

''کیا آپ نے بینیں کہاتھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟'' ''ضرور کہاتھا،مگر بیتونہیں کہاتھا کہاسی سال کریں گے۔''

حضرت عمرِّ غصے میں بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبر ؓ کے باس آئے اوران سے بھی ایسی ہی گفتگو کی ،حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا

''عمر! یا در مکو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔انہوں نے جو پچھ بھی کیا ہے تھیک کیا ہے۔تم ہمیشہ ان کی رکاب تھا ہے رہو۔ ( بعنی بلاچون وچرامکمل اطاعت کرو۔)

#### ندامت

اگر چه حضرت عمر نے بیہ با تیں معاذ اللہ کی بدنیتی کی بنا پڑنہیں ہی تھیں؛ بلکہ جو بکھ کہا تھا، اسلام کی عظمت وسر بلندی کے پیش نظر کہا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام جیسے ولولہ انگیز ضابطۂ حیات کے علمبر داروں کوالی کمزور شرا لکا پرصلح نہیں کرنی چاہئے تھی ؛ تا ہم بعد میں ان کواپنے اس مکا لمے پر جوانہوں نے جانِ دو عالم علیہ ہے کیا تھا، سخت ندامت ہوئی۔خودفر ماتے ہیں کہ میں اپنی اس کوتا ہی اور غلطی کے کفارے کے لئے ایک زمانے تک نوافل پڑھتار ہا، روزے رکھتار ہا، صدقے دیتار ہا اور غلام آزاد کرتارہا۔ تا آئکہ مجھے تقریباً نوافل پڑھتارہا، روزے رکھتارہا، صدقے دیتارہا اور غلام آزاد کرتارہا۔ تا آئکہ مجھے تقریباً نوافل پڑھتارہا، روزے رکھتارہا، صدائی ہے میراگناہ معافی کردیا ہوگا۔

## نوید نجات

جان دو عالم علی اگر چدابو جندل کو واپس بھیجنے پر رضا مند نہ تھے، گر معاہدہ صلح کی حرمت کا شخفظ کرتے ہوئے بادل ناخواستہ ان کو سہیل کے حوالے کر دیا؛ تاہم انہیں رخصت کرتے وقت ارشاد فر مایا --- "ابو جندل! مبر کرواور اللہ تعالیٰ ہے ثواب کی امید رکھو۔ اب ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ویسے عقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیاں فراہم کرے گااور تمہارے نگلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) جان دوعالم عليه كابيفر مان بالكل درست ثابت بؤاا درحضرت ابوجندل كوجلدى

واپسی

معاہد ہ کے کرنے کے بعد جانِ دوعالم علیہ واپس ہو گئے۔واپسی میں جب آپ غمیم نامی جگہ پر پہنچاتو دحی کا نزول شروع ہو گیااورسورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں۔

اہل کمہ کی وحشت و ہر ہریت سے نجات مل گئی۔ اس کا سب یہ بنا کہ جانِ دوعالم علیہ کو کے کا معاہدہ کرکے والبس مہینہ آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک اور وفا کیش حضرت ابوبصیر ظلم وستم سے تنگ آ کر مکہ سے فرار ہو گئے اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس مدینہ آپنچے۔ گرابھی دوہی دن گزرے ہے کہ کمہ سے ان کے تعاف ہے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے معاہدے کی بیش یا دولائی کہ''اگر مہے ہے کہ کہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔'' اور کہا کہ ابوبصیر کو ان کے دوالے کیا جائے۔

جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''ٹھیک ہے،تم ابوبصیر کو لے جاسکتے ہو۔'' ابوبصیر ؓ نے بھی ابوجندل ؓ کی طرح فریاد کی اور کہا ---''یارسول اللہ! آپ مجھے دوبارہ ان ظالموں کے پاس بھیجنا جا ہے ہیں،جن ہے میں بمشکل جان بچاکرآیا ہوں!''

جانِ دوعالم علی ہے ان کوبھی یہی مڑ دہ سنایا کہ صبر کرواوراللہ تعالیٰ سے ثواب کی امیدر کھو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیاں فراہم کردے گااور وہاں سے تمہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ڈریعہ بنادے گا۔

الغرض ابوبصیر ان وونوں کے حوالے کر دیئے مکے اور وہ ابوبصیر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے ، تمرابھی تمین چارمیل وور ذوالحلیفہ ہی پنچے تھے کہ ابوبصیر نے ان میں سے ایک مخص کی چیکتی ہوئی تکوار کی طرف و کمچھکر کہا

'' تمہاری بیکواز بڑی عمرہ اورنفیس معلوم ہوتی ہے۔''

" ہاں، ہاں، ہیں کیا شک ہے۔ میں بار ہااس کوآن ماچکا ہوں۔ "اس نے جواب ویا۔
" اچھا۔۔۔! ذرا دکھانا تو۔ " ابوبھیڑنے جیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ صفی اپنی تلوار کی
تعریف سن کراتنا مسرور ہؤاکہ احتیا طاکو بالائے طاق رکھتے ہوئے تلوار ابوبھیڑکے ہاتھ میں وے دی۔
ابوبھیرکواور کیا جا ہے تھا، تلوار ہاتھ میں آئے ہی انہوں نے ایسانیا حلاوار کیا کہ اس صفی کا سرتام

سيدانوري، جلالوالي الم attps://ataunnabi.blogspot.com/

اِنَّا فَتَحُنَالَکَ فَتُحُا مُبِیْنًا ......(ہم نے آپ کوفتے عطا کی ہے، واضح فتے۔) نزول وی کے بعد جریل نے آپ کواس فتح مبین کی مبارک باودی؛ البتہ ایک شخص نے کہا۔۔۔یَارَسُولَ اللهِ! اَفَتُحٌ هُوَ؟ (یارسول الله! کیابیہ فتح ہے؟)

کر دیا۔ بیمنظر دیکھ کراس کا دوسرا ساتھی ڈرکے مارے مدینہ کی طرف بھاگ اٹھا --- آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے ابوبصیڑ۔

جانِ دوعالم علی خوا کے جمر مث میں رشد دہدایت کی مخفل ہوائے بیٹے تھے کہ اچا تک وہ فخص خوفر دہ اور حواس باختہ حالت میں دوڑتا ہؤا آپ کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کویا ہوئی۔ ساتھ اور حواس باختہ حالت میں دوڑتا ہؤا آپ کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کویا ہوئا۔۔۔'' مارڈ الا ، واللہ ! تنہار ہے آدی نے میر ہا ساتھی کو مارڈ الا اور اب جھے آل کرنے کے در ہے ہے۔' اس و دران ابو بصیر جمی شمشیر بھف آپنچ اور عرض کی ۔۔۔'' یا رسول اللہ ! آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا ، اس طرح آپ کی ذمہ داری ختم ہوگئی۔ اس کے بعد جو پچھ ہؤا ، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور یا رسول اللہ ! اگر آپ میرا یہاں رہنا پہند نہیں کرتے تو میں کہیں اور چلا جا وَں گا ، لیکن مکہ واپس نہیں جا وَں گا۔'

جان دوعالم علی نے نی مایا ۔۔ '' فیک ہے، جہاں تہارا ہی چاہ جلے جاؤ۔'

ابوبسیر دہاں ہے رخصت ہوکر سندر کے ساحل پر چلے گئے اور وہیں جھاڑیوں کے ایک جھنڈ
میں اپنی کمین گاہ بنائی۔ رفتہ رفتہ رفتہ بین پہنچ گئی کہ ابوبسیر نے سمندر کے کنارے ڈیرہ لگا لیا ہے۔
ابوجندل کو پتہ چلا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح ملہ سے نکل کر ابوبسیر کے پاس پہنچ گئے۔ آہتہ آہتہ وہاں
مظلوموں اور ستم زدوں کی خاصی جمعیت اسم ملی ہوگئی اور ان کی تعداد ہو سے ہو سے تمین سوتک پہنچ گئی۔ اب
انہوں نے شام کی طرف ہے آنے جانے والے مشرکین کے قاطوں پر حملے شروع کردیے اور مالی فنیمت
انہوں نے شام کی طرف ہے آنے جانے والے مشرکین کے قاطوں پر حملے شروع کردیے اور مالی فنیمت
سے اپنی معاشی ضرور یا ہ پوری کرنے گئے۔ ان حملوں ہے مشرکین اس قد رشک آئے کہ ابوسفیان کو جانی
دو عالم علی کے پاس بھیجا اور اس نے نہا یت عاجزی ہے درخواست کی کہ خدا کے لئے آ پ ابوبسیرا ور
اس کے ساتھیوں کو کہ ینہ بلا لیجئے کیونکہ انہوں نے ہمارا تاک میں دم کررکھا ہے۔ اس کے کوف آم اس شرط
سے دشتہردار ہوتے ہیں کہ جومسلمان ملہ سے یہ بیڈ آئے قواس کو واپس کرنا پڑے گا۔ ھے۔

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ کے حدیبیہ کے بعد صرف دوسال میں اسلام لانے والوں کی تعدا داب تک مسلمان ہونے والوں کی مجموعی تعدا دیے دوگنا ہوگئی۔

جانِ دو عالم علی تیرہ سالہ کمی زندگی اور صلح حدیبیہ تک تقریباً چھے سالہ مدنی زندگی کاکل عرصہ ۱۹ سال بنتا ہے، کو یا انیس سالوں میں اینے مسلمان نہیں ہوئے ، جتنے صلح کے بعد صرف دوسالوں میں ہو گئے۔!!!

اب جس کا جی جا ہے ملہ ہے آ کر یہاں بس جائے ،ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔

جانِ ووعالم علی تقد چنانی جانبی اور بے خانماں مظلوموں کے لئے پریشان تھے۔ چنانی اس وقت ایک آ دمی کو ابوبھیڑ کے نام خط دے کر بھیجا، گر آ ہ! کہ جس وقت کمتو بر مصطفیٰ وہاں پہنچا، اس کھڑی ابوبھیڑ کی زندگی کی شام ہور ہی تھی۔ انہوں نے کمتوب مبارک ہاتھ میں لیا اور اس عالم میں جان وار دی۔ ابوجندل نے ان کو وہیں وفن کرایا اور ہاتی ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ میے اور پھر ہمیشہ کے لئے بہل کے ہوکررہ مے۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمْ ٱجْمَعِيْن.

# 

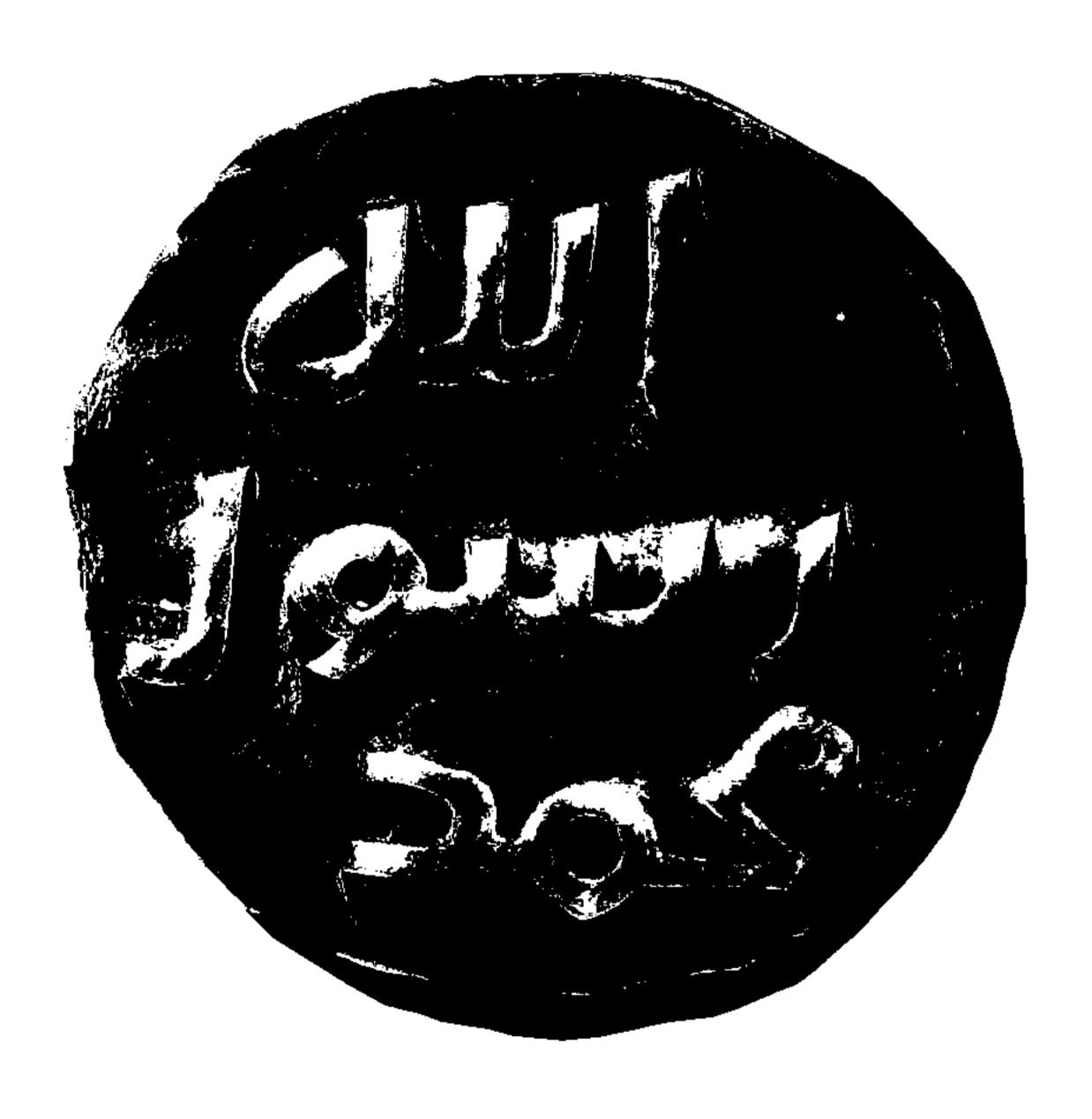

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے استام تا فتح

اللهُ اللهُ

# مكاتيب مقدسه

صلح مدیبی وجہ سے حرب وضرب کی گرم بازاری کم ہوگئی تو جانِ دو عالم علیہ فیلے فی نے فراغت کے ان کھات کا یہ خوبصورت مصرف نکالا کہ بادشاہوں اور رؤسا کوخطوط کے ذریعے دعوت اسلام دی جائے۔ اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام سے بات کی تو انہوں نے عرض کی کہاس کے لئے پہلے مُہر کا انظام کرنا چاہئے کیونکہ امراء اور بادشاہ اس تحریر کو دیکھنے کی زحت بھی نہیں کرتے جس پرمُہر نہ گئی ہو۔

اللهِ دُمُنُولُ مُعَمَّدُ (عَس ملاحظه فرمائيں) مُعَمَّدُ

یصرکےنام

سب سے پہلا خط آپ نے تیمر روم کی طرف لکھا۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیمر کہا جاتا تھا، یہان کا شاق لقب تھا۔ اس وقت کے قیمر کا نام ہرقل تھا۔ یہ خط دحیہ کلیٹ لے کر مجھے ۔ تنو سے بہلے وہ شام کے ایک شہر بھڑی مجھے، جہاں قیمر کی طرف سے مقرر کر دہ عامل حارث میں نی رہتا تھا اور اس کو یہ کمتوب پہنچایا۔ اس نے ایک آدی دحیہ کیلیٹ کے ساتھ کر دیا اور کہا اور کہا اور کہا تھے کہ دیا در یہ خط دمشق میں شہنشا و روم کے حضور پیش کرو۔

(۱) ملح حدیدیا واقعہ پوری تنعیل سے سیح بخاری کے متعدد مقامات پر موجود ہے۔خصوصاً ۱۰۰ باب المغازی اور کتاب الشروط میں۔اس لئے ہم نے بخاری پر بی انحصار کیا ہے؛ البتہ بعض تنصیلات ے لئے فتح الباری اور زرقانی ہے بھی مددلی ہے۔

قیمرکو خط ملاتواس نے بوچھا کہ ریکہاں سے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ عرب سے آیا ہے محمد رسول الله کی طرف ہے۔

قیصرنے کہا ---'' مکہ سے متعددلوگ تجارت کے لئے شام آتے رہتے ہیں۔ پتہ کرو،اگر محمد کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہؤ اہوتو اس کو بلالا وَ، تا کہاس سے بالمشافہہ محمد کے حالات معلوم کئے جائیں۔''

اتفا قان دنوں ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کرشام کے ایک شہرغزہ میں تھہرا ہؤا تھا۔ حکومت کے کارندوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ شہنشاہ تم سے پچھ بات کرنا چاہتا ہے، اس لئے اپنے ساتھیوں سمیت دمشق آ جاؤ۔ چنا نچہ ابوسفیان اپنے کارواں کو لے کیا شق آسمیا۔

# سوال جواب

بادشاہ نے ابوسفیان سے ملاقات کے لئے خاصاا اہتمام کیا۔ باقاعدہ در بار منعقد کیا۔ خود مرصع تاج پہن کر تخت نشین ہوا۔ سامنے ایک طرف ادا کین سلطنت اور فہ ہی رہنما بھائے، دوسری طرف ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کو بھایا اور ترجمان کے ذریعے گفتگوکا آغاز کرتے ہوئے کہا ''میرے پاس عرب سے ایک خط آیا ہے، جو محمد کی طرف سے ہاور وہ نبوت کا دعوید اس کو پیچا تا نہیں۔ اس لئے تم لوگوں کو بلایا ہے تا کہ تمہاری زبانی اس کے حالات معلوم کئے جا سکیں۔ ۔ تم میں ہے اس کا رشتہ وارکون ہے؟''
''میں ہوں۔''ابوسفیان نے کہا۔
'' اچھا تو یہ بتا ذکہ اس مدی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟''
''نہا یت معزز اور شریف ہے۔''
'' کیا خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟''
''نہیں، یہ پہلا مخص ہے۔''
''اس کے خاندان میں کوئی با دشاہ گز راہے؟''
''نہیں، یہ پہلا مخص ہے۔''

سیدالوری، جلد دوم کے مرح کے دور کی جلد دوم کے افتح

''جن لوگوں نے اس کا ند ہب قبول کیا ہے ، وہ ضعیف و کمزور ہیں ، یا با اثر اور مالدار ہیں؟''

''اکٹرضعیف اور نا دار ہیں۔''

''اس کے پیروکاروں کی تعدا دون بدن بر حتی جارہی ہے یا کم ہورہی ہے؟''

"بر مرای ہے۔"

'''جھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟''

د ومنها ، ، . مناسب ، .

''وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟''

ابھی تک تونہیں کی ؛ البتہ اب ہمارے ساتھ اس نے سکے کا معاہدہ کیا ہے، پہتہ ہیں ۔ اس کی یاسداری کرتا ہے یانہیں!''

'''تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟''

'' ہاں بھی دفعہ۔''

" · نتيجه کيار <sub>ل</sub>ا؟ "

' ' بھی وہ فاتح ہؤ ا<sup>مب</sup>ھی ہم۔''

''وه کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟''

'' کہتا ہے ایک رب کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نه بناؤ،نماز پڑھو، یا کہاز بنو، ہمیشہ سے بولواور رشتہ داروں کے ساتھ اجھا سلوک کرو۔''

قیصر نے کہا --- ''تمہاری گفتگو سے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمد ، اللہ کے سیچ رسول ہیں ۔ کیونکہ :

تم کہتے ہو، وہ شریف النسب ہے---انبیاء ہمیشہ شریف النسب ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ---اگرابیا ہوتا تو میں بجھتا کہ بیرخاندانی اثر ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بیں گزرا---اگرابیا ہوتا تو میں

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، خلاد دوم کر سیدالوری، خلاح تا فتح

سمجھتا کہ بیہ تاج وتخت کےحصول کی جد وجہد ہے۔ تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں میں اکثریت کمزوراور تا دارلوگوں کی ہے۔۔۔ انبیاء جب بھی آئے ان کا اتباع کمزوراور نا دارلوگوں نے ہی کیا۔ تم کہتے ہو،اس کے بیروکاروں کی تعدا دروز بروز بردے ہے--- سیجے ندہب کے پیروکاروں کی تعداد بھی دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تم کہتے ہو،اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا --- تو جو خص انسانوں سے جھوٹ نہ بولے، وہ خدا برجھوٹ اورا فتر اکب کرسکتا ہے! تم کہتے ہو،اس نے بھی بدعہدی نہیں گی --- سیانی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو، وہ تو حید،نماز ،روز ہے، یا کدامنی ،سچائی اورصلہ رحمی کا درس دیتا ہے--- بہی تعلیم دینے کے لئے توانبیاء آتے ہیں۔ اگر جو پھھتم نے بیان کیا ہے وہ درست ہے تو پھروہ یقیناً سچانبی ہے اور ایک دن آئے گا کہ میرا ملک بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مجھے بیتو پیتہ تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، تمریبےمعلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں مبعوث ہوگا۔اگر میں وہاں جاسکتا تو خوداس کے يا وَل دهوتا ـ''

اس کے بعد تھم ویا کہ رسول اللہ کا خط در بار پس پڑھا جائے۔
تامہ مبارک مندرجہ ذیل مختفر عبارت پر شمل تھا۔
بیسیم الله الرّحمٰنِ الرّحیٰمِ و
مِنْ مُحَمَّد عَبُدِ الله وَ رَسُولِة إلى هِرُقَلَ عَظِيْم الرّومِ و
مسَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُداى و

اَمَّابَعُدُ --- فَاتِى اَدُّعُوكَ بِدِعَايَةِ الْاِسُلَامِ، اَسُلِمُ تَسُلِمُ، يُؤْتِكَ اللهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْآرِيْسِيْنَ. وَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللهَ الْجُرَكَ مَرَّتَيُنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْآرِيْسِيْنَ. وَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللهَ وَيَامَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَنْ لَا نَعُبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَائَشُوكَ بِهِ شَيَّاءً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَنْ لَا نَعُبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَائَشُوكَ بِهِ شَيَّاءً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا اللهُ فَانُ وَلَوْا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ٥

سيدالورى، جلد دوم المستدالورى، جلد دوم المستدالورى، حلد دوم المستدالورى، حلا مسلح تا فتح

' ( پھمر کی طرف سے جوخدا کا بندہ اور رسول ہے ، ہرقل کی طرف جوروم کا سر دار ہے۔ سلامتی ہواس پرجو ہدایت کی پیروی کر ہے۔

اس کے بعد میں تم کواسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اسلام لے آؤ،سلامتی یا ؤ گے اور اللّٰد تعالیٰتم کو دگنا اجر دے گا۔ اگرتم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب! آؤاس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ بیر کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ، نہ اس کے ساتھ کسی کونٹر بیک تھہرا ئیں ، نہ ہم میں ہے کوئی تحسی کی پرستش کرے۔اگرتم نہیں ماننے تو گواہ رہوکہ ہم ان تمام با توں کوشلیم کرتے ہیں۔) قیصر کے درباری اور ندہبی رہنمااس خطاکوین کرنیٹے یا ہو گئے آور دربار میں ایک شور مج گیا۔ بید مکچر قیصرنے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کورخصت کر دیا اورخو د اہل دریار کا غصەفروكرنے ميںمصروف ہوگيا۔

ذاتی طور پر قیصر جانِ دوعالم علیسه کی نبوت کا قائل ہو چکا تھا،مگر دوسروں پراس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا، اس لئے فی الحال اس نے خاموشی اختیار کرلی۔ بعد میں جب وہمص میں قیام پذیرتھا تو اس نے ایک اور کوشش کی اور انتہائی معتمدار اکین سلطنت کے ساتھ بند کمرے میں ایک خصوصی محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور دروازے بند کر دیئے کے تو قیصرنے ان سے پوچھا کہتم لوگ اس بات سے کوئی دلچیسی رکھتے ہو کہتم کومزید کامیابیاں حاصل ہوں ہم راو ہدایت یالواورتمہاری بیسلطنت ہمیشہ برقر ارر ہے---؟

'' میتو ہم سب کی دلی تمناہے۔' 'حاضرین نے جواب دیا۔

''تو پھراس طرح کرو''قیصرنے کہا'' کہ عربی نبی پرایمان لے آؤ!''

قیصر کی اس بات سے وہ سب آ گ بگولہ ہو گئے اور انتہائی غصے کے عالم میں بیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیاتم بیر جاہتے ہو کہ ہم اپنا آبائی دین ترک کردیں اور ایک

عرانی کے غلام بن جائیں!! (معاذ اللہ)

ان کارویه دیکه کرقیصر مجه گیا که به لوگ سی طرح بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ متفق نہیں ہوں مے اور اگر میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو ہوسکتا ہے کہ بادشاہی سے ہی

Click

ر سیدالوری، جلد دوم کم مراکز باب، صلح تا فتح کم مراکز باب، سیستنسم می مراکز باب مراکز باب می مراکز باب مراکز باب می مراکز باب مراکز باب می مراکز باب مراکز باب می مراکز باب می مراکز باب می مراکز باب م

ہاتھ دھونے پڑجائیں۔ چنانچہاں نے پینیترا بدلا اوران سے کہا۔۔۔''میں تو صرف تہارا امتحان لینا چاہتا تھا اور و کیمنا چاہتا تھا کہتم نھرانیت میں کس قدر پختہ ہو۔''
یس کران کا غصہ جاتا رہا اور قیصر کی طرف سے دل میں جو بدگانی پیدا ہوگئ تھی وہ رفع ہوگئ ۔ چنانچہسب نے قیصر کے رو بروسجدہ کیا اور مسرور و مطمئن رخصت ہوگئے۔
آ ہ! تاج و تخت کی مجبوریاں ، کہ قیصر دل میں جانِ دو عالم علیقے کی صدافت و حقانیت کا یقین رکھنے کے با و جودا ظہار کی جرائت نہ کرسکا اور بقول علامہ شیل ۔۔۔
مقانیت کا یقین رکھنے کے با و جودا ظہار کی جرائت نہ کرسکا اور بقول علامہ شیل ۔۔۔
د'' کو اس کے دل میں نور اسلام آچکا تھا، لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشن

کسڑی کے نام

بچھ کررہ گئی۔''(۱)

اریان کا ہر با دشاہ کسرای کہلاتا تھا،ان دنوں خسر و پر دیز حکمران تھا۔اس کی طرف

(۱) اگر چہ علامہ شکی نے اسے روشن بچھ جانے سے تعبیر کیا ہے اور فتو کی بھی ای پر ہوگا، کیونکہ شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے۔ لیکن علامہ ابن مجرعسقلانی نے فتح الباری میں جو واقعہ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروشنی بالکل ہی نہیں بھی تھی ؛ بلکہ دب مئی تھی اور قیصر کے دل میں جانِ دو عالم علاقے کے ساتھ ایک گونہ عقیدت آخر تک برقر ارربی۔

علامہ عسقلانی نے بیا بیان افروز واقعہ سیف الدین تلے ہے روایت کیا ہے جو ایک صالح مسلمان بادشاہ قلاون کی سلطنت کا اہم رکن تھا۔ سیف الدین بیان کرتا ہے کہ ایک وفعہ میں کی ک سفارش کرنے فرنگیوں کے بادشاہ کے پاس میا۔ اس نے میرا بہت اعزاز واکرام کیا اور میں جس کام کے لئے سفارتی بین کر گیا تھا، اس کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق کر دیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ آج میں تہمیں ایک نہایت ہی قیمتی چیز کا دیدار کرانا چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے ایک طلائی صندو فی مشکوائی اور اس میں سے مونے کا ایک نہا بت خوبصورت قلدان لکالا۔ پھراسے کھول کرریشی کپڑے میں لپٹاہؤ اایک خط نکال کر بھے دکھایا اور کہا کہ بیوہ و فط ہے جو تہمارے نی نے ہمارے جدامجد کو لکھا تھا۔ بیاس زمانے سے ہمارے پاس موجودر ہے پاس موجودر ہے باس کو ظ چلا آر ہا ہے ، کیونکہ ہمارے آ ہا ءواجداد کا عقیدہ تھا کہ جب تک بید فط ہمارے پاس موجودر ہے گا ، ہماری حکومت برقر ارر ہے گی۔ اس بامی انتہائی تھا طت و تعظیم کرتے ہیں اور لوگوں سے چہپا کررکھتے ہیں ، تا کہ ہماری ہا دشانی ہمیشہ قائم رہے۔ فیصح المبادی ج ا ، ص ۲ س .

ر سیدالوری، جلد دوم کے ۱۰۰۰ کے باب، مبلح تا فتح

جانِ دوعالم عَلَيْظَة نے جومکنوب مبارک بھیجا، وہ اُس طرح تھا بیسم الله الوّحمن الرّحین الرّحین الرّحین الرّحین م

مِنُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إلى كِسُراى عَظِيْمٍ فَارِسُ د سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى وَامَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَانُ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَه 'كَاشَرِيْكَ لَه ' وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه '.

اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَانِّى اَنَا رَسُولُ اللهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِلْانَذِرَ مَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ الْقُولُ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً لِلْانَذِرَ مَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ الْقُولُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ. اَسُلِمُ تَسُلِمُ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوسِ. (محدرسول الله كى طرف جوفارس كابرُ ا ہے۔ (محدرسول الله كى طرف جوفارس كابرُ ا ہے۔

سلام ہواس پرجو ہدایت کی پیروی کرے،الٹداوراس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہالٹد کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔وہ وحدہ لاشریک ہےاور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔(علیقہ)

میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں ، کیونکہ میں تمام لوگوں کے لئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تا کہ ان میں سے جوزندہ ہیں انہیں برے اعمال کے نتائج سے ڈراؤں اور کا فروں پر اتمام جمت ہوجائے۔ اسلام لے آؤ ، سلامتی پاجاؤ گے۔ اگرتم نے میری بات نہ مانی تو (نہ صرف بیرکہ تم خودگنہ گارہو گے؛ بلکہ) تمام مجوسیوں کا گناہ بھی تمہارے سرہوگا۔)

عمرة ابن اميضمرى نے جب بينظ كمراى كو پېنچايا اور ترجمان نے پڑھ كرسانا شروع كياتو سرنامه سنتے ہى خسر و پرويز غصے سے پاگل ہوگيا، كيونكه كسراى كوجو خط كھے جاتے سے ان ميں احترام كے طور پرسب سے او پر كسراى كانام لكھا جاتا تھا؛ جبكه نامه نبوى ميں سب سے او پر الله كانام تھا۔ پھر جان ووعالم عليہ كا پنااسم گرامى تھا اور تيسر ہے مرتبے پركسراى كانام تھا۔ كسراى نے اس انداز شخاطب كوا پئ تو ہيں سمجھا اور سخت طیش کے عالم ميں ترجمان سے خط چھين كر پھاڑ ڈ الا اور قاصد نبوى كودر بارسے با ہر نكلوا ديا۔

قاصدنے واپس پنج کر جب سارے حالات بیان کئے اور بتایا کہ کسرٰی نے آپ کا خط حیاک کردیا تھا تو جانن دو عالم علیہ نے فرمایا

سیدالوری، جلد دوم ۱۱۰ کے باب، صلح تافتح

" در حقیقت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔"

نامہ مبارک کو بھاڑنے اور قاصد کو دربار بدر کرنے کے باوجود کسڑی کا غیض و غضب ٹھنڈانہ ہؤ ااوراس نے بمن میں اپنے عامل باذان کولکھا کہ مکہ میں کوئی شخص پیدا ہؤ ا ہے جواپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔اس نے مجھے خط لکھا ہے جس میں اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔میرا غلام ہوکراس کی میہ جرائے!(۱) تم فوراً دوآ دمی بھیجو جواسے گرفار کرکے میرے دو بروپیش کریں۔اگرتم نے میرے اس تھم کی تھیل میں کسی قتم کی کوتا ہی کی تو عبرتناک میرا مقدر ہوگی۔

باذان نے بینط ملتے ہی دوآ دمی جانِ دوعالم علیہ کو گرفنار کرنے کے لئے مکہ بھیج دیئے۔ وہاں جا کرانہیں معلوم ہؤا کہ آپ آج کل مدینہ میں ہوتے ہیں۔ چٹانچہوہ مدینہ آئے اور آپ ہے کہا

''شہنشاہ ایران نے اپنے عامل باذان کو تھم دیا ہے کہ تہمیں گرفقار کرکے در بار میں پیش کرے۔ اب بہتری ای میں پیش کرے۔ چنانچہ باذان نے ہمیں تمہاری گرفقاری کے لئے بھیجا ہے۔ اب بہتری ای میں ہے کہ ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ شہنشاہ کاغضب اور عمّاب نازل ہوگا، پھرنہ تم نی سکو گے، نہماری قوم۔''

جانِ دوعالم علیہ نے ایسی دھمکیوں سے کیا مرعوب ہونا تھا؛ البنة ان کی صورتیں آ پ کو عجیب کیسی ، کیونکہ انہوں نے داڑھیاں منڈ ارتھی تھیں اور مونچھیں بڑھارتھی تھیں۔ پانچہ آ پ نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا کہتم لوگوں نے بید کیا حلیہ بنا رکھا ہے!؟

انہوں نے کہا---''یہ ہمارے رب کا تھم ہے۔'' ( بعنی خسرو پرویز کا ) جان دو عالم علی نے فرمایا ---''لیکن میرے رب نے داڑھیاں بڑھانے

(۱) عرب سی کے غلام نہیں ہے گھر کسرای اپنی وسیع وعریض سلطنت کے محمنڈ میں ان کواپناغلام نضور کرتا تھا۔ مسسسلطری ملح تا فتح کے استان مسلح تا فتح کے استان مسلح تا فتح کے استان مسلح تا فتح کے استان مسلم تا فتح کے اسلم تا فتح کے اسلم تا فتح کے استان مسلم تا فتح

اورمونچیں کتروانے کا حکم دیاہے۔'(ا)

اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ گرفتاری پیش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں میں اپنا فیصلہ تہمیں کل سنا وَں گا۔

دوسرے دن جانِ دو عالم علی نے ان سے کہا کہتم میری گرفتاری کا خیال چھوڑ دواور جاکر باذان کو بتاؤ کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب (خسرو پرویز) کا کام تمام کردیا ہے۔

ریمن کروہ دونوں واپس چلے گئے اور باذان کو جانِ دوعالم علیہ کے فرمان سے آگاہ کردیا --- اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرمانِ رسالت غلط ہوجائے---?! نہیں ، بھی نہیں، چنا نچہ جلد ہی اطلاع آگئی کہ واقعی اس رات خسر و پرویز کواس کے اپنے بیٹے شیر و یہ نے قتل کر دیا تھا اور یوں جانِ دو عالم علیہ کی پیشینگوئی کی بھی تقیدیت ہوگئی کہ--د' ورحقیت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔''

# شاو حبش کے نام

حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مکہ سے ہجرت کرکے عبشہ جانے والے مسلمانوں کی جس طرح دیکھے بھال کی تھی اوران کو ہرآ سائش اور سہولت مہیا گی تھی ، اس کی تفصیل ہجرت ِ عبشہ کے حالات میں گزر چکی ہے۔ (۲) جانِ دو عالم علی ہے ۔ اس کے نام بھی ایک مکتوب عرابن امیضمری ہی کے ہاتھ ارسال کیا۔ یہ مکتوب قدرے طویل ہے اس کے تا جمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔

(۱) افسوس! که آج کل بہت ہے مسلمانوں نے بھی جانِ دو عالم علی کے رب کا تھم ماننا چھوڑ دیا ہے اور خسرو پرویز جیسے بدبخت اور گستاخ کا پندیدہ حلیہ اپنا لیا ہے۔ قارئینِ سیدالورٰ ی! خدانخواستہ آپ بیس سے تو کوئی اس جرم عظیم میں مبتلانہیں ہے ناں!؟

فدانخواستہ آپ بیس سے تو کوئی اس جرم عظیم میں مبتلانہیں ہے ناں!؟

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۱۲ کے خافتے

بسُم اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ د محدر سول الله کی طرف سے ،حبشہ کے بادشاہ نجاشی (۱) کی طرف۔

میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ باوشاہ ہے ، یاک ہے، سلامتی دینے والا ،امن دینے والا اور نگہبان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کھیلی ابن مریم روح اللّٰداوركلمة الله بين جن كواللّٰدتعالىٰ نے مريم پرالقا كيا۔وہ مريم جوخلق ہے منقطع ہوكر ہمہ تن خالق کی طرف متوجه ربیں اور نہایت ہی پاک طینت اور پاک دامن خاتون تھیں محض اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہو تنکی تو علیلی، اللہ کی روح اور جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے ،اس طرح جس طرح حضرت آ دم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔

· میں تنہیں اللہ کی طرف بکارتا ہوں جو وحدہ' لاشریک ہے اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری میں تمہیں اپنا ہمنوا بنانا جا ہتا ہوں۔ تمہیں جاہئے کہ میری اتباع کرو اور اس کتاب پرایمان لاؤ جومجھ پرنازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لئے رسول بن کر آیا ہوں۔میری بید دعوت صرف تمہارے لئے نہیں؛ بلکہ تمہارے اعوان وانصار کو بھی لیمی دعوت ہے۔ میں نے تبلیغ ونصیحت کروی ہے۔ تنہیں جاہئے کہ میری نصیحت قبول کرلو۔ اس ہے پہلے میں نے اپناایک چیازاد بھی تمہارے پاس بھیج رکھا ہے۔(۲)سلامتی ہواس کے لئے جس نے ہدایت کی پیروی کی ۔والسلام

یہ بادشاہ شروع دن سے ہی اسلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو وہ احترا ماتخت سے نیجے اتر آیا اور مکتوب مبارک کوآتھوں ہے لگایا۔ پھر تو حید ورسالت کا اقر ارکر کے مسلمان ہوگیا اور نامہ نبوی کامندرجہ ذیل جواب تکھوایا۔ بسُم اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ و محدر سول الله کی طرف، اصحمہ نجاشی کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) حبشہ کے ہر بادشاہ کونجاشی کہاجا تا تھا۔اس نجاشی کا نام اصحمہ تھا۔ (۲) یعنی حضرت جعفر طهار "جو ہجرت کے بعد وہیں مقیم تھے۔

آپ پرالٹد کاسلام ورحمت اور برکتیں ہوں ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود تہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔

یارسول اللہ! مجھے آپ کا خط موصول ہؤا۔ اس میں آپ نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے، وہی ان کا صحیح مقام ومرتبہ ہے، اس سے زیادہ ہر گرنہیں۔
آپ نے مجھے جس کار خیر کی تلقین کی ہے، میں نے اے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔

میں نے آپ کے بچا زاد کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کرلی ہے۔

فی الحال میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔(۱) اگر آپ نے تھم دیا تو میں خود بھی حاضر ہوجاؤں گا۔

> میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جو پھے بھی کہتے ہیں ،سب حق ہے۔ آپ براللہ کا سلام ورحمت اور برکتیں ہوں۔ والسلام حضرت اصحمہ نجاشی کے حسنِ عقیدت کا کیسا دل آ ویز مرتع ہے ہے!

> > عزیز مصر کے نام

مصرکے بادشاہ کا نام مقوش تھا۔ ند ہبا عیسائی تھا۔ جانِ دو عالم علیہ نے اس کے نام جو کمتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبا وہی تھا جو ہرقل کے نام کھے گئے خط کا تھا۔ نام جو کمتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبا وہی تھا جو ہرقل کے نام کھے گئے خط کا تھا۔ نامہ بری کا اعز از حضرت حاطب کو حاصل ہوا۔ جب وہ اسکندریہ بہنچ تو بہتہ چلا کہ بادشاہ اوقت شاہی بجر سے میں بیٹھا سمندر کی سیر کا لطف اُٹھا رہا ہے۔ حضرت حاطب نے اس وقت بادشاہ ایک شتی کرائے پر لی اور جہاں شاہی بجر اکنگر انداز تھا اُدھرروانہ ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ عرشے برمحفل سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت حاطب قریب بہنچ تو نامہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کر اہرایا

<sup>(</sup>۱) شاہ حبشہ کا بیہ بیٹا ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں روانہ ہؤ ا تھا، ٹکرافسوں کہ ان کو جانِ دو عالم علیت کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہ ہو تکی اور ان کی کشتی خوفنا ک طوفان میں پچنس کرغرق ہوگئی ۔

سیدالوری، جلد دوم کے افتع کے افتع کے افتع کے افتع کے افتع کے کا فتع کے افتع کے افتع کے افتع کے افتع کے افتع کے

تاکہ بادشاہ سمجھ جائے کہ کوئی قاصد آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پیام برکومیرے روبرو
پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت حاطب کواس تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے مکتوب نبوی اس
کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے بادشاہ کولوگوں کی زبانی جانِ دوعالم علیہ کے کافی حالات
معلوم ہو چکے تھے۔ اس لئے خط پڑھنے کے بغدائی نے حضرت حاطب ہے پوچھا
معلوم ہو چکے تھے۔ اس لئے خط پڑھنے کے بغدائی نے حضرت حاطب ہے پوچھا
د'جس شخص نے میرے تام یہ خط بھیجا ہے اگر وہ اللہ کارسول ہے تو جب لوگ اس
کی مخالفت کر رہے تھے، اس کو ایذ ائیں دے رہے تھے اور اس کو اپنا گھر اور شہر چھوڑ نے پر
مجبور کر رہے تھے اس وقت اس نے بدد عاکیوں نہی تاکہ وہ بسب تباہ و ہر با دہوجاتے اور اس
کوکسی قتم کی تکلیف نہ پہنچا سکتے ؟''

بادشاہ کا خیال تھا کہ قاصد اس مشکل سوال کا کوئی جواب نہیں دیے سکے گا مگر حضرت حاطب ؓنے اُلٹااس کولا جواب کر دیا۔انہوں نے پوچھا '' کیاتم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟''

'' ہاں ، بے شک ،ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔''

''تو پھر بتاؤ'' حضرت حاطب نے کہا۔۔۔''کہ جب ان کے دہمن ان کوایذ ائیں دے رہے تھے اور ان کوصلیب پر لٹکانے کے لئے گرفتار کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے دشمنوں کے لئے بد دعا کیوں نہ کی ، تا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کوکسی قتم کی تکلیف نہ پہنچا کتے ؟''

بادشاہ سے اس الزامی سوال کا کوئی جواب نہ بن سکا اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ
''انٹ خکیئم جَآءَ مِنْ حکیئم''
'آخسنٹ ، اَنْتَ حکیئم جَآءَ مِنْ حکیئم''
(تم نے اچھی بات کہی ہے۔ واقعی تم دانا ہوا ور دانا محض کے نمائندے ہو۔)
بہر حال یہ بادشاہ اسلام تو نہ لا یا (۱) البتہ حضرت حاطب کواس نے نہایت اعزاز

<sup>(</sup>۱) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ بھی ہرتل کی طرح جان دوعالم ملکتے کی صدا نت اوراسلام کی حقانیت کا قائل ہو چکا تھا، مرتاج وتخت میں پیش کرا ظہار اسلام سے محروم رو حمیا۔

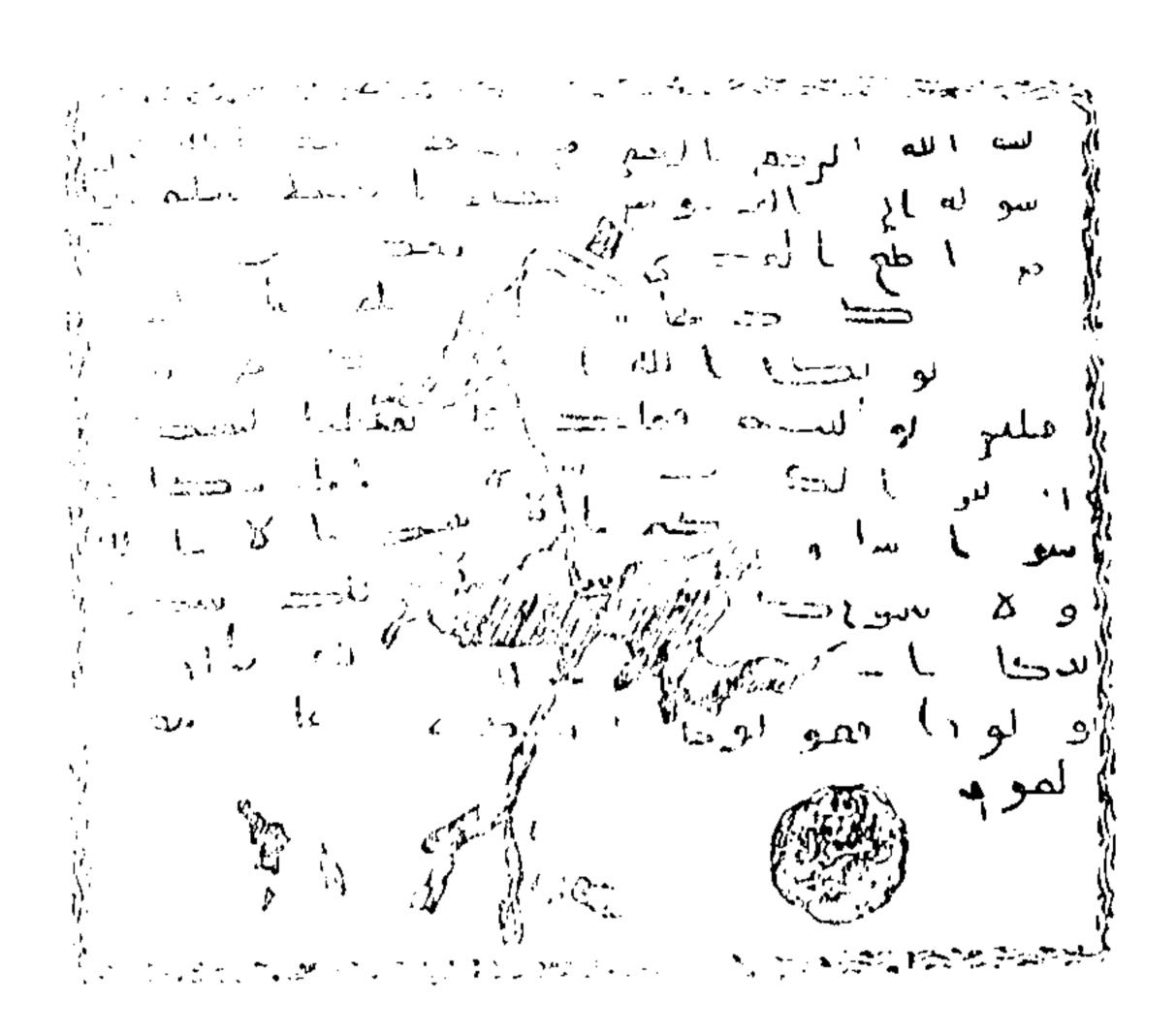

# مصرك بادشاه مقوس كنام جان دوعالم عليسة كمتوب كرامي كانكس

## بيكتوب مبارك قديم كوفى عط من يهد

موجوده عربی رسم الخط میں اس کی تحریر درج ذیل ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيُم. مِنْ مُّحَمَّدِ عَبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهَ اللهِ . أَمَّا المَعُدُ، فَاتِى اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، اَسُلِمُ تَسُلِمُ يُؤتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَمِن تَوَلَيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبُط. (....يا آهُلَ يُحْتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ \* اَيُنَا وَ اَيُنَكُمُ آلُا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَ لَا نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا وَاللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهَ وَلا نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ وَلا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا ر سیدالوری، جلد دوم کر ۱۱۵ کو ۲۱۵ کے ۱۳۵۰ کے منابع تا فتح کرد

واکرام کے ساتھ رکھااور رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علیہ ہے۔ کئے متعدد تحا کف عطا سے جن میں دوبیش بہا کنیزیں اورایک عمدہ قتم کا فچر بھی شامل تھا۔ فچر کا نام دلدل تھا جس پر جانِ دوعالم علیہ استے اکثر سواری کیا کرتے تھے۔ غزوہ حنین میں آپ اس دلدل پر سوار تھے۔ دو کنیزوں میں سے ایک کا نام سیرین تھا، جو جانِ دوعالم علیہ نے شاعر دربارِ رسالت حضرت حسان کوعنایت فرمادی۔ دوسری نصیبہ وراورخوش بخت کا اسم گرامی ماریہ تھا، جوحرم بوی میں داخل ہو کیں اور رفاقت جانِ دوعالم علیہ سے سرفراز ہو کیں۔

## مزيد خطودا

مندرجہ بالا جارمکا تیب کے علاوہ بھی آپ نے متعدد رؤسائے عرب کی طرف خطوط لکھے۔ کسی نے لئیک کہااور کسی نے انکار کیا گر جب اسلام کاسیل رواں پورے عرب کو اپنی لیسٹ میں لے چُکا تو جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی سرِسلیم خم کر دیا اور رَدَّ أَیْتَ النَّاسَ یَدُ اِنْحُلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفُوَ اجّاء کا منظر عیاں ہوگیا۔

## غزوه خيبر

https://ataunnabi.blogspot.com/ پسیدالوری، جلد دوم کے ۱۹۶۰ کے خاب ک، مُولِی تا فتعی

میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ چودہ سو جال نثار آپ کے ہمز کاب تھے، جن میں دوسوسوار تصاور باقی پیادہ۔

خواتین کی شرکت

موق جہاد میں بعض خوا تین بھی شریک سفر ہوگئیں۔ چونکہ بیہ کام انہوں نے پوچھے بغیر کیا تھا اس کے جان دوعالم علیہ کے بیتہ چلاتو آ پ نے ان کو بلایا اور سخت کہے میں فر مایا بغیر کیا تھا اس کئے جانِ دوعالم علیہ کے بیتہ چلاتو آ پ نے ان کو بلایا اور سخت کہے میں فر مایا میں کہ میں کہ اجازت سے آئی ہو؟''

انہوں نے کہا ---''یارسول اللہ! ہم چرخہ کات کر مزدوری کریں گی اور جہاد میں مدددیں گی۔ ہمارے پاس دوا کیں بھی ہیں جن ہے ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ نیز لڑائی کے دوران تیراٹھااٹھا کرلا کیں گی اورمجاہدین کودیں گی۔''

جانِ دوعالم علی بنے ان کابی جذبہ اور ولولہ دیکھتے ہوئے اجازت دیں۔

حُدی خوانی

عربوں کامعمول تھا کہ وہ صفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لئے حدی خوانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عامرٌ بہت اچھے حدی خوان تے ہے۔ حضرت عامرٌ بہت اچھے حدی خوان تھے۔ ایک ساتھی نے ان سے کہا

"عامر! كياتم بميں اپنغات ئے مظوظ نيس كرو گے؟"

حضرت عامر نے احباب كى خوابش پر مندرجہ ذيل نظم پڑھنى شروع كى - اس لظم كي اشعار حضرت عبد الله ابن رواح ہے ہيں اور پھ حضرت عامر ہے اپنے ہيں - واللهِ لَوُلَا اللهُ مَا الْهُ تَدَيْنًا وَلَا تَصَدُّقُنَا وَلَا صَدُّنَا وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا الْهُ تَدَيْنًا وَالْقِينُ سَكِينَةً عَلَيْنًا وَلَيْتِ اللهُ قَدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنًا وَالْقِينُ سَكِينَةً عَلَيْنًا وَلَيْتِ اللهُ قَدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنًا وَالْقِينُ سَكِينَةً عَلَيْنًا وَلَيْتِ اللهُ قَدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنًا إِنَّا إِذَا صِيبَعَ بِنَا اتّينًا وَلَيْتِ وَلَيْتِ اللهُ قَدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنًا إِنَّا إِذَا صِيبُعَ بِنَا اتّينًا وَلَيْنَا إِنَّا اللهُ اللهُ

کرسکتے ، نہ نماز پڑھ سکتے ۔ البی - - - ہم تیری راہ میں قربان ہو جا کیں - - ہماری کوتا ہیوں
کو بخش دے ، ہم پرسکون نازل فر ما اور معرکہ آز مائی کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھ ۔ ہمیں تو
جب بھی جہاد کے لئے بلایا جاتا ہے ، ہم چلے آتے ہیں اور ان لوگوں نے (یہودیوں نے) تو
چیج چیج کردشمنوں کو ہمار بے خلاف اکٹھا کیا ہے ۔ یہ باغی اور سرکش جب فتندا ٹھانے کی کوشش
کریں ہے ، ہم ڈٹ کران کا مقابلہ کریں گے ۔ ہم (ہر گھڑی تیر بے تاج ہیں اور) کسی وقت
ہمی تیر نے ضل و کرم سے مستغنی نہیں ہو سکتے ۔ )

خوبصورت آواز میں پڑھا گیا بیدلنوازرجز جانِ دوعالم علیہ کے دل کو بہت بھایا اور آپ نے پوچھا''مَنُ ہلڈا السَّائِقُ ؟''(بیحدی خوان کون ہے؟) صحابہ نے عرض کی ---''عامر ہے یارسول اللّٰد!''

آ پ نے بے ساختہ دعا فر مائی''یَوُ حَمُهُ الله'' (اللہ اس پررحمت نازل فر مائے)
غزوات کے موقع پر جب جانِ دوعالم علیہ کے لئے رحمت کی دعا کیا کرتے
تصوتواس کامفہوم بیہوتا تھا کہ اللہ تعالی اس کوشہا دت نصیب فر مائے۔اس بناء پر حضرت عمر
نے عرض کی

''یارسول اللہ! آپ کی اس دعا ہے تو عامر کے لئے شہادت واجب ہوگئی ہے، کاش کہ ہم ابھی اس کے ساتھ مزید کچھ دن گزار سکتے!''

ممرز بانِ نبوت سے فیصلہ صا در ہو چکا تھا ، چنانچیہ حضرت عامر ؓ اس غزوہ میں جامِ شہادت سے سیراب ہو ممجے ۔

دوران سفرایک دن صحابہ کرام نے جوش میں آ کرنہایت بلند آواز سے نعرہ ہائے تکمیر بلند کرنے شروع کردیئے۔ جانِ دوعالم علی ہے نے فر مایا --- ''تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہوں ہم نہ نہ کسی بہر کے ویکار رہے ہوں ہم تہارے پاس ہی ہے۔'' --- یعنی تم تو اللہ کو پکار رہے ہوں ہم تا کہ کے اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پکار رہے ہواوراس شہید و تمیع رب کو پکار نے کے لئے اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟

دُعًا

اس طرح جان دوعالم علي معيت ميس سفركرت بوئ اورآب كى دعاؤل

سیدالوری، جلد دوم کر ۱۸۸۰ کے سیسیسیسرسر کا فتح کر باب، میلے تا فتح کر سیدالوری، جلد دوم کر کے استوں کے دوم کر ب

ے فیضیاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کا بیشکرا کیک رات خیبر کے پاس پہنچ کیا۔ آبادی کے آثارنمودار ہونے لگے توجانِ دوعالم علی کے بیدعا فرمائی

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَمَآ اَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ السَّيَاطِيُنِ وَمَا اَضُلَلُنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيُنَ، فَاِنَّا نَسْتَلُکَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ الشَّيَاطِيُنِ وَمَا اَضُلَلُنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيُنَ، فَانَّا نَسْتَلُکَ خَيْرَ هَا فِيهًا اللَّيْهَا وَشَرِّمَا فِيهًا. وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَشَرِّمَا فِيهًا.

(اے اللہ! آسانوں کے رب اوران تمام چیزوں کے جن پرآسان سابیہ کناں ہیں،اے زمینوں کے جن پرآسان سابیہ کناں ہیں،اے زمینوں کے رب اوران اشیاء کے بھی جن کو زمینوں نے اٹھار کھا ہے،اے شیاطین کے رب اوران کے بھی جن کوشیطانوں نے گمراہ کرر کھا ہے،اے ہوا کو سے رب اوران چیزوں کے رب اوران چیزوں کے بھی جنہیں ہوا کمیں اڑائے پھرتی ہیں۔ہم تجھ سے اس بستی کی بہتی والوں کی اور بستی میں جو پچھ ہے،اس کی خیر جا ہتے ہیں اوران تمام چیزوں کے شرسے پناہ مانگتے ہیں۔)

جائے قیام کا انتخاب

خیبر سے تھوڑ ہے فاصلے پر غطفانی قبائل آباد سے۔ بیقبائل یہودیوں کے مددگاراور معاون سے۔ غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے یہودیوں کا بھر پورساتھ دیا تھا اور مدینہ پر چڑھ دوڑ ہے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ نے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لئے ایسی جگہ منتخب فر مائی کہ خیبراور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا۔اس طرح یہودی اس جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدونہ کر سکے۔ جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدونہ کر سکے۔ خیبر کے باسی ابھی تک جانِ دو عالم علیہ کی آ مدسے بے خبر سے میں ہوئی تو حب معمول کسان کدالیس اور بیلی ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے گے۔ جب ان کی فلکراسلام پر بڑی تو دہشت سے چنج اسٹھ۔

"المُحَمَّد، وَاللهِ مُحَمَّد، وَالْخَمِيْس "(جمر،الله كالمُحَمَّد، وَاللهِ مُحَمَّد، وَالْخَمِيْس "(جمر،الله كالمَّمَّمُ اوراتُكر بَعَى) (عَلَيْكُ ) جَالِن وو عالم عَلَيْكُ فَيْ مَا يا ---" نَحَوَبَتُ خَيْبَوُ، إِنَّا إِذَا لَوَ لَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَدِيْنَ و" (خير برباد موكيا، بم جب كي قوم كمي من اتر تے قوم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَدِيْنَ و" (خير برباد موكيا، بم جب كي قوم كمي من الرق عن الله كي تائج سے ورايا جي تو ان لوگوں كي من نهايت المناك موتى ہے، جنہيں برے اعمال كے تائج سے ورايا

> جاچاہوتاہے۔) **لڑائی کاآغاز**

عام طور پرلوگ سیجھتے ہیں کہ خیبر کسی قلعے کا نام تھا ، لیکن سیجے نہیں ہے۔ خیبر کالفظی معنیٰ قلعہ ضرور ہے ، لیکن اس نام کا کوئی قلعہ وہاں موجو دنہیں تھا ؛ بلکہ پورے علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا جس میں یہودیوں نے متعدد قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ قلعے مجموعی طور پر آٹھ تھے جو تین گروپوں میں منقسم تھے۔ پہلے گروپ کو محصول ن النّظاۃ کہا جاتا تھا۔ اس میں تین قلعے شامل تھے۔ حصن ناعم ، حصن صعب اور حصن قلد۔

دوسرے گروپ کو حصون الشقے بیکارا جاتا تھا۔اس میں دو <u>قلعے تھے-</u>--حصن الی اور حصن البری۔

تیسرے گروپ کو حصون الکتیبہ سے یا دکیا جاتا تھا۔اس میں تین قلعے تھے۔ حصن سلالم بھن وطبح اور حصن قوص۔

سب سے پہلے حضرت محمور ابن مسلمہ نے حصن ناعم پر حملہ کیا اور دیر تک داوشجاعت دیے رہے۔ اس دن گرمی بہت شدید تھی ، اس لئے دم لینے کے لئے قلعے کی دیوار کے سائے میں آ بیٹھے۔ یہودیوں کے ایک سردار کنانہ نے بیموقع غنیمت جانا اور اوپر سے چکی کا پاٹ ان پر بھینک دیا۔ شدیدزخی حالت میں ان کو جان دوعالم علی ہے کے پاس لایا گیا، گر جانبرنہ موسکے اور شہید ہو مجے ۔ یہاس غزوہ کے پہلے شہید تھے۔

ان کی شہادت کے بعد الل اسلام نے زور دار جملہ کیا اور جلد ہی ناعم پر مسلمانوں کا قضہ ہو گیا۔ ناعم کے بعد دوسرے قلع بھی جلد ہی فتح ہو گئے ؛ البتہ قموص نہا بت مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا ، اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ ٹی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اکابر کی قیادت میں مجاہد بین کی گئی ٹولیاں کیے بعد دیگرے جملہ آور ہوتی رہیں، مگر کا میاب نہ ہو سکی سے محملہ آور ہوتی رہیں، مگر کا میاب نہ ہو سکی سے محملہ بین کی گئی ٹولیاں کے بعد دیگرے حملہ آور ہوتی رہیں، مگر کا میاب نہ ہو سکی سے محملہ بین کی گئی ٹولیاں کے بعد دیگرے حملہ آور ہوتی رہیں، مگر کا میاب نہ ہو سکی سے کئے تھے، وہ بھی ناکام والی چلے آئے۔ گئی تھا کہ بیقلعہ شاید بھی فتح نہ ہو سکے گا۔

برسیدالوری، جلد دوم ا S rr. 3

باب، مُعلَّح تا فُتح

فاتح خيبر

ا بک رات جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا ---' کل میں اس شخص کوعکم دوں گا جو الله ورسول ہے محبت رکھتا ہے اور الله ورسول اس ہے محبت رکھتے ہیں۔اس کے ہاتھ پر الله تعالیٰ یقیناً فتح عطا فر مائے گا۔''

وہ رات صحابہ کرامؓ نے سخت تجسس اور تخیر (۱) کے عالم میں گزاری کہ نہ جانے بیہ عظيم اعز ازنس خوش نصيب كوحاصل ہوگا۔

صبح ہوئی تو جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''علی کہاں ہے؟'' صحابہ کرام ؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ! وہ تو بیار ہیں۔ انہیں سخت فتم کا آ شوب چپتم ہے۔''

فرمايا --- ''اس كوبلا وُ!''

حضرت علیؓ کو بلایا گیا۔اس وفت ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ جانِ دو عالم علی کے اپنالعاب دہن ان کی پیوٹوں پرلگایا اور شفایا بی کی دعا فرمائی۔لعاب اور دعا کا ا بیا اثر ہؤ ا کہ فی الفور حضرت علیٰ کی آئیمیں ٹھیک ہو تئیں اور در دوغیرہ جاتار ہا۔اس کے بعد جانِ دوعالم عَلِينَة نے ان کوعکم عطا کیا اور جنگ کے لئے روانہ کرتے وفت نصیحت فرمائی کہ سلے دشمنوں کواسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگرتمہاری تبلیغ سے کوئی ایک آ دمی بھی راہِ راست پر آ گیا تو بیتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مگر یہود بوں نے ان کو دعوت و تبلیغ کا موقع ہی نہ دیا ؛ بلکہ ان کوآتا دیکھ کریہود بوں کامشہور جنگجو اورشمشيرزن حرث قلعے ہے لکلا اور حضرت علیٰ برحملہ آ ور ہو گیا۔تھوڑی دیر تک لڑائی ہوئی مگر حضرت علیٰ نے اس کوجلد ہی واصل جہنم کر دیا۔ بیحرث قلعے کے سردار مرحب کا بھائی تھا۔ ا ہے بھائی کو خاک وخون میں لوٹنا دیکھے کر مرحب کی آتھے وں میں خون اتر آیا۔اس نے اوپر تلے دوزر ہیں پہنیں،سریرانتہائی مضبوط خود رکھا اور تکوارلہرا تا، رجزیژ هتا،حضرت علی کے

(۱) انگریزی میں اس کیفیت کو بسسینس' (SUSPENSE) کہاجاتا ہے۔ اردومیں اس کا میم متباول ذہن میں نہیں آ رہا۔

باب، مناح تا فتح باب، مناح تا فتح S rri 2

سیدالوری، جلد دوم ا

سامنے آ کھڑاہؤا۔

قَدُ عَلِمَتُ خَينَرُ آنِي مَرُحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطُلٌ مُجَرَّبُ إِذِ الْحُرُوبُ آقُبَلَتُ تَلَهَّبُ

(ساراخیبرجانتاہے کہ میں مرحب ہوں ،کممل طور پر سکے اور آ زمودہ کار پہلوان ، جبکہ لڑائیاں شعلے مارر ہی ہوں۔)

بلاشبہ مرحب مانا ہؤ اجنگ آزما تھا اور بڑے بڑے بہادر اور شہوار اس کا لوہا مانے تھے، گراس اسداللہ الغالب کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی، جس نے غزوہ احزاب میں عمروا بن عبدود جیسے زور آور کو تہہ تینے کردیا تھا، حالانکہ وہ عرب میں ایک ہزار بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔

شیرخدانے بھی رجز پڑھا

اَنَا الَّذِى سَمَّتَنِى أُمِّى حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهُ الْمَنْظَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهُ الْمَنْظَرَهُ

(میری ماں نے میرانام حیدرر کھا ہے اور میں جنگلوں کے شیر ہی کی طرح ہیبتنا ک ہوں۔)
اس کے ساتھ ہی شیر خدانے اس کے سریر وار کیا اور بیا ایک وار ہی کافی شافی ثابت ہؤا۔ ذوالفقار حیدری آئی خود کو کافتی ہوئی اتری اور مرحب کے سرکود وحصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی۔

چونکہ مرحب قلعہ قبوص کا سردارتھا۔ اس لئے اس کے مارے جانے سے سب کی ہمتیں جواب دے گئیں اور کوئی بھی مقابلے پرنہ آیا۔ البتہ قلعہ قبوص کا دروازہ ابھی بندتھا اور اہل اسلام اس میں داخل ہونے سے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی توت حیدری کام آئی اور آئی نے بلندو بالا اور مضبوط دروازے (۱) کو پکڑ کراس زور سے کھینچا کہ اکھاڑ کر پھینک

<sup>(</sup>۱) میددردازه اتنابزااور بھاری تھا کہ مؤرخین کے بقول بعد میں اس کو جالیس آ دمیوں 🖘

بسیدالوری، جلد دوم ۲۲۲ کی بناب، مناح تا فتح ک

دیا اور بوں بیہ نا قابل تنخیر قلعہ بھی سر ہو گیا اور فاتح خیبر کا لقب حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے لئے امر ہو گیا۔

### خوش نصیب

اس غزوه میں ایک چروا ہا بہت خوش نصیب ثابت ہؤ ا۔معلوم نہیں کہ اس کا نام ہی اسودتھا، یارنگ کالا ہونے کی وجہ ہے اسودراعی کہلاتا تھا۔ بہرحال اسودراعی ان دنوں جانِ دو عالم علی فی خدمت میں حاضر ہؤا جب آپ نے خیبر کے بعض قلعوں کا محاصرہ کررکھا تھا۔ بھریوں کاریور بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کہنے لگا

" يارسول الله! من اسلام لا ناجا بهنا مول مجصال كاطريقيه بناييّا" جانِ دوعالم عَلِينَة نے اس كوتوحيدورسالت كے بارے میں بتايا اوروہ اى وقت کلمه پر ه کرمسلمان جو کیا۔ پرعرض کی

" إرسول الله! من جرولها مول - مير ك ياس بيركريال ما لك كى امانت ميل -ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟"

جان دوعالم علی کے فرمایا --- ''ان کے منہ پر پھھ مار دو۔ بیخود بخود مالک کے پاس واپس چلی جائیں گی۔'

اسودراعی نے مٹی بھرکنگریاں لے کر بھریوں کے مونہوں پر ماریں اور کہا "ابنے مالک کے پاس واپس جلی جاؤ، میں اب مجھی بھی لوث کرنہیں آوں گا۔" یہ سنتے ہی بریاں یوں واپس ہو تئیں جیسے کوئی انہیں ہنکائے لئے جار ہا ہواور قلعے میں واظل ہو تئیں۔اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی اسود راعی جہاد میں شامل ہو مسے اور تعوری ہی در بعد شہید ہو مئے۔ مجاہدین ان کاجسم اٹھالائے اور جان دوعالم علیہ کے یاس رکھ کراویر

نے ل کرا نھانے کی کوشش کی ، محراسے اپنی جکہ سے بلائمی نہ سکے۔ انہوں نے جرت سے معزت علیٰ سے يع جماكة بين التن وزنى درواز يكوكيها كما ولياتفا؟ لوآب في جواب ديا فكفعه بفوة وحمالية كَابِغُوةِ جِسْمَانِهَةِ. ( مِن في الصرحاني قوت ما كميرًا تقاء ندكر جسماني قوت مه - )



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سيدالورى، جلد دوم ٢٢٣ كر باب، صلح تا فتح

حادر ڈال دی۔ جان دوعالم علیہ نے ان کی طرف ایک نظرد یکھااور یکدم نگاہیں ہٹالیں۔ صحابه كرام كوجيرت ہوئى، پوچھا ---''يارسول الله! اس طرح دفعة نظريں پھير لینے کی کیا کوئی خاص وجہہے؟''

فرمایا --- ''ہاں! اس کے پاس دوحوریں آئی ہوئی ہیں، جو جنت میں اس کی بیویاں ہیں۔''(اس کئے میں نے ادھرد کھنامناسب نہیں سمجھا۔)

سبحان الله! کیا خوش قسمت انسان تنصحصرت اسود را عیّ ---! نه کوئی نماز پڑھی شەروز ە ركھا۔ بس ايمان لائے اور چند ہى لمحوں بعد جان كا نذرانه پيش كر ديا ، مگر اس شان ے كدان كے استقبال كے لئے فردوس بريس كى حوريں اتر پڑيں ! رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. ابك معجزه

فتح کے بعد چند دن جان وصعالم علیہ خیبر ہی میں مقیم رہے۔ اس دوران مال غنیمت جمع کرنے اور تقتیم کرنے کے علاوہ وہاں کی مفتوحہ زمینوں کے معاملات طے کئے ،مگر ان تفصیلات سے عام قاری کوکوئی دلچیپی نہیں ہوتی ،اس لئے ہم بھی ان سےصرف نظر کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کا ایک ایمان افروزمجز ہ بیان کرتے ہیں۔

حضرت علیٰ کے ہاتھوں جب مرحب عبرتناک طریقے سے قتل ہوگیا تو اس کی بہن --- بعض روایات کے مطابق بھیتجی --- زینب نے جانِ دوعالم علیاتہ ہے انقام لینے کی ٹھانی۔اس مقصد کے لئے اس نے ایک بمری بھونی اور اس میں زہر ملا دیا، پھر اس کو تخفے کے طور پر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دو عالم علیہ کے جند صحابہ کے ساتھا۔ ہے کھانے بیٹھے بمرابھی لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہا جا تک تھوک دیا اور فر مایا "مت کھاؤا۔۔، بیز ہریلی ہے۔"

صحابه کرام نے فور اسیے ہاتھ تھینج لئے ،گرا کیک صحابی حضرت بشر کے حلق سے کچھ حصہ اتر گیا تھا۔ چنانچہ چند دن بعدای کے اثر سے شہید ہو گئے۔ جانِ دو عالم علیہ لے نے نینب کوبلایا اور یو چھا کہ تونے اس بکری کوز ہرآ لود کیا تھا؟ " ہاں! "وہ بےخوفی سے بولی "کین آب کوس نے بتایا؟ "

سیدالوری، جلد دوم کم کر باب، مناح تا فتح

"اس دی نے " جان دوعالم علی کے اسین ہاتھ میں بکڑی ہوئی دسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

> '' دستی نے سیحے بتایا ہے۔' اس نے کہا۔ '''کرتونے ای*سی حرکت* کی ہی کیوں ہے؟''

''میراخیال تھا کہا گرآپ سے نبی ہوئے تو آپ کواس ہے کوئی گزندنہیں پہنچے گا اورا گرجھو نے نبی ہوئے توخلقِ خدا کی آیہ سے جان چھوٹ جائے گی۔''

یوں علانیہ اور برملا اعتراف جرم کے بعدوہ بڑی سے بڑی سزا کی مستحق تھی مگر--فعَفَا عَنُهَا وَلَمْ يُعَاقِبُهَا --- جانِ دوعالم عَلِيلَة نِها الكومعاف كرديا اوركوني سزانه دي \_

آ پ کامعجز ه اورحسنِ سلوک د مکھرزینب نے اسی وقت کلمہ پڑھااورمسلمان ہوگئی۔(۱)

فتح خیبر کے بعد ملحقہ آبادیاں اور زمینیں بھی مفتوح ہو گئیں۔انہی زمینوں میں وہ باغ بھی تھاجو باغ فدک کے نام سے مشہور ہے۔ جان دو عالم علیہ نے اس کو اپن ضروریات اور گھریلومصارف کے لئے مخض کیا تھا؛ تاہم اس کی آمدنی کا بڑا حصہ غریبوں ، مسکینوں ، بیوا وُں اور تیبموں کی امداد و تعاون پرصرف ہوتا تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ "نے اس باغ ہے ازروئے قانونِ وراثت اپنا حصہ مانگا تھا مگر صدیق اکبڑنے کہا کہ انبیاء کی وراثت عام لوگوں کی طرح وارتوں میں تقتیم نہیں ہوتی اور پیر حدیث پیش کی کہ سرور عالم علیہ نے فرمایا

'' ہم گروہ انبیاء کسی کو اینا وارث نہیں بناتے۔ ہم جو پچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مدقہ ہوتا ہے۔''

چنانچەصدىق اكبرلىنے اس كوبىت المال كى ملكىت كردىيا اور جس طرح جان دوعالم علىك

(۱) ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور جان ووعالم اللط نے اس کو حضرت بشرط کے قصاص میں تمل کراد ما تھا۔

گھر کے اخراجات نکال کر ہاتی سب سچھ غرباء وفقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس طرح صدیق اکبڑ بھی از واج مطہرات کا حصہ انہیں دے دیتے تھے اور جو پچ جاتا تھا، اے ضرور تمندوں میں بانٹ دیتے تھے۔

ای غزوہ کے بعد حضرت صفیہ جانِ دو عالم علیہ کے عقد میں آئیں اور ام المؤمنین بنیں۔گراس کی تفصیل انشاءاللہ از واج رسول میں آئے گی۔

### عمرة القضا

صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ ہو اہل ایک اہلے ہو اہل ایک اسلی علیہ ہو اہل ایک انتہائی ضروری اسلی کے کسی قشم کا ایمان آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے ،گرسوائے انتہائی ضروری اسلی کے کسی قشم کا ہتھیار لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے ۔عمرے کے لئے صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے اورواپس جلے جائیں گے۔

فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ کوئی شرارت نہیں کر بائیں گے۔ دیگر قبائل بھی فتح خیبر سے مرعوب ہو گئے تھے، اس لئے ان کی جانب سے بھی کوئی خطرہ باتی نہیں رہا تھا۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علیہ نے سال پورا ہونے پر ذی القعدہ کے حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، القعدہ کے حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، وہ ضرورساتھ جائیں۔ یہ بھی تھم دیا کہ ہرفر دکو پوری طرح مسلح ہونا جا ہے۔ اس تھم سے صحابہ کرام تھوجرت ہوئی اور عرض کی

''یارسول اللہ! معاہرے میں تو بیہ طے ہؤ اتھا کہ کوئی شخص بھی مکہ میں ہتھیا ربند ہوکر داخل نہیں ہوگا۔''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا --- ''ہم حسبِ معاہدہ اپنے ہتھیار مکہ سے باہر ہی جھوڑ دیں گے ،لیکن اسلحہ ہماری دسترس میں تو ہونا چاہئے ، تا کہ اگر دشمن بدعہدی کرے اور ہمیں غیر سلح دیکھے کرحملہ کر دیے تو ہم اپنا دفاع تو کرسکیں ۔''

سبحان الله! کیا بصیرت، کیا فراست ہے اور معالم کے ہرپہلو پر نگاہ رکھنے کی کیسی حیرت انگیز استعداد وصلاحیت ہے!!

باب، صلح تا فتح ﴿
باب، صلح تا فتح

Jrrz 2

سیدالوری، جلد دوم

روانگی

روائلی سے پہلے آپ نے مسجد نبوی سے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے حضرت محد ابن مسلمہ (۱) کی قیادت میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ آگے روانہ فر ما دیا اور خود دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بعد میں عازم سفر ہوئے۔

حضرت محد ابن مسلمہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے کہ کے قریب مرالظہم ان

ہای جگہ پر پہنچ تو وہاں قریش کے چندا فراد پہلے سے موجود بتھے۔ انہوں نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو پوری طرح مسلح دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنگا کہ کہیں مسلمان مکہ پرحملہ آور تو نہیں ہور ہے!

چنا نچہ انہوں نے محمد ابن مسلمہ سے جانِ دوعالم علی اللہ کے بارے میں پوچھا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آرہے ہیں۔ انشاء اللہ کل ایک پہنچ جا کیں گے۔

ہما کہ وہ بھی بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آرہے ہیں۔ انشاء اللہ کل کر آنے کا مقصد بین کر انہیں یقین ہوگیا کہ اتنی بھاری جمعیت سے اتنا اسلحہ لے کر آنے کا مقصد ابل مکہ پرحملہ کرنا ہی ہے۔ چنا نچہ وہ لوگ جلدی سے گئے اور اہل مکہ کومطلع کیا کہ محمد اور اس کے ۔ اتھی پوری طرح مسلح ہو کر مکہ کی طرف بوسے چلے آرہے ہیں اور عنظریب یہاں چہنچ محمد نے وہائی مقرف میں وہ عالم علی ہے کہ میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ، اس لئے انہیں اس اطلاع سے جرت ہوئی اور کہنے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجمد ہم پرحملہ کردے ، حالا نکہ ہم بوری طرح معاہد سے پر قائم ہیں!

معیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انہوں نے مکرز کو بھیجا۔ مکرز نے جانِ دو عالم علیہ سیالیتے سے ملا قات کی اور کہا --- ''یا محمہ! اللہ کی شم ہم نے نہ بچین میں بھی وعدے کی خلاف ورزی کی ، نہ جوانی میں ، مگر آج میں د کھے رہا ہوں کہتم اپنے ساتھیوں سمیت پوری طرح مسلح ہوکر آگئے ہو، حالا نکہ گزشتہ سال تم نے معاہدہ کیا تھا کہ تھیا رکے کرمکہ میں داخل نہیں ہو صے۔''

(۱) تعارف جلداول ص ۲۳ سم پر کزر چکا ہے۔

جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---'' میں اپنے عہد پر قائم ہوں ۔ہم اسلحہ لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

> کمرزنے بغیرکسی حیل وجمت کے آپ کی بات مان کی اور کہا '' بے شک نیکی اور عہد کی پاسداری ہمیشہ سے تمہاری بہچان رہی ہے۔'' (هُوَ الَّذِیْ تُعُرَفُ بِهِ ، اَلْبِرُّ وَ ٱلْکُوفَاءُ)

مکرز نے واپس جا کر اہل مکہ کوتسلی دی کہ کوئی فکر کی ہات ٹہیں ہے۔ مجمہ صرف عمرے کے لئے آیا ہے۔ اور اسلحہ سمیت مکہ میں داخل ہونے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس طرح اہل مکہ مطمئن ہو گئے اور ان کی پریشانی دور ہوگئی۔

جانِ دوعالم علی کے دور میں وعدہ تمام ہتھیار مکہ سے باہر ہی چھوڑ دیئے اوران کی حفاظت کے لئے دوسوآ دمیوں کومقررفر ماکر باقی صحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب چل پڑے۔ حفاظت کے لئے دوسوآ دمیوں کومقررفر ماکر باقی صحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب چل پڑے۔

سوئے حرم

کم کرمہ جانِ دو عالم عَلَیْ کا آبائی شہر تھا۔ آپ کی اپی عمر کا بیشتر حصہ بھی یہیں بسر ہو اتھا، پھرایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو یہ شہر دلآ ویز چھوڑ ناپڑا۔ اس وقت آپ اس قدر دل گرفتہ تھے کہ کعبہ شریف پرالوداعی نظر ڈالتے ہوئے اشکبار ہوگئے تھے۔ اب سات سال بعد اللہ کا کی گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے جارہے تھے۔ اپنی مشہوراؤنٹنی قصواء پر سوار تھے اور صحابہ کرام نے آپ کو یوں گھرر کھا تھا جیسے شمع کے گر دیروانوں نے ہجوم کر رکھا ہو۔ سے اور صحابہ کرام نے آپ کو یوں گھرر کھا تھا جیسے شمع کے گر دیروانوں نے ہجوم کر رکھا ہو۔ سب کی زبانوں پر نبین کی انہ کہ گئیٹ کا وجد آفریں ترانہ تھا اور دل رفت سے معمور تھے۔ (۱)

(۱) علامہ بی نے لکھا ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت

''عبداللہ ابن رواحداون کی مہارتھا ہے ہوئ آگ آگ ہے ہے۔ ہزیر سے جارہ سے خُلُوا بَنبی الْکُفّادِ عَنْ سَبِیُلِهِ الْیَوْمَ نَصْرِبُکُمْ عَلَی تَنْزِیْلِهِ ضَرَبًا یُزِیْلُ الْھَامَ عَنْ مَقِیْلِهِ وَیُدُهِلُ الْخَلِیْلَ عَنْ خَلِیْلِهِ ضَرَبًا یُزِیْلُ الْھَامَ عَنْ مَقِیْلِهِ وَیُدُهِلُ الْخَلِیْلَ عَنْ خَلِیْلِهِ ضَرَبًا یُزِیْلُ الْھَامَ عَنْ مَقِیْلِهِ وَیُدُهِلُ الْخَلِیْلَ عَنْ خَلِیْلِهِ کَافِرو! سامنے ہے ہو ارجو مرکو خوابگاہ سے دوکا تو تلوارکا وارکریں گے۔ وہ وارجو مرکو خوابگاہ سے الگ کردے اوردوست کے دل سے دوست کی یا دبھلادے۔ ) (سیوت النبی جا، ص ۲۱۱) ہے

بشرکین آپ کومنع تو کرنہیں سکتے تھے کیونکہ گزشتہ سال خود ہی لکھ کردے چکے تھے کہ آئندہ برس اہل ایمان کوئمرے کی اجازت ہوگی ؛ تا ہم حسد کی وجہ سے جانِ دو عالم علی کہ آئندہ برس اہل ایمان کوئمرے کی اجازت ہوگی ؛ تا ہم حسد کی وجہ سے جانِ دو عالم علی کواس شان وشوکت ہے مکہ میں داخل ہوتے بھی نہیں و کچھ سکتے تھے ،اس لئے بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تا کہ یہ ' پریشان کن منظر' دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔

یہ روایت دراصل شائل ترندی کی ہے اور اس میں بیاضا فدہمی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللّٰدا بن رواحہ کواشعار بڑھنے ہے منع کیااور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو! رسول اللّٰد کے سامنے صدو دِحرم کے اند راشعار کہدرہے ہو۔

مگررسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس کو پڑھنے وو کیونکہ بیا شعارمشرکین کے دلوں کو تیروں سے زیادہ زخمی کرتے ہیں ۔

اس روایت پرخود علامہ تر مذی نے اعتراض کیا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ بیا شعار کیے کہہ سکتے تھے ؛ جبکہ دواس نے پہلے غزوہ مونہ میں شہید ہو چکے تھے۔

جیرت ہوتی ہے کہ ترندی جیسے حافظ الحدیث کو اتنی بڑی غلطی کیے لگ گئی کہ انہوں نے غزوہ مونہ کو عمر قالقصناء سے پہلے قرارد ہے دیا حالا نکہ غزوہ مونہ بالا نقاق ۸ھ بیں ہؤ اتھا؛ جبکہ عمر قالقصناء کے حالا انظر اس کے ترندی کا مندرجہ بالا اعتراض تو درست نہیں ہے؛ البتہ بیر دوایت اس لحاظ ہے کل نظر ہے کہ جان دو عالم علیقہ یہ مرہ صلح حد یبیی میں طے شدہ معاہد ہے کہ مطابق انتہائی امن اور صلح کی فضا میں کررہے تھے۔ نداہل کمہ نے آپ کورو کئے کی کوشش کی تھی ، نداب تک کوئی اور تکنی رونما ہوئی تھی ۔ پھرا یہ موقع پر اس طرح کے رجزید اشعار پڑھ کر دوسر نے ترین کے جذبات کو بھڑکا نا اور ''آبیل مجھے مار'' جیسا طرخ مل اختیار کرنا، نہ عبداللہ ابن رواحہ کی فراست و بصیرت سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، نہ جان دو عالم علیا نے کہ کہ کی امن پہندا و رسلح جوطبیعت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

ہمارے خیال میں کسی راوی نے خلطی ہے اس واقعہ کوعمرۃ القصناء کی طرف منسوب کرویا ہے۔ غالبًا بیہ واقعہ فنخ کہ میں چیش آیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جان دو عالم علیہ ہر ویشمشیر کمہ میں واخل ہوئے بتنے اور جنگ کے دوران اس طرح کے رجز بیشعر پڑھنا ہمیشہ الل عرب کامعمول رہا تھا۔ ھے۔ https://ataunnabi.blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کے افتع کے ا

زمل

تلبیہ پڑھتے ہوئے جب بیرکاروانِ شوق حرم شریف میں پہپاتو مشرکیین نے اشیں د کیھ کرآپس میں کہا ---'' دیکھوتو ---! بیڑ ب کی آب و ہوانے ان لوگوں کو کیسا لاغر اور کمزورکردیا ہے۔''

جانِ دوعالم عَلَيْ فَيْ ان كَى غلط بَهِ كَى رفع كرنے كے لئے سحابہ كرامٌ ہے كہا

"بیت اللہ کے گرد پہلے تین چکر دوڑ كر دگاؤتا كہتمہارى قوت اور چستى كامظام رہ ہو۔"

آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ كرام نے جب رَمَل کے انداز میں دوڑ ناشوں کیا تو مشركین كی آئتھیں کھل گئیں اور انہوں نے اعتراف كیا كہ ہمارا یہ خیال غلط تھا كہ مسلمان كمزور ہوگئے ہیں یہ تو ہرن كی طرح چوكڑیاں بھررہے ہیں۔

خود جان دوعالم علی نے بیطواف ناقہ پرسوار ہوکر کیا تھا، تا کہ سب لوگ آپ کو دکھے کیں اور طواف کا مسنون طریقہ سکھ کیں۔ اس کے بعد آپ نے صفام وہ میں سمی کی اور سمی کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال انزوائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے انتام پرمروہ کے پاس سر کے بال انزوائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے انتاع میں ای طرح کیا۔ فراغت کے بعد جانِ دو عالم علی ہے نے چند آ دمیوں کو ادھر بھیج دیا جہاں مکہ سے باہر اسلحہ چھوڑ اتھا اور فربایا کہتم ہتھیا روں کی حفاظت کرو اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھیج دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کا ب اسحاب نے آپ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرلیا۔ ہجرت کے بعد جانِ دو عالم علی جانے کا یہ یہلا ممل عمرہ تھا۔

قیام اور شادی

معاہرہ حدیبیہ کے مطابق جانِ دو عالم علیہ صرف تین دن تک مکہ میں قیام کرسکتے تھے۔ان تین دنوں میں آپ کی حضرت میمونہ ہے۔شادی ہوئی تھی ،جس کی تفصیل تو

تا ہم اس صورت میں بھی میاشعار عبداللہ ابن رواحہ کے نہیں ہوسکتے کیونکہ عبداللہ ابن رواحہ غزوہ موتہ میں شہیر ہوسچے تھے اور مکہاس کے بعد فتح ہؤاتھا۔ وَ اللهُ اَعْلَمْ بِالصَّوَابِ. https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کر دانوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر کردانوری کردا

''ازواج رسول' میں آئے گی؛ البتہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جانِ دو عالم علیہ جائے جائے ہے ہے۔ تھے کہ اگر اہل مکہ تین دن سے زیادہ تھہرنے پرمعترض نہ ہوں تو میں ولیمے کا بہیں انظام کردوں، گر اہل مکہ اس پر تیار نہ ہوئے اور نیسرے دن ان کے نمائندوں نے آکر کہا کہ ابتم لوگ مکہ سے جانے کی تیاری کرو۔

جانِ دو عالم عَلِی ہے نے کہا ---''اگر ہم ایک دن اور تھہر جا کیں اور میں یہیں پر
دوت ولیمہ کا اہتمام کردوں ، جسے ہم بھی کھا کیں اور تم بھی کھا وُتو کیا حرج ہے؟''
دمعاہدے میں طے شدہ وقت صرف تین دن ہیں۔اس سے زیادہ ہم ایک لیح
کے لئے بھی تھہر نے کی اجازت نہیں دے سکتے۔''نمائندوں نے تنگبرانہ لیجے میں جواب دیا۔
اس ہے دھری پر بعض صحابہ کرام کو غصہ آگیا اور انہوں نے نمائندوں سے تلخ
گفتگو شروع کر دی ،مگر جانِ دوعالم علی ہے نے ان کوروک دیا اور فرمایا

''جولوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں (لیمنی ایک طرح سے ہمارے مہمان ہیں۔) ان کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنا درست نہیں ہے۔ میں ان کا مطالبہ تعلیم کرتا ہوں۔ تین دن پورے ہوتے ہی ہم مکہ سے جلے جائیں گے۔''

اللہ اکبر! ایفائے عہد کا کیسا جانفز امظاہرہ ہے! جبھی تو دشمن بھی تشکیم کرتے تھے کہ نیکی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔ ''کی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔

هُوَ الَّذِى تُعَرَّفُ بِهِ ، الْبِرُّ وَالْوَفَاءُ

سريه اخرم

عمرة الذيناء سے واپسی پراس سال یعنی ذوالجہ کے حیس قبیلہ بن سلیم کی طرف ایک سریہ بھیجا گیا۔ بیصرف پیجاس جانبازوں پرمشمل ایک جھوٹا سا دستہ تھا۔ ایسی مختصر مہمات بھی کامیاب ہوسکتی ہیں ! جبکہ دشمن کو بے خبری ہیں جالیا جائے ، مگر افسوس کہ اس سریہ میں ایسانہ ہوسکا اور بن سلیم کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی مطلع کر دیا۔ چنانچے انہوں نے بھر پور تیاری لر کی اور بھاری جعیت اسمحی کر کی اسلئے جب مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا تو انہوں نے ہر طرف ہے گھیراڈ ال کرمسلمانوں کو بیس کر دیا۔ مسلمان اگر جا ہے تو ہتھیا رڈ ال کرمسلمانوں کو بیس کر دیا۔ مسلمان اگر جا ہے تو ہتھیا رڈ ال کر جانیں طرف ہے گھیراڈ ال کرمسلمانوں کو بیس کر دیا۔ مسلمان اگر جا ہے تو ہتھیا رڈ ال کر جانیں

https://ataunnabi.blogspot.com بناب، عبلح تا فَتح ﴿ بِاب، عبله تا فَتح ﴿ بَاب، عبله تا فَتح ﴿ بِاب، عبله تا فَتح بِاب، عبله تا فَتح بِاب، عبله تا فَتح بِ الْعِنْ عِلْمُ الْعِنْ عَلَى الْعِنْ عَلَى الْعَالِمُ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلَى الْعَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ ع

بچاسکتے تھے، گرانہوں نے ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کو کی آورسب کے سد راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ واحد سریہ ہے جس کے نثر کاء میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہج ۔ کا۔ دنیا والوں کے حساب سے میم مناکام ہوگئی، گرجن کا نظریہ بیتھا کہ ---شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن ---انہوں نے تو اپنا مطلوب و مقصود پالیا تھا۔ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ.

## سريه غالب

اس کے بعد ۸ ھ شروع ہو گیا جس میں پہلی مہم ماؤ صفر میں ''کدِید''کی جانب روانہ کی گئی۔ کدید''بنی الملوح'' کی قیام گاہ تھی۔ یہ ایک مشرک قبیلہ تھا جو اہل اسلام سے شدیدعداوت رکھتا تھا۔اس مہم کی قیادت حضرت غالب ابن عبداللہ کے ہیرد کی گئی اور یہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک دن غروب کے وقت کدید بہنچ گئے۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ جھے صورت حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ میں جھپتا چھپا تاایک بلند ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہوگیا۔ یہ بہترین جگھی ۔ یہاں سے دشمن کی نقل وحرکت پر بخوبی نظرر کھی جاسکتی تھی ؛ چنا نچہ میں ٹیلے پر زمین سے چپک کر لیٹ گیا اور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمنوں کا ایک آ دمی اپنے خیصے سے باہر نکلا اور ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر چہاں وقت کا فی تاریکی چھا چکی تھی اور زمین کے ساتھ چپکا ہؤ اہونے کی وجہ بظاہر میرے دیکھ لئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس کے باوجو داس کو پچھ شک ہوگیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا

''سامنے ٹیلے پر جھے پھے سابی می دکھائی دے رہی ہے جواس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھنا، کہیں کتے ہماری کوئی چیز تھینج کر ٹیلے پر نہ لے گئے ہوں۔' اس کی بیوی نے إدھراُدھرد کھے کر کہا۔۔۔''ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔' اس نے کہا۔۔۔''ابھی پتہ چل جاتا ہے، ذرامیری کمان اور دو تیر تو اندر سے اٹھالا وُ!'' بیوی تیر کمان لے آئی تو اس نے ایک تیر چلے میں چڑھایا اور چھوڑ دیا۔۔۔ اور ایس خضب کا قدر انداز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجود اس کا نشانہ خطانہیں ہو ااور اس کا ایسے غضب کا قدر انداز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجود اس کا نشانہ خطانہیں ہو ااور اس کا پھینکا ہو ا تیر میرے پہلو میں پوست ہوگیا۔شد مید درد کے باوجود میں نے ضبط کیا اور کوئی

Frer

﴿ بَابِ٤، صُلِح تَا فَتَحِ

سیدالوری، جلد دوم میم حرکت کئے بغیر آہتہ ہے تیرا ہے بدن سے نکال کر پاس رکھ لیا۔اس نے دوبارہ نشانہ لیااور و وسرا تیر بھی چلا دیا۔ یہ تیر بھی میرے کندھے میں لگا اور مجھے گھائل کر گیا مگر میں نے پھر بھی کوئی حرکت نه کی یتھوڑی دیرتک وہ میلے کی طرف دیکھتار ہا۔ پھرمطمئن ہوگیااور کہنےلگا ''اگرکوئی انسان ہوتا تو ضرور ہلتا جلتا کیونکہ میرے دونوں تیرٹھیک اسیے **ہدف** پر سلکے ہیں۔'' وہ بے فکر ہوکر خیمے میں جلا گیا تو میں دیے یا وَں ملے سے اتر آیا اور ساتھیوں کو ا بے جائزے ہے آگاہ کیا۔ صحدم ہم نے ان پرحملہ کر دیا جس میں ان کے متعدد آ دمی مارے گئے اور مال غنیمت کے طور پر کافی مجریاں اور اونٹ ہمارے ہاتھ لگے۔ جب ہم واپس جارے تھے تو بنی الملوح کے امدادی قبائل آپنچے اور ہمارا تعاقب شروع کرویا۔ان کی تعداداتنی زیادہ تھی کہ ہم ان کا مقابلہ ہیں کر سکتے تھے، اس لئے ہم نے اپنی رفتار تیز کروی۔ راستے میں ایک خٹک برساتی نالہ پڑتا تھا۔اسےعبور کرکے جب ہم یار چڑھےتو وشمن بھی آ پہنچے۔اب ہمارےاوران کے درمیان صرف وہی نالہ حائل تھا۔احیا تک--- نہ جانے کہاں ہے۔۔۔ نالے میں یانی آ گیا، حالانکہ آسان پر بادلوں کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ مانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے عبور کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھتے رہ گئے اور ہم کافی دورنکل آئے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و

کرم ہے ہمیں بچا یا اور ہم بخبریت واپس پہنچ گئے۔ اس کے بعد چندمزید چھوٹی حچوٹی مہمات مختلف مقامات کی طرف بیجی گئیں ، جو کامیاب و کامران لوٹیں۔ پھر جمادی اُفڑی میں غزو ہُ مونتہ پیش آیا۔

سريه مُوته (المعروف غزوهُ موته) (١)

مونہ شام کے ایک شہر کانا م ہے۔اس غز و کا سبب سے بنا کہ جان دوعالم علیہ

(۱) و وحربی مہم جس میں جانِ و و عالم علیہ خود شامل نہ ہوں ،سریہ کہلاتی ہے ،محرمونہ کے مقام پرائری جانے والی اس از ائی کو--- نہ جانے کیوں --- عام سیرت نگار غزوہ لکھتے ہیں ، حالانکہ اس میں جان دوعالم علی فی شریب سے مواہب لدنیا نے البتدا سے سربیمونۃ لکھا ہے اور اصطلاحی اعتبار سے ورست بھی یہی ہے! تا ہم مشہور غزو و موتہ ہی ہے۔

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۳ کے جات کے تافتح ا

نے حضرت حری ابن عمیراز دی کواپنا خط دے کر حاکم بھرای کی طرف بھیجا۔ موتہ، بھرای کے داستے میں پڑتا تھا۔ حضرت حرث جب موتہ پنچ تو آ رام کرنے کی غرض ہے وہاں تھہر گئے۔ موتہ کا حکمران شرحبیل ایک کمینہ خصلت انسان تھا اور جانِ دو عالم علی ہے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اسے پچہ چلا کہ شہر میں کوئی مسلمان آیا ہؤا ہے تو اس نے تھم دیا کہ اس مسلمان کو گرفار کرلیا جائے۔ جب حرث کو پکڑ کے شرحبیل کے روبرو پیش کیا گیا تو اس نے مسلمان کو چھا۔۔۔''تم کہاں جارہ ہو؟''

''بھڑی جارہا ہوں۔''حضرت حرث نے جواب دیا۔ ''کیاتم محمہ کے ایکی ہو؟''(علیہ کے) ''کیانم محمہ کے ایکی ہو؟''(علیہ کے) ''ہاں! مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے۔''

ین کرشر حبیل نے اپنی عداوت و خباشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھم دیا کہ قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھ کراسے قبل کر دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے بغیر کسی جرم و خطا کے حضرت حرث کو باندھ کرشہید کردیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ دَاجِعُونَ.

یخرجب مدیند منورہ پنجی تو جانِ دو عالم علی کے حدر نج ہؤ ااور آپ نے ای وقت تین ہزار افراد پر مشمل ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت حضرت زید ابن حارث کو سونی ۔ مگرساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ اگر زید شہید ہوجائے تو کمان جعفر کے ہاتھ میں ہوگی ۔ اگروہ بھی شہید ہوجائے تو عمر اللہ ابن رواحہ امیر لشکر ہوگا اور اگروہ بھی شہید ہوجائے تو پھر مسلمانوں کی مرضی پر مخصر ہے ، جسے جا ہیں اپنا سالا رمنت کرلیں ۔ کسی لشکر کوروانہ کرتے وقت اس طرح کی مرضی پر مخصر ہے ، جسے جا ہیں اپنا سالا رمنت کرلیں ۔ کسی لشکر کوروانہ کرتے وقت اس طرح کی مرضی پر مخصر ہے ، جسے جا ہیں اپنا سالا رمنت کرلیں ۔ کسی لشکر کوروانہ کرتے وقت اس طرح کی مشکلہ جس نے جا تھی نہیں فرمائی تھی ، اس لئے بہت سے لوگ اس وقت سمجھ گئے سے کہ تہت سے لوگ اس وقت سمجھ گئے سے کہ آپ نے جن خوش نصیدوں کے نام لئے ہیں وہ ضرور مرتب شہادت پر فائز ہوں گے۔ ایک اس معت میں وہ ضرور مرتب شہادت پر فائز ہوں گے۔

ان کورخصت کرنے کے لئے جانِ دوعالم علیاتی ہنفسِ نفیس ثدیۃ الوداع (۱) تک

(۱) ثنیة الوداع وی مجدے، جہاں اہل مدینہ نے جانِ دوعالم علیہ کا اس وفت استقبال کیا تھا، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ برسیدالوری، جند دوم کے ۲۳۳ کے تافتح کے قاتم کی میلی تافتح کے تافتح کے میلی تافتح کے تافت کے تافتح کے تافت کے تاف

تشریف لائے اورانہیں مندرجہ ذیل عالی شان ہدایات ونصائے ہے نوازا:۔

''مونہ جاکرلوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اگروہ انکارکریں تو اللہ سے مدد مانگ کر ان سے مقابلہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس کے نام پر، اس کی راہ میں کا فروں سے لڑنا۔ دھو کہ نہ دینا۔ خیانت نہ کرتا۔ بچول، عورتول، بہت زیادہ بوڑھوں اور گرجانشین راہبوں کو تل نہ کرنا۔ بیکی کا مکان گرانا۔''

ان فیتحتوں کے بعد آپ نے ان کوالوداع کہااوروا پس چلے آئے۔ یہ جمعہ کی صبح کا واقعہ ہے۔ نہاز جمعہ کے بیا واقعہ ہے۔ نہاز جمعہ کے بعد جانِ دوعالم علیہ کے دیکھا کہ عبداللہ اللہ این رواحہ بھی نمازیوں میں شامل ہیں۔

آپ کوجیرت ہوئی اور پوچھا---''عبداللہ! تم ابھی تک گئے نہیں؟'' یا رسول اللہ! میرا دل جاہتا تھا کہ نما زِ جمعہ آپ کی اقتدا میں پڑھلوں اس لئے رُک گیا تھا،اب روانہ ہور ہا ہوں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْ فَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْجِهَانَبِينَ كَيَا، كَيُونَكُهُ رَاوِ خَدَا مِينَ سَفر كرنے كے دوران جونج ياشام آتی ہے، وہ اللہ كنز ديك دنياو مافيها ہے بہتر ہے۔ (۱) د شمن كى حيران كن تعداد

مونة كاعلاقه سلطنت روما كاحصه نقابه مونة كاحكمران شُرحبَيل، قيصرروم بي كالمتعتين

(۱) الله اکبر! کیامقام ہے جاہدین فی سیل اللہ کا! --- جعہ جیسی عبادت اور وہ بھی جان دو عالم عبالیہ کی اقتداء میں ---! الی عبادت کی اللہ کے ہاں گئی بڑی شان وعظمت ہوگی! گر جان دو عالم عبالیہ نے اس عبادت سے بھی مجاہدین کی ہمسٹری کو افضل قرار دیا --- بلکہ ان کے ساتھ گزاری ہوئی ایک صلح کے اس عبادت سے بھی مجاہدین کی ہمسٹری کو افضل قرار دیا --- بلکہ ان کے ساتھ گزاری ہوئی ایک صلح کے اشام کو دنیا کی ہرعبادت سے برتر واعلیٰ کہا اور حضرت عبداللہ کے جیجے وہ جانے کو ناپند فر مایا، حالا نکہ حضرت عبداللہ آپ کی اقتداء میں جمعہادا کر کے بھی باسانی مجاہدین کے ہمسٹر ہو سکتے ہے!! مالانکہ حضرت عبداللہ آپ کی اقتداء میں جمعہادا کر کے بھی باسانی مجاہدین کے ہمسٹر ہو سکتے ہے!! فیک دوایت میں ہی بھی الفاظ آئے ہیں' لو انفقائ ما فی الاز ضِ جَمِیْعا ما اَذُو کُئیں بھی فیڈو تَھُنہُ ،'' (ز مین میں جو بھی ہے ،اگرتم وہ سب کا سب راہِ خدا میں لیا دو، پھر بھی اس در ہے کوئیں بھی خذو تھنہ ، '' (ز مین میں جو بھی ہے ،اگرتم وہ سب کا سب راہِ خدا میں لیا دو، پھر بھی اس در ہے کوئیں بھی خذو تھنہ ، '' (ز مین میں جو بھی ہے ،اگرتم وہ سب کا سب راہِ خدا میں لیا دو، پھر بھی اس در ہے کوئیں بھی جو تہمیں صبح کے وقت بچاہدین کے ساتھ جانے سے ملتا۔ شہندان اللہ الفیظیئے .

https://ataunnabi.blogspot.com/

المسيدالورى، جلد دوم المسيدالورى، جلد دوم المسيدالورى، حلد دوم المسيدالورى، حلاد ا

کردہ تھا۔ جب مسلمانوں کالشکرروانہ ہؤ اتو شُرِحبُیل کوبھی اطلاع مل گئی اوراس نے مقابلے کے لئے بہت بڑوالشکر تیار کرلیا، جوایک لا کھ سے زائد پرمشمل تھا۔علاوہ ازیں قیصرِ روم بھی ایک لا کھ کالشکر لئے قریب ہی خیمہ زن تھا۔

اس طرح مجموی طور پردشمن کی تعدا د دولا کھ سے بھی زائدتھی ؛ جبکہ مسلمان صرف تین ہزار تھے۔ اس نمایاں فرق کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں فی الحال جنگ میں نہیں اُلھنا چاہئے ؛ بلکہ پہلے رسول اللہ علیات کو صورت حال سے مطلع کرنا چاہئے ، پھر جیسے آپ علیات تھے دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے ، گھر عبداللہ این مورت حال سے مطلع کرنا چاہئے ، پھر جیسے آپ علیات تھے دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے ، گھر عبداللہ این مورت حال ہوئے

"الوگو! تههیں کیا ہوگیا ہے کہ آج شہادت سے روگردائی کر رہے ہو، حالانکہ تم ہمیشہ شہادت کے طلبگاراور مشاق رہے ہو! اور جہاں تک دشمن کی عددی برتری کا تعلق ہے تو ہم نے اس سے پہلے جوفتو حات حاصل کی ہیں ، ان میں بھی تعداد کے اعتبار سے دشمن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ ہماری فتح کا دارو مدار نہ تو تو ت پر ہے ، نہ ہی کثر ت پر؛ بلکہ کا میا بی کا سبب صرف وہ دین ہے جس کی پیروی سے اللہ تعالی نے ہمیں اتن عزت دی ہے۔ اس لئے ایکچا ہے چھوڑ واور دشمن پر ٹوٹ پڑو، اگر فتح حاصل ہوگئ تو اچھی بات ہے ، ورنہ شہادت کا اعزاز تو ہم صورت مل ہی جائے گا۔ "

یہ تقریر گویاسب کے دل کی آ وازتھی اس لئے اس کی بھر بور تا ئید کی گئی اورسب نے کہا کہ عبداللہ نے بالکل سچ کہا ہے ،ہمیں اس سے کمل اتفاق ہے۔

معرکه آرائی

آسان نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ تین ہزار کامخضر سالشکر لاکھوں دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوگیا ہو! معرکہ آرائی شروع ہوئی تو حضرت زید ﷺ علم لے کرآگ برحصے اور شدید لڑائی کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر ﷺ نے علم اٹھایا اور وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے حیات جاوداں یا گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے امیر لشکر کے فرائض سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعدوہ

نسيدالورى، جند داوم کې ۲۳۶ کې ۱۳۳۰ کې ۱۳۳۰ کې پاب، منطح ۱۳ فتح کې سيدالورى، جند دا فتح کې دا فتح

بھی عروسہ شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔ جانِ دو عالم علیہ کے نامزدکردہ تینوں افرادشہید ہوگئے(۱) تو مسلمانوں نے باہمی مشور سے صفرت خالد علیہ ابن ولیدکوا بناسالار بنالیا۔

اس وقت مسلمان چاروں طرف سے نرغے میں آچکے تھے اور بیشتر لشکری اپنے تین مایہ نازسیہ سالاروں کی لیکے بعد دیگر سے شہادت سے دل شکتہ ہو چکے تھے، گر حضرت خالد کو قیادت ملے ہی جنگ کا یا نسم بلٹ گیا۔

حضرت خالد کی ہے مثال شجاعت اور حریف کو چکرا دینے والی تد ابیر نے دہمن کے چھے چھٹرا دیئے اور مسلمان گھیرا تو ٹر کر ہا ہر نگلنے میں کا میاب ہو گئے۔اس دن حضرت خالد نے ایسی محیر العقول شمشیرزنی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگرے سات تلواریں ٹوٹے گئیں!

اُدھر مدینہ منورہ میں جانِ دو عالم علیہ منالہ منالہ منالہ منالہ منالہ منالہ منالہ منالہ منالہ کا آئھوں دیکھا حال بیان کرر ہے تھے۔نرکسیں آئکھیں اشکبارتھیں اور آپ فرمار ہے تھے۔

''ابزیدلڑرہا ہے۔۔۔لو، وہ شہید ہوگیا۔اب جعفر معرکہ آزما ہے۔۔۔وہ بھی شہادت پاگیا۔اب جعفر معرکہ آزما ہے۔۔۔وہ بھی شہادت پاگیا۔اب عبداللہ نے علم اٹھایا ہے۔۔۔ وہ بھی راوِ خدا میں نثار ہوگیا۔اب خالد نے کمان سنجالی ہے۔۔۔ وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تکواروں میں ہے ایک تکوار ہے۔ اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمادی ہے۔''

جنگ کے بعد

لڑائی ختم ہوگئ تو ایک صحابی جانِ دوعالم علیہ کے کے لئے باقی لئنگرے مطلع کرنے کے لئے باقی لئنگرے پہلے مدینہ منورہ پہنچے۔ باقی لئنگرے پہلے مدینہ منابقہ نے ان ہے آیو جھا۔۔۔''وہاں کے حالات تم بیان کرو گے یا جانِ دوعالم علیہ نے ان ہے آیو جھا۔۔۔''وہاں کے حالات تم بیان کرو گے یا

(۱) حفرت زیر محفرت جعفرطیار معفرت عبدالله این رواحه کے حالات زندگی علی الترتیب جلد اول مس ۱۷۵م ۱۳۳۸ مس ۱۳۳۷ می ساسیر حاشیه بین گزر کے ہیں۔ اگر آپ ان کے آخری لمحات کی تفصیل جانتا چاہیں اوران کی ایمان افروزشہا دتوں کے ولولہ انگیز انداز ویکھنا چاہیں تو ان صفحات کا ضرور مطالعہ فرما ہے!

ج باب، صُلح تا فُتح ب

سیدالوری، جلد د وم میرا

میں بتاؤں؟''

صحابی نے عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ ہی بیان فرماد ہے ''' چنانچہ جانِ دوعالم علی نے ایک ایک واقعہ پوری تفصیل سے بتا دیا جے س کروہ صحابی عرض گزار ہوئے ---''یارسول اللہ! اس ذات کی قتم ، جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ، آپ نے تمام واقعات حرف بحرف تھے بیان فرمائے ہیں ، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

چونکہ اس غزوے میں جانِ دو عالم علیہ کے تین انہائی پیارے اور چہیتے صحابی فردوس بریں کی جانب پرواز کر گئے تھے اس لئے آپ ان کی جدائی سے بے حدافسر دہ و عملین تھے۔ مگرصرف تین ہزار آ دمیوں نے لاکھوں کا منہ پھیر کراپیا جرت انگیز کا رنا مہانجام دیا تھا کہ جب بیلشکرواپس آیا تو جانِ دو عالم علیہ اس کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہرتشریف لائے اور حضرت خالد کی بہترین کا رکردگی بران کی بہت تعریف فرمائی۔ (۱)

(۱) حضرت خالد ﷺ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لئے ایک مبسوط کتاب جا ہے۔ تا ہم قار کمین سیدالورٰ ی کوان کے چیدہ چیدہ کارنا موں ہے انشاء اللہ ضرور آگاہ کریں گے۔

حضرت خالہ کا باپ ولید قریش کے معروف سرداروں میں سے ایک تھا۔ باپ تو دولتِ اسلام سے بہرہ یا ب نہ ہوسکا؛ البتہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بیسعادت نصیب فر مائی کہ ۲ ھ کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکہ مشرف با سلام ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مکھٹنِ اسلام پر ایک نی بہار آگئی۔ تنجر عالم کے جذبات تو پہلے ہی سے اہل ایمان کے دلوں میں موجز ن تھ ، مگر حضرت خالہ کے شریک قافلہ ہونے سے جذبات تو پہلے ہی سے اہل ایمان کے دلوں میں موجز ن تھ ، مگر حضرت خالہ کے شریک قافلہ ہونے سے ان میں مزید شدت و صدت پیدا ہوگئی اور اس عظیم قائد کی کمان میں مجاہدین نے ایسے ایسے کا رنا ہے انجام دیکے کہ مشرق و مغرب میں ایک تہلکہ بھی مجا اور خالہ کا نام فتح کی ضافت بن گیا۔ شمشیرز نی میں ان کا کوئی فانی نہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگر ہے کی فولا دی تلواریں ٹوٹ جا تیں ، مگر ان کے بازو کی تو انا تیوں میں کوئی کی نہ آتی ۔ بڑے بڑے معرکہ آز ماان کا نام س کرکا بیٹ لگ جاتے اور مقابلے سے گریز کی دا ہیں علی کئی نہ آتی ۔ بڑے بڑے معرکہ آز ماان کا نام س کرکا بیٹ لگ جاتے اور مقابلے سے گریز کی دا ہیں علی شرک کے نوعات حاصل کیں ان ھے علی شرک کے نوعات حاصل کیں ان ھے علی شرک کے نوعات حاصل کیں ان ھے علی شرک کی نوعات حاصل کیں ان ھے علی شرک کے نوعات حاصل کیں ان ھے علی شرک کے نوعات حاصل کیں ان ھے علی شرک کے نوعات حاصل کیں ان ھے علی میں انہوں نے نوعات حاصل کیں ان ھے علی میں انہوں نے نوعات حاصل کیں ان ھے میں انہوں نے نوعات حاصل کیں ان ھے میں انہوں نے نوعات حاصل کیں ان سے میں انہوں نے نوعات کی نوعات کی میں انہوں نے نوعات کی کو نوعات کی میں انہوں نے نوعات کی کو نوعات ک

سیدالوری، جلد دوم کے rrx کے منبع تافتح کے استیں منبع کے افتح کے منبع تافتح کے افتح کے انہوں کے افتح ک

### سريه ذات السلاسل

مدیندمنوره سے تقریباً دس دن کی مسافت پرایک علاقه تھا، جس میں ریتلے ٹیلوں

کے نام لکھنے کے لئے بھی ایک طویل فہرست ترتیب ویٹی پڑتی ہے۔ مختفریہ کہ ان کو ہرمعر کے ہیں کا میا بی
حاصل ہوئی اور ان کی پوری زندگی فئلست و پہپائی کے داغ سے یکسر پاک وصاف رہی۔ غزوہ موتہ کا واقعہ
آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فتح کمہ اور غزوہ خنین ہیں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور جانِ
دو عالم علی کے مصال کے بعد تو انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دشمنانِ وین کی سرکو بی کے لئے وقف کر
دیا۔ مرتد ین عرب ہوں یا جھوٹے مدعیانِ نبوت، ایر انی ہوں یا روی وشامی ، اللہ کی تکوارسب پر برق بے
امال بن کرگری اور راوی تی ہر رکاوٹ کو خاکستر کرگئی۔

قارئین کرام! سیدالورٰی کے صفحات اس رجل عظیم کے کارناموں کا اعاطہ کرنے سے قاصر میں۔اگر آپ کوشوق ہوتو حضرت خالہ کی متعدد سوانح عمریاں طبع شدہ موجود ہیں۔ان کا مطالعہ سیجئے۔ہم تو صرف اتنابتانا چاہتے ہیں کہ حضرت خالہ کی اس غیر معمولی شجاعت وبسالت کاراز کیا تھا!؟

اس کی پہلی وجہ تو بیتھی کہ حضرت خالہ کو اپنے رب پر کائل یقین واعثا وتھا۔ اس غیر متزلزل یقین کا مجز ہ تھا کہ ذہر بلا بل نے آپ پر مطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ یہ جیران کن واقعہ جنگ جیرہ میں بیش آیا، جب اہل جیرہ کی دن کے محاصرے ہے تنگ آ کر صلح پر آ مادہ ہو صلحے۔ اہل جیرہ کی طرف سے صلح کے فدا کرات کرنے کے جو وفد آیا، اس کا قائد عبد المسیح تھا۔ دورانِ گفتگو حضرت خالہ نے ویکھا کہ عبد اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں ایک پڑیا کہڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے عبد المسیح سے بوچھا کہ بیتمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ دورانِ حفالہ نے جواب دیا۔

"بیا نتہائی زودا ٹر زہر ہے۔" عبد المسیح نے جواب دیا۔
"اس کو کیوں ساتھ لئے پھرتے ہو؟" انہوں نے بوچھا۔

کر اس کے کہا ۔۔۔ '' دراصل میری تو م کو جھے پر حدے زیادہ اعتاد ہے اور جھے سکے لئے عبد ان کو یعتین تھا کہ میں سلح کرانے میں ضرور کا میاب ہو جاؤں گا۔ میں اپنی قوم کے اعتاد کو تغیس نہیں پہنچانا چا ہتا اس لئے بیز ہر ساتھ لے آیا ہوں ، تا کہ اگر سلح کی گفتگونا کام ہو جائے تو میں زہر کھا کر خودکشی کرلوں اور اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ورسوا ہونے سے نی مائں۔'' ھے۔

سیدالوزی، جلد دوم کے ۱۳۹ کے جاب کے صلح تا فتح کے

کے کی سلسلے تھلے ہوئے تھے۔ای مناسبت سے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا تھا، یعنی ریکتانی سلسلوں والی سرز مین۔ وہاں فنبیلہ قضاعہ کی کئی شاخیں آباد تھیں۔ جانِ دوعالم علیہ کھیا۔ کوا طلاع ملی

حضرت خالد ہے کہا ---'' بیتم نے ایک نضول کام کیا ہے۔ کیونکہ موت کا ایک وفت مقرر ہے۔ جب تک وہ وفت نہ آجائے کوئی مخص مرتبیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ مَا کَانَ لِنَفُسِ اَنُ تَمُونَ إِلاَّ بِإِذُنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً لِعِيٰ كُونَى انسان بھى الله كَتَمَمَ كے بغير تبيں مرسكتا اور ہرا يك كى موت کاونت پہلے *ہے لکھ*اجا چکا ہے۔''

اس کے بعد انہوں نے عبداکتے سے زہرکی پڑیالی اور --- بیسم اللہ دَبِ الْاَرُضِ وَالسَّمَآءِ الَّذِى لَايَضُوُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرُضِ وَلا َفِي السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ --- پڑھ کے سب کے سامنے سادے کا ساداز ہر کھالیا۔

عبدامسے اس زہر کی ہولناک نیزی سے بوری طرح آگاہ تھا، اس کے اس کو یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالا رابھی ہے دم ہوکر کر پڑے گا اور مرجائے گا۔ گر جب کا فی دیر گزرگئی اور حضرت خالد ؓ کو میجه نه هؤ اتو عبداسی سمیت تمام ندا کراتی جماعت پر دہشت طاری ہوگئی اور وہ لوگ مزید گفتگو کئے بغیر

عبدامسے نے اہل جیرہ کو بیہ جیرت انگیز واقعہ سنایا اور کہا کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرناممکن نہیں ہے،اس کئے ہمیں چاہئے کہ وہ جو بھی شرا نط عائد کریں ،ان کو بے چون و چرانشلیم کرلیں اور اپنے آپ کو ہلا کت میں نہ ڈ الیں \_

سب نے عبدامسے کی تائید کی اورمسلمانوں کی عائد کردہ تمام شرطیں مان کرصلح کرلی۔ حضرت خالد کی محیرالعقول کا میابیوں میں بڑا حصہ ان کے دلولہ انگیز خطبات کا بھی ہے۔ان کی آتش نوائی سے مجاہدین کے دل جوش وجذیے ہے بھرجاتے اور وہ کٹ مرنے کے لئے ہے تاب و بے قرار ہوجاتے۔ جہاد وشہادت اور اللہ کی امداد ونصرت ہے متعلق تمام آیات وا حادیث ان کواز برتھیں اور دوران تقریراس خوبصورتی اورموز ونیت سے ان کے حوالے دیتے کہا بکے ساں بندھ جاتا اور سامعین مسحور

ملاحظہ فرمائیے ان کی چند تقریروں ہے ایمان افروز اور دل گرما دینے والے اقتباسات۔ 🖘

سیدالوری، جلد دوم کے سیسسلمتا فتح کے سیدالوری، جلد دوم کے کا فتح کے است

کہ وہ لوگ جنگ کی زبر دست تیار میاں کررہے ہیں اور مدینہ پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سرکو بی کے لئے جانِ دوعالم علیہ نے تین سوا فراد پر شمل مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ان کی قیادت کے لئے حضرت عمرو ابن عاص کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمرہ اس اعزاز سے

#### تقرير نمبر [۱]

یہ تقریرانہوں نے اس وقت کی تھی جب اہل اسلام مسیلمہ کذاب کے سامنے صف آرا تھے اور صلح ومصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی تھیں۔

'' مجاہدین اسلام! تم کومعلوم ہی ہے کہ ہم نے مسیلمہ کوسمجھانے کی بہت کوشش کی ہے اور وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمِبَلَاعِ كَے مطابق اپنا فرض بخو بی ادا كر ديا ہے۔ليكن مسيلمه كثرت فوج كے باعث بچھ ايسا سرکش ہور ہاہے کہ اس نے ہماری نرمی و ملاطفت کو ہماری بر دلی پرمحمول کیا اور آخر کارا پی فوج کوتر تبیب دے کر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا اور اب کوئی دم میں حملہ کیا جا ہتا ہے۔ وہ اسلام کے استیصال پر تلاہؤ ا ہے اورتو حیدورسالت کودنیاہے ہمیشہ کے لئے مٹادینا جا ہتا ہے۔ بجھے تمہاری غیرت اسلامی سے قوی امید ہے کہتم سب اپنے ان مبارک ہاتھوں سے جوآ تخضرت علیہ ہے بیعتِ رضوان کا شرف حاصل کر کے بارگاہ ایزدی سے رَضِی اللهُ عَنْهُم وَ رَضُواعَنْهُ كامبارك خطاب حاصل كر ي بي اور پيشتر ازي بار با اسلامی تلوار کے جو ہر دکھا دکھا کراعلائے کلمۃ الحق کر بھے ہیں۔ آج بھی حسب دستور وَ قَاتِلُو هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وُيَكُونَ الدِّينُ لِلْهِ (ان كافرول اورمشركول سے يهال تك الروكه فراني مث جائے اور ایک اللہ ہی کا دین ہو جائے۔) کے مطابق کفر وشرک کو بیخ وبن ہے اکھاڑ دو مے اور فرمان ایز دی فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلُطَانًا مُبِيُّنَا (ال کا فروں اورمشرکوں کو پکڑواور انہیں جہاں کہیں یاؤ قبل کرڈ الو،ہم نے تنہیں ان پرواضح غلبہ دیا ہے۔ ) کی بدل و جان تقبیل کر کے اپنے ان بے گناہ بھائیوں کے خون کا انتقام لے کر ، جن کوصرف اسلام نہ چھوڑنے كے جرم ميں انواع واقعام كے عذاب وے دے كرشهيد كيا كيا ہے يُويندُ اللهُ أَنْ يُحِقُ الْحَقّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرًا لَكَافِرِيْنَ ﴾ لِيُحِقُ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْكُرِهَ الْمُجُرِمُونَ (صُاحِابًا ﴾ کہ دین حق کوایے حکم ہے تا بت کر دے ، تا کہ دین اسلام کو غالب کرے اور کفروشرک کو باطل کرے ، ع ہے دشمن اس کو برانصور کریں ) کی میدافت کو ٹابت کر دکھاؤ کے اور دنیا پر ٹابت کر دو کے 🗨

سرفراز ہونے کاواقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے میری طرف پیغام بھیجا کہ اپناسا مان سفراوراسلجہ لے کرآ جاؤ!

کہ پُر خلوص بجاہدین کے جوش کو دنیا کی کوئی طافت و بانہیں سکتی اور نہ بی دنیا کی کوئی قوم ان کو مغلوب کر سکتی ہے۔ اگر چہ بمقابلہ ویمن تمہاری جمعیت بہت لیل ہے لیکن یا در کھوا کہ فتح وظیست ، کثر ت و تعلت پر مخصر نہیں ہے؛ بلکہ فتح یا حک ست اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ واختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک رسول کی معرف ت تمہیں بتلا چکا ہے کہ و منا النّصر و الا مِن عِندِ اللهِ الْعَوْيُوِ الْحَرِيْمِ (فتح اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے بہ جو سب پر غالب ہے حکمت والا۔) تم آئے سے پہلے کی یا ربا وجود نہایت لیل تعداد ہونے کے بہ شار وشمول پر نمایاں فقو عات حاصل کر بچے ہو۔ پس تم ویمن کی کثر ت کو خیال میں نہ لاؤاور استقلال اور صبر کے باتھ میدان قال میں مضبوطی سے قدم جمائے رکھو۔''اِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِوِيُنَ '' کے مطابق اللہ تعالیٰ من رور تمہارے ساتھ ہوگا اور چونکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہوئے ہواور اس کے پاک فرور تمہارے ساتھ ہوگا اور چونکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہوئے ہواور اس کے پاک دین پر جانوں کو قربان کرنے کے لئے رضا مند ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ وَ لَیَنْ صُرورَ اللهُ مَن یَنْ صُرُورَ و اللہ کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تو کی اور عالب ہے۔) اللہ کھوٹی عَنِیوَ (جواللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور تا ہے۔ اللہ کی وام بی کورتا ہے، بے شک اللہ تو کی اور عالب ہے۔) کے مطابق تمہیں ضرور فتے وقعرت عطاکر ہیں۔

این آتا و مولا جناب رسالت مآب علی کفر مان کایزال ها آالدین ظاهرا علی کفر مان کایزال ها آلدین ظاهرا علی کفر من اسلام کفل مَن عاداه حقی تقویم السّاعة و اَه له ظاهرون (فر مایا به رسول علی خودین اسلام این برخالف پرتا قیام تیامت بمیشه غالب رب گا --- پریقین رکھوتم بھی شکست نہیں اٹھا سکتے ۔ پس وثمن کی کثرت یا قلت تمہاری نظرول میں بے حقیقت ہونی چاہئے ۔ جہاد فی سبیل الله کی فضیلت تم سب پر عیال ہے، جوایک تجارت ہے جس میں دونوں طرح فائدہ ہی فائدہ ہے ۔ مرگئ تو شہید ہوکر الله تعالی کے مہمان اور جوزندہ رہ تو فازی کا معزز خطاب - اب اخیر میں عنایت پروانی کے بعد تمہاری غیرت اسلامی اور جوزندہ رہ تو فازی کا معزز خطاب - اب اخیر میں عنایت پروانی کے بعد تمہاری غیرت اسلامی اور قوت یا زور بھروسد کھتے ہوئے الله تعالی ہے دعا گوہوں کہ رَبَّنَا اَفَو غ عَلَیْنا صَبُرًا وَفَیِّنَ اللّٰ اللّٰ

Srrr 2

باب، ، منلح تا فتح باب، ، منلح تا فتح

سیدالوری، جلد د وم ا

میں حسبِ ارشاد تیار ہوکر حاضرِ خدمت ہؤ اتو آپ نے فرمایا ''عَمر و! میں تنہیں اس مہم کا قائد بنا رہا ہوں ، اس لڑائی میں اللہ تعالی تنہیں مالِ غنیمت بھی عطافر مائے گااور بخیریت واپس بھی لائے گا۔''

### تقرير نمبر[۲]

رومیوں سے مقالبے کے دوران ایک رومی سردار بابان نے پیش کش کی کہ آپ لوگ ایک کروڑ پنیٹھ لا کھرو پی<u>ہے لیں</u> اور واپس چلے جا کیں تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت خالد ممحویا ہوئے۔ '' تمہارا بیکہنا کہ ایک کروڑ پنیٹھ لا کھ کی رقم اورمفتو حدعلا قد لے کرآئئدہ کے لئے حدودِ روم میں دخل نہ دینے کا اقر ارنامہ لکھدیں ،اس کی نسبت میں یہی کہوں گا کہتم بیلا بچ کسی و نیا پرست قوم کو دے سکتے ہواور دنیا پرست قوم ہی اس بعرے میں آسکتی ہے؛ جبکہ مسلمان کسی دنیاوی غرض کے لئے شمشیر کبف نہیں ہوئے ہیں ،ان کا واحد مقصد اشاعتِ توحید اللی ہے اور رَجُلَ بُرِیْدُ الْجِهَادَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لَا أَجُولُه ا كَمطابِق جوفض اغراض دنياوى كے لئے شمشير بكف بواسلام اس كو نعمائے الہیاور ثواب جہاد سے محروم رکھ کراس کومف دقرار دیتا ہے اور اللہ تعالی ایسے مخصوں سے إنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ فرمات موئ بيزارى ظاهركرتا ہے۔ پس اگرتم خزائن روم بى نہيں ؛ بلكه سارے جہان کے خزانے ہمیں پیش کر دوتو ہم ان کی طرف آ کھھا تھا کربھی نہیں دیکھیں مے۔اس لئے تم اپنی اس د وات اور ملک کواینے پاس ہی رکھو۔ہمیں ان میں ہے کسی کی بھی خواہش نہیں ہے۔ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو جا ہے عطا کر دے اور جس سے جا ہے چین لے۔ ہمارامخضر مدعا صرف اسلام، جزیداور مکوار میں مرکوز ہے۔ سب ہے بہتریمی ہے کہ اسلام قبول کر کے نجات اخروی حاصل کرلو، یا اطاعت اختیار کر کے جزيدادا كرو، ورنه للوارثو موجود الى ہے۔ حتى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ. الله تنهار ہے درمیان اللہ تعالی فیصلہ کردے گااوروہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔''

### تقرير نمبر[٣]

کے لئے عمرہ چیز ہے۔)

مناسب سمجها كەمسلمانوں پرواضح كرديا جا بے كەعبسائى بھى اسى طرح كافرېيں جس طرح باقى غيرمسلم \_اور ان کے ساتھاڑنا بھی ای طرح جہاد ہے، جیسے ویمر غیر مسلموں کے ساتھاڑنا۔ چنانچہ آپ نے ارشا دفر مایا ''اگر چہ عیسائی لوگ حضرت مسیح الطیخا کے پیرو ہیں ،لیکن اول تو انہوں نے تعلیم انجیلی کو اس قدر من كرديا بكرتوحيد كانام ونشان باقى نبيس رہنے ويا اور من الطّين كوخدا كا بيثا بناكر قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ط اَللهُ الصَّمَدُ ولَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ و وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدُه كَى بِإِكْ مُوحِدان تَعليم كي برظاف غلط عقیدہ پھیلا رہے ہیں اور خودمشرک و کافر بن کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے پھررہے ہیں۔ دوسرے چونکہ جارے **آتا حضرت محمد علیہ ہے، خاتم ا**نبیین اور ناسخ جملہ ادبیان ہیں ، اس لئے ان کی پیروی ہر فرد بشر پر لازم و واجب ہاورنہ مانے والا ممراہ اور کافر ہے جس کو قیامت کے دن ہمیشہ کے لئے عذابِ الیم بھگتنا پڑے گا۔ چونکہ دیکرمنگرین کی طرح عیسائیوں نے بھی پیغیرے انکار کیا ہے، اس لئے اللہ تعالی ان کو بھی دوسرے کافروں کی طرح ذکیل ورسوا کرے گا۔ صرف تمہاری ٹابت قدمی اور سیج اسلامی جوش کی ضرورت ہے۔ مخالفین کی کثرت سے ڈرکر حوصلہ ہار دینا شان جواں مردی سے بعید ہے، کیونکہ فنخ و شکست قبضة قدرت ميں ہے اور قدرت نے صبر كرنے والول كاساتھ ويا ہے۔ يا ور كھوكه موت كا ايك ون مقرر ہے، اس ہے آ کے چیچے نہیں ہوسکتا۔ اگر تمہاری موت میدانِ جنگ میں مقدر ہو چی ہے تو تم لا کھ کوشش کرو بکسی اور طرح تم نہیں مرسکتے اور اگرتمہاری موت اور طرح پر واقع ہونی ہے تو تلواروں کی وھاراور تیروں کی بوجیاڑ بھی تم کو ذرہ بھرزخم نہیں پہنچا سکتی اور زہے تسمت اس خوش نصیب شہادت کی موت مرنے والے ك، جس كوموت كے يعدوكا تخسبَن الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا م بَلُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ مَا كَمُطَالِقَ ابْدَى زَنْدُكَى حَاصَلَ ہُواور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُوَنُونَ كا مصداق بن جاست - لهن اللهُ المُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ كمطابق جنت كخريدار بن جاؤاور دشمن كوجتلا دوكه أس كى كثرت، 🖘

برسیدالوری، جلد دوم این الله این کامژره مجی ۔

کالقب پایا اور کامیا بی و بخیریت واپسی کامژره مجی ۔

اس کی شان ،اس کی شوکت وعظمت اور اس کاعمدہ سے عمدہ سامان حرب سب سیجھے بھاری نظروں میں بیچے اور بے وقعت ہے ،ان با توں سے ہم مرعوب نہیں ہو سکتے۔''

ذاتِ اللى پركامل اعتاداوراس كے وعدة نصرت وفتح پركمل يقين كے علاوہ حضرت خالدًى كاميا بى كابر اسب وہ عظیم الشان خطاب تھا جوانہیں بارگا و رسالت سے عطابؤ اتھا۔ یعنی سَیْفُ اللہ ---الله كی تكوار كو بھلا كیسے شکست ہوسكتی ہے؟ اور جس ذاتِ اقدس سے بیہ خطاب ملا تھا، اس كے ساتھ حضرت خالدً كی عقیدت كا به عالم تھا كرا بنى تمام كاميا بيوں كوان مبارك بالوں كاصدقہ بجھتے تھے جن كوانہوں نے اپنی ٹو بی میں كا مقیدت كا به عالم تھا كرا بنى تمام كاميا بيوں كوان مبارك بالوں كاصدقہ بجھتے تھے جن كوانہوں نے اپنی ٹو بی میں كار كار زار میں گرگئ تو حضرت خالدً نے جان جو تھم میں ڈال كراس كو تلاش كارور مایا كہ ميرى فتو حات كا سبب بيٹو بی ہے، كيونكه اس میں میرے آتا كے چند بال محفوظ ہیں۔

اپنی تمام تر شجاعت و بہادری اور تہوّ رودلیری کے باوجود اکسار و تو اضع کا بیا عالم تھا کہ جب فاروق اعظم نے ان کومعزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہ کو سپہ سالا رمقرر کیا تو ان کی جبین پراونی کی شکن بھی نہ آئی اور فر مایا ---''میرا کا م راو خدا میں لڑتا ہے ، خواہ سالا رکی حیثیت ہے ہو یا معمولی سپاجی کی حیثیت ہے ۔'' پھر آخر تک حضرت ابوعبیدہ کی قیادت میں لڑتے رہے اور ان کے تمام احکام کی ول و جان سے اطاعت کرتے رہے۔

حضرت عمر نے ایسے بے مثال سالا رکو کیوں معزول کردیا تھا۔۔۔؟ مؤرضین نے اس کے متعدد
اسباب بیان کے ہیں ،لیکن شان صحابہ اور مزاج فاروقی کو مدنظرر کھتے ہوئے قرین قیاس سب یہی ہے کہ
حضرت خالد کی مسلسل کا میا ہوں کی بنا پر عام لوگوں کے ذہمن میں یہ خیال جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ بیتمام
فؤ حات حضرت خالد کی وجہ سے ہور ہی ہیں ؛ جبکہ حضرت عمر کی رائے میں کا میابی کا سبب صرف اور صرف
اسلام تھا، نہ کہ کوئی خاص محض ۔ جوتو میں شخصیت پرتی کے مرض میں جتلا ہوجاتی ہیں، وہ جلد ہی تاکا میوں
سے دوچار ہونے لگتی ہیں کیونکہ کوئی شخص ہمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ محل مَن عَلَمَهَا فَانِ . اگر کا میا ہوں کا
سبب کی ایک شخص کوفرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی وفات کے بعد ولو لے مرد پڑجا کیں گے تھے۔

المسلم https://ataunnabi.blogspot.com کر باب، صلح تا فُتح کر باب،

جمادی اخرای ۸ ھے کو حضرت عمر ڈیجا ہدین کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے۔ دہمن کو بے خبر رکھنے کے لئے صرف رات کوسفر کرتے ہے اور دن کو کہیں حجیب رہتے ہے۔ دہمن کی تعداد بہت زیادہ عجیب رہتے تھے۔ جب منزل مقصود کے قریب پہنچ تو اطلاع ملی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ

اور پیش قدمیاں رک جائیں گی۔حضرت خالد تو پھر بھی ایک صحابی تھے،غزوہ احد کے دوران خود جانِ دو عالم علی میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سٹتے ہی بہت سے اہل ایمان حو صلے ہار بیٹھےاورلڑائی سے وستکش ہو گئے۔اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوارگزری اورار شادفر مایا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَإِنْ مَّاتَ اَوُقُتِلَ الْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ ط (نہیں ہیں محمد، گرایک رسول۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر پچے ہیں، پھرا گرمحہ وفات پا جائیں یا شہید ہوجائیں تو کیاتم اپنی ایڈیوں نے بل پھرجاؤ کے ؟!)

حضرت عمرُ کے خیال میں حضرت خالدٌ اپنے تمام کمالات کے باوصف ایک فانی انسان تھے۔ جبکہ اسلام ایک مستقل اور ابدی نظریہ ہے۔ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی والہانہ محبتیں اور عقید تیں نظریے کے ساتھ وابستہ ہوں ، نہ کہ اشخاص کے ساتھ۔

سیاک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت خالہ گی معزولی سے فتو حات میں مطلق کوئی کی نہیں آئی۔
اسلام کا سیل بے کراں پہلے ہی کی طرح ہن حتار ہا، پھیلٹار ہا اور کا مرانیاں اس کے قدم چومتی رہیں۔

اکھ کواپنے مفتوح ملک شام کے ایک قصیم میں انہوں نے وفات پائی۔ بوقت وصال بہت
آزردہ خاطر سے کہ جنگوں کے دوران مشکل ترین کھات میں ممیں نے اپنے آپ کو پیش پیش رکھا، تاکہ شہاوت
کی سعادت حاصل کر سکوں ، مگر افسوس کہ میری بیخوا ہش پوری نہ ہوئی اور آج میں چار پائی پر مرر ہا ہوں۔

حضرت خالہ گی آرزوئے شہادت ، بجا، مگر دشمنوں کے ہاتھوں ان کا مارا جانا سیف اللہ کے لقب
سے مطابقت نہیں رکھتا ۔۔۔اللہ کی آلوار کو اللہ کے دشمن تو ثر ڈالیں۔۔۔۔! ناممکن ، قطعاً ناممکن ۔ ہاں! جس کی تلوار
ہواس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چا ہے اپنی آلوار کو نیام میں بند کرد ۔۔۔ تقریباً سولہ سال تک دشمنانِ
ہواس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چا ہے اپنی آلوار کو نیام میں بند کرد ۔۔۔ تقریباً سولہ سال تک دشمنانِ
اسلام پر بجلیاں گرانے کی بعد ۲ میں بیشمشیر براں ہمیشہ کے لئے برز نے کی نیام میں مستور ہوگئی۔
اسلام پر بجلیاں گرانے کی بعد ۲ میں بیشمشیر براں ہمیشہ کے لئے برز نے کی نیام میں مستور ہوگئی۔

برسیدالوری، جلد دوم کے اسسسسری معلم المسلم تا فتح کے سیدالوری، جلد دوم کے استوری کے سیدالوری، مسلم تا فتح کے ا

ہے، اس کے تین سوآ دمی مقابلے کے لئے ناکانی ہیں۔ چنا نچہ حضرت عمر وہ نے ایک قاصد کے ذریعے جانِ دوعالم علی کے وصورت حال ہے مطلع کیا اور کمک ہیجنے کی درخواست کی۔ جان دوعالم علی کے خضرت ابوعبیدہ ابن الجراح کی کمان میں مزید دوسوافراد بھی دیے ۔ اس دیتے میں حضرت ابو برخ اور حضرت عمر جیسے اکابرین بھی شامل ہے۔ حضرت ابوعبید گاکورخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی نے ان کو فیصحت کی کہ منظرت ابوعبید گاکورخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی نے ان کو فیصحت کی کہ منظرت ابوعبید گاکورخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی نے ان کو فیصحت کی کہ دعمر دی مدد کرتا ہمتحدر ہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔'

رونما ہوگیا؛ تا ہم جانِ دوعالم علی کے خصوصی ہدایات کے پیش نظر بات بوصف نہ پائی۔ ہو ابو ابو کے دوخرت ابوعبید ڈامامت کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ حضرت عمر وہ نے کہا ۔۔۔'' امامت میں کروں گا ، کیونکہ امامت کا حقد ارامیر ہوتا ہے اور اس کا میکر کا امیر رسول اللہ علی نے نے جھے بنایا ہے۔'

نظر کا امیر رسول اللہ علی نے بھے بنایا ہے۔''

حضرت ابوعبید ہؓ نے کہا۔۔۔'' یہ بات نہیں ہے؛ بلکہ تم اپنے وستے کے امیر ہواور میں اپنے دستے کا۔''

حضرت عمرہؓ نے کہا ---''اس پوری مہم کا بحیثیتِ مجموعی قائد میں ہی ہوں ، آپ لوگوں کوتو صرف میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے۔''

سلجه کیا۔ (۱)

(۱) قارئین کرام! آپ جیران ہور ہے ہوں سے کہا ہے جلیل القدر محابدا مامت جیسے 🖘

مسسسهttps://ataunnabi.blogspot.com/سسسسهددوم کے افتح کا فتح کے استوری، جلد دوم کے تافتح کا فتح کے افتح کے افتح

# چند مزید اختلافات

ان دنوں شدیدسردی تھی۔ رات آئی تو سردی میں اضا فہ ہو گیا اور کھلے صحراء میں

معمولی مسئلے میں کیوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے ---؟ امامت ابوعبید قاکرا کیں یا عمر ڈابن العاص اس سے کیا فرق پڑتا ہے---؟

آپ کی جیرت بجاہے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ امامت کے مقام ومر ہے ہے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔۔۔'' بیچارے وورکعت کے طرح آگاہ نہیں ہیں۔۔۔'' بیچارے وورکعت کے امام''۔۔۔آ جاتے ہیں، اس لئے ہم امامت کوایک معمولی مسئلہ بچھتے ہیں۔ جب کہ قرنِ اوّل میں امامت کا مطلب قوم کی امارت وقیادت ہؤاکرتا تھا۔

حضرت صدیق اکبر کو جان دو عالم علی نے اپنے آخری ایام میں امام ہی تو بنایا تھا، مگر اہل بصیرت ای وقت سمجھ ممئے تھے کہ درحقیقت آپ کوخلافت کا منصب عطا کردیا گیا ہے۔

اس کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے صدیق اکبڑ کو دین کی سب سے اہم عبادت یعنی نماز میں ہماراامیرمقررفر مایا ،تو ہم نے امور دنیا میں بھی انہی کو اپناامیر بنالیا۔

حفرت ابوعبید ہی نے جوموقف اختیار کیا تھا، وہ اصولی طور پرضیح نہیں تھا۔ اگر حفرت عمر وّان ک بات مان لیتے تو اس کا مطلب ہیں ہوتا کہ اس لشکر کی مجموعی کمان کوئی نہیں ہے۔ ایک جصے کا ایک امیر ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، دوسرے جصے کا دوسرا امیر ہے اور وہ اپنی جگہ خود مختار ہے۔ کیا اس طرح کا غیر منضبط اور متحدہ کمان سے محروم لشکر کوئی بھی فتح حاصل کرسکتا ہے۔۔۔ ؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لئے حضرت عمر ہے نے موقف پر اصرار کیا اور اس وقت تک اس پر ڈٹے رہے جب تک حضرت ابوعبید ہی نے ان ک امارت کوشلیم نہیں کرلیا۔

بیا کی اصولی مسئلہ تھا، جس کو طے کئے بغیر جنگ میں شرکت لا حاصل تھی۔ ورنہ جن ہستیوں کو بارگا ورسالت سے اَلم مُحلُ الصّالِح اور اَمِینُ هٰذِهِ الْاُمَّة جیسے القاب عطا ہوئے ہوں ، ان کے بارے میں کون بیقصور کرسکتا ہے کہ وہ بلا دجہ الجھ پڑے ہوں گے! معاذ اللہ۔

آ ہے،ان دونوں کی پرانوارزند کیوں سے اکتباب نور کریں۔ 🖘

یڑے ہوئے مجاہدین تھٹھرنے لگے۔انہوں نے جاہا کہ آگ جلا کرتا پیں اورا پنے آپ کوگرم کرنے کی کوشش کریں ،مگر حضرت عمر قابن عاص نے تی سے منع کردیا اور فرمایا

سیدالوری، جلد دوم کم کم کر باب، مناح تا فتح کم

## ا---- حضرت ابوعبیده 🚓

حفزت ابوعبیدہ گا اصلی نام عامر تھا۔ اولین ایمان لانے والوں میں ہے ایک ہیں۔ یہ اس دور میں ایمان لائے تھے جب ابھی جانِ دو عالم علی ہے دارار قم کواپنی دعوت کا خفیہ مرکز نہیں بتایا تھا۔ پھر عمر کبیں ایمان لائے تھے جب ابھی جانِ دو عالم علی ہے دارار قم کواپنی دعوت کا خفیہ مرکز نہیں بتایا تھا۔ پھر عمر کجر جانِ دو عالم علی ہے ہمر کا ب رہے اور بدر سمیت تمام غزوات میں شامل رہے۔ اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب غزوہ احد میں مشرکین نے بلٹ کراچا تک حملہ کردیا تھا اور لشکر اسلام تنز بتر ہو گیا تھا۔

حفرت صدین اکبر بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ خی ہوگے اور آپ کے رضار پر انوار میں آئین خود کی دوکڑیاں ٹوٹ کر دھنس گئیں تو میں بہت سرعت ہے آپ کی طرف بڑھا۔ اچا تک میں نے ویکھا کہ ایک اور شخص مشرق ست ہے بھی آپ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ یوں لگتا تھا، جیسے اڑکر آرہا ہو۔ چنا نچہ جھ سے پہلے آپ تک پہنچ گیا۔ اب میں نے اس کو پہچان لیا، وہ ابو عبیدہ تھا۔ جھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ رخسار میں دھنسی ہوئی کڑیاں جھے نکا گئے دیتے ابیاں سے بیٹر کر زور سے کھینچا۔ کرئی تو نکل آئی گرکرزور سے کھینچا۔ کرئی تو نکل آئی گرابو عبیدہ کا اپناایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھراس نے دوسری کڑی کو ای طرح تو الا اور اپنا دوسرا دیا تھا۔ بھی تو ڈلیا۔ اس طرح ابو عبیدہ عربھر کے لئے آئی کھراں نے دوسری کڑی کو ای طرح تو اکالا اور اپنا دوسرا دانت بھی تو ڈلیا۔ اس طرح ابو عبیدہ عربھر کے لئے آئی کھراس نے دوسری کڑی کو ای طرح تو ان ان ای دوسری کڑی کو ای سے دوسری کڑی کو ای میں تو ڈلیا۔ اس طرح ابو عبیدہ عربھر کے لئے آئی کھراس نے دوسری کڑی کو ای طرح تو کالا اور اپنا

(اثرماس فنص كو كہتے ہيں، جس كے سامنے كے دونوں دانت ثوثے ہوئے ہوں۔)
جانِ دو عالم عليہ في ان كو بار ہاا مين كا خطاب مرحت فر مايا۔ ايک مرتبه ارشاد ہؤا۔۔۔''آلا
انْ لِكُلْ نَبِيّ اَمِيْنًا وَاَمِيْنُ هَلْدِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْعُبَيْدَةُ ابْنُ الْحَرَاحِ.'' (آگاہ رہوكہ ہرنی كے ساتھ
ایک ایمن ہؤاكر ناہے اور اس امت كا ایمن اوعبید وابن جراح ہے۔)

ایک دفعہ یمن سے پچھافراد جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مار ہوئے اور عرض کی کہ مار ہے ساتھ کوئی ایسا آ دمی ہیں جو ہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات ہے آگاہ کرے۔ جانِ دو عالم ملک ہے ۔ ساتھ کوئی ایسا آ دمی ہیں جو ہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات ہے آگاہ کرے۔ جانِ دو عالم ملک ہے۔ ہے۔ سات کا ایمن ہے۔ سے اسلامت کی ایمن ہے۔ سے اسلامت کا ایمن ہے۔ سے اسلامت کا ایمن ہے۔ سے اسلامت کا ایمن ہے۔ سے اسلامت کی ایمن ہے۔ اسلامت کی تعلیما سے تعلیما سے اسلامت کی تعلیما سے تعلیما سے

سیدالوری، جلد دوم کم مسلح تا فتح

''اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کواٹھا کرآگ میں بھینک دوں گا۔'' اس بخ بسته موسم میں آ گ جلانے ہے منع کرنا اکثر صحابہ کرام کو نا گوار گزرا اور

هٰذِا اَمِيُنُ هٰذَهِ الْأُمَّةِ.

اسی طرح ایک بارنجران کے لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس کوئی امانت دار آ دمی بھیجئے۔ جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِے فرمایا

" لَا بُعَفَنَ إِلَيْكُمُ رَجُلًا آمِينًا حَقَّ آمِينٍ، حَقَّ آمِينٍ، حَقَّ آمِينٍ، (مِينَهمارے پاس جو مخص بھیجوں گا وہ ایبا امین ہوگا جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے

صحابہ کرائم کو بحس ہو اکہ بیشرف کس کو ملے گا۔ پتہ چلا کہ ابوعبید ٹاکوان کے ہمراہ بھیجا جار ہاہے۔ لیتی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی نگا ہوں میں ان کی بہت قدر دمنزلت تھی۔ چنا نچہ جب آ پ نے حضرت خالد گومعز ول کیا تو اس عظیم منصب کامستحق حضرت ابوعبید ہ گوسمجھا اور ان کوا فواج اسلام كاسيه سالا ربنا ديا\_

حضرت عمر مولوان پراتنااعمادتها که اپنی و فات ہے قبل جب ابتخاب خلیفہ کے لئے مجلس شور کی نا مز د فر ما ئی تو حسرت ہے کہا

'' كاش! آج ابوعبيده زنده موتا تو مجھے انتخاب خليفہ کے لئے شوريٰ بنانے كى ضرورت نه برتی؛ بلکمیں پورے اعتاد سے ابوعبیدہ کو خلیفہ نامزد کر دیتا اور اگر مجھے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ خلافت کی ا ما نت كس كے حوالے كركے آئے ہو؟ تو ميں جواب ديتا كه اس مخض كے حوالے ، جس كو تيرے رسول نے امت كاامين قرار ديا تغا\_

افسوس كه حضرت ابوعبيدة اس وفتت تك زنده نهره سكے اور حضرت عمرٌ كے دورِ خلافت ميں ١٨ ه كوواصل بحق موسكة - رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ.

٢--- عمرو ابن العاص 🚓

عمروابن عاص کاتعلق قریش کے خاندان بی اُمیہ ہے ہے۔ابتداء میں اسلام کے سخت 🖘

سیدالوری، جلد دوم کے درم کے تافتح کے خواہد کی مسلم تافتح کے مسلم تافتح کے مسلم تافتح کے مسلم تافتح کے ا

فاروقِ اعظم مے ضدیق اکبڑے پاس جا کرعمروابن عاص کے آمرانہ رویے کی شکایت کی۔ صدیق اکبڑنے کیاعمدہ جواب دیا ،انہوں نے فرمایا

''رسول الله علی نظیمی الله علی این عاص کواس مہم کا قائد بنایا ہی اس لئے ہے کہ وہ حربی معاملات کو ہماری بنسبت زیا دہ بہتر سمجھتا ہے ،اس لئے جیسے وہ کہتا ہے اسی طرح کرو!''

خلاف ہے اور حبشہ ہجرت کرجانے والے مسلمانوں کووہاں سے واپس لانے کے لئے مشرکین نے جووفد بھیجاتھااس کے قائدیمی عَمْرویتے۔ (واضح رہے کہ پیلفظ عَمْرو ہے اور واؤز اکد ہے۔ عُمَرُنہیں۔) ۔ ' انہوں نے شاہِ حبشہ کومسلمانوں کی امداد و معاونت سے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیں کیس ،تمر حبشہ کا بادشاه ان کی با توں میں نہ آیا اور اس وفد کو ناکام لوٹنا پڑا۔ (اس کی تفصیل ج امس کے ۱۲ پر گزر پھی ہے۔) اس کے بعد کئی سال گزر مجے۔اس عرصے میں جانِ دو عالم علیہ جرت کر کے مدینہ بھلے مجے اور وہال ا بک مصبوط اسلامی سلطنت کی بنیا در کھ دی؛ تا ہم مشرکین مکہ کویفین تھا کہ ایک ندایک ون ہم مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں ضرور کا میاب ہوجا ئیں ہے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہزار وں جتن کر ڈالے ،مگر جوں جوں وفتت گزرتا حمیا ، ان کی امیدیں دم تو ڑتی حمئیں اورغز و وَ احزاب کی عبر تناک فکست کے بعد توبہ بات بالکل واضح ہومئی کہ اب اسلام کے سیلِ رواں کے آئے بند با عدمعناممکن نہیں رہا۔عمرواس صورت حال سے خاصے افسر دہ وممکین تھے۔ایک دن اپنے دوستوں کوجمع کیا اوران ہے کہا---'' ساتھیو! تم دیکھ ہی رہے ہوکہ محمد کا سلسلہ روز بروز برو متاجار ہا ہے اور اس کورو کنے کی تمام کوششیں نا کام ہو پچکی ہیں۔ اس لئے میراخیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں اور وہاں روکر حالات کا جائز ولیتے رہیں۔اگر محمہ کامیاب ہو کمیا تو ہم وہیں بس جائیں ہے۔ کیونکہ محمد کامحکوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم شاہ صبشہ کی رعایا بن جائیں اور اگر ہماری تو م کوغلبہ حاصل ہو کمیا تو پھر ہم مرضی کے مالک ہوں تھے۔ جی جا ہاتو وہاں رہیں تھے، ورنہ والیس ہے آئیں ہے۔''

بیتجویز سب کو پہند آئی اور تمام دوستوں نے اس کی تائید کی۔عمرونے کہا ''پھرروائل کی تیاری کرواور شاہ صبیتہ کے لئے تھا نف کا انظام کرو۔خصوصاً سر کہ کا ، کیونکہ شاہ حبشہ کو یہاں کا مرکہ بہت پہند ہے۔''

جب بداوگ حبشه بینجانوان دنو س حضرت عمرا بن امیر مسمری مجی جان دوعالم منطقه کے ت

رات کے وقت حضرت عمر قابن عاص کونسل کی ضرورت بڑگئی۔شدیدسردی کی وجہ سے مختدے پانی سے خسل کرناممکن نہیں تھا اور پانی گرم کرنے کے لئے آگ جلانا

قاصد کی حیثیت ہے جبشہ آئے ہوئے تھے۔ عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیں نجاشی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محمہ کے قاصد کو ہمارے حوالے کردے، تا کہ ہم اسے تل کردیں۔ مکہ والوں کو جب ہمارے اس کارنا ہے کا پنتہ چلے گاتو وہ بہت خوش ہوں مے کہ ہم نے محمد کا ایک پیغامبر مارڈ الا ہے۔

ے۔ چنانچے عمرونے شاوحبشہ کی مرغوب غذا ، سرکہ ساتھ لیا اور در بارشا ہی میں حاضری دی۔ بادشاہ بہت خوش ہؤا۔ عمر دکومرحبا کہااور پوچھا

" دوست! میرے لئے کوئی تخفہ محی لائے ہویانہیں؟"

" و كيون بين شبنشا و معظم إلى آب ك لئے بہت ساسر كدلا يا ہول - "

یہ کر عمرو نے سرک اس کے سامنے پیش کر دیا۔ با دشاہ بے حد مسر در ہؤ ااور مکہ کا خالص سرکہ دکھے کراس کے منہ بین پانی مجرآیا۔ عمرو نے با دشاہ کوشا دال وفر حال دیکھا تو عرض مطلب کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا۔ ۔ '' حضور والا! ابھی ابھی ہمارے دشمن کا ایک قاصد در بار سے اٹھ کر گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اسے تل کرنا چاہتے ہیں ، کیونکہ یہ جس شخص کا نمائندہ بن کرآیا ہے ، اس نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے کئی آ دمی قتل کرڈالے ہیں۔''

یین کربادشاہ کو بخت غصر آیا اوراس نے اپنی ناک پرزور سے ہاتھ مارا۔ (شاید بیا ظہارِ نارانسکی
کا کوئی طریقہ تھا۔) با دشاہ کو یوں غضبناک دیکھ کرعمرو پرخوف طاری ہو گیا اورمعذرت کرتے ہوئے کہا

''شہنشا و معظم !اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ مطالبہ اس قدرنا گوارگزرے گا تو میں ہرگز ایسی
جہارت نہ کرتا۔''

بادشاہ نے کہا۔۔۔''کیاتم چاہتے ہوکہ میں اس بستی کا قاصد تمہارے حوالے کرووں جس کہ ناموسِ اکبر (جریل امین) نازل ہوتا ہے۔۔۔وہی ناموس اکبر جوحضرت موکی الظیمیٰ پراتر اکرتا تھا۔۔۔؟ ''کیا بیری ہے؟''عمرونے پوچھا۔ ''کیا سیری ہے؟''مرونے پوچھا۔ ''ہاں عمروائم ہلاک ہوجاؤ۔اس میں ذرہ برابرکوئی شک نہیں ہے۔میری مانوتو تم بھی سے ضروری تھا، جبکہ حضرت عمروؓ ابن عاص آ گ جلانے کے قطعاً روا دار نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے تیم کر کے منج کی نماز پڑھادی۔

اس کی پیروی کرلو۔اللّٰہ کی تشم! وہ حق پر ہے اور اس کوایئے تمام مخالفین پر اس طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت مویٰ کوفرعون پر ہوَ اتھا۔''

(شاہِ حبشہ کب مشرف باسلام ہوئے؟اس کی تفصیل جلداول ص ۲۳۷ پر گزر چکی ہے۔) اٹنے بڑے بادشاہ کو جانِ دو عالم علیہ کی تعریف میں رطب اللیان دیکھے کرعمروا بن عاص کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگے

''شا ہِ محتر م!اگراجازت ہوتو میں آپ ہی کے ہاتھ پراسلام قبول کرلوں۔''
''بیتو بہت اچھی بات ہے۔''بادشاہ نے کہااورای وقت حضرت عمر ق ہے اسلام پر بیعت لے لی۔
اللہ اکبر! حضرت عمر ق نے مکہ اس لئے چھوڑا تھا کہ محمد علی ہے کی کا میا بی کی صورت میں ان کا حکوم نہ بنا پڑے اور سیکٹڑوں میل دور حبشہ میں آ کرخود ہی محمد علی کے غلامی کا طوق مجلے میں ڈال لیا۔ بلاشبہ ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے، جہاں چاہے نواز دے۔

اسلام لانے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہ رہی ؛ بلکہ اب تو دل آقائے کو نین کے حضور حاضری کے لئے مچل رہا تھا۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لی اور واپس چلے آئے۔ مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت خالد ہے ملاقات ہوگئ جو مدینہ کی طرف رواں تھے۔ حضرت عمر و شنے پوچھا

" خالد! كدهرجار ٢ هو؟"

حضرت خالد الله جواب دیا ' ابوسلیمان! (حضرت عمر و کی کنیت) اب توجق واضح ہو چکا ہے اوراس کی تمام علامات فلا ہر ہوگئ ہیں۔ بلا شبہ محمد علیہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں تو اسلام لانے کی نبیت سے ان کے پاس جار ہا ہوں۔''

"اگریہ بات ہے" حضرت عمر ڈنے کہا" تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کیوں کہ میرا بھی بہی ارادہ ہے۔" چنانچہ دونوں بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعب مصطفیٰ سے مشرف ہو مے ۔ بیعت سے بہلے دونوں نے مرض کی سے

سيدالورى، جلد دوم ٢٥٦ كرباب، صلح تا فتح

ای دن مجاہدین نے وشمن پر حملہ کر دیا ، مگر لڑائی کوئی خاص نہ ہوئی۔ کیونکہ دشمن ، مجاہدین کی پہلی یورش کی ہی تاب نہ لاسکے اور تنز ہتر ہوکر فرار ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کا تعاقب کرام ان کا تعاقب کرام ان کا تعاقب کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر ڈابن عاص نے اس کی اجازت بھی نہ دی اور جنگ بند کرنا چاہے۔ کے دیا۔ کرنے کا تھم دے دیا۔

''یارسول اللہ! ہم اس شرط پر بیعت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سابقہ گناہ بخش دے۔'' جان دوعالم علی نے فر مایا ---''شرط کی کوئی ضرورت نہیں ۔اسلام لانے کے ساتھ ہی پہلے سب گناہ ازخود کا لعدم ہوجاتے ہیں۔''

دائر ۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر ڈین العاص کی جانِ دو عالم علیہ کی نگا ہوں میں جوقد رومزلت تھی ،اس کا انداز ہ اس سے کر لیجئے کہ آپ نے انہیں سریہ ذات السلاسل کا امیر بنایا اور حضرت ابو عکر ،اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ بالیقین یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔

افسوس کہ بعض داستان موسم کے راویوں نے ایسے جلیل القدرسپہ سالا راور عظیم المرتبہ صحابی کے کردار پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کی ہے اور معرکہ صفین کے حوالے سے ان کی طرف بعض ناگفتن با تیں منسوب کر دی ہیں۔ اگر ہمارے پاس منجائش ہوتی تو ہم ان من گھڑت روایات کی قلعی کھول دیتے ،گر سیدالوڑی کے صفحات اس کے حمل نہیں ہو سکتے۔

حفرت عمرة ابن عاص فاتح مصر بھی ہیں۔ اس عظیم تاریخی شہرکو فتح کرنے ہیں انہوں نے جس مہارت وفراست کا جُوت دیا، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ فتح کے بعد ان پر سے جمیب وغریب انکشاف ہؤا کہ دریائے نیل ہر سال سو کھ جاتا ہے اور جب تک ایک دوشیزہ اس کی جمینٹ نہ چڑ حائے حنگ ہی رہتا ہے۔ اہل مصر بھینٹ چڑ حانے کے لئے ایک نہایت می خوبصورت اور بحر پور جوان لڑکی کو فتخب کرتے تھے۔ اسے کپڑوں اور زیورات سے داہن کی طرح سجاتے میں خوبصورت اور بحر پور جوان لڑکی کو فتخب کرتے تھے۔ اسے کپڑوں بعد دریا پورے زور شور سے آتا تھا اور اس کو دریا کے وسط میں لے جاکر بھا دیتے تھے۔ چند ہی کمحوں بعد دریا پورے زور شور سے آتا تھا اور اس کو دریا ہے وسط میں لے جاکر بھا دیتے تھے۔ چند ہی کمحوں بعد دریا پورے زور شور سے آتا تھا اور اس کو دریا ہے وسط میں لے جاکر بھا دیتے تھے۔ چند ہی کمحوں بعد دریا پورے زور شور سے آتا تھا۔

سيدالورى، جلد دوم ١٥٦٨ حياب، صُلح تا فتح ٢٥٠٨

عام صحابہ کرام کے خیال میں آگ جلانے سے منع کرنا بخسل کرنے کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھادینا اور فکست خوردہ دشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت نہ دینا ،عمر قابن عاص

حضرت عمر وابن عاص کواس ظالمانه اور فیج رسم پر سخت افسوس ہؤ ااور انہوں نے اہل معرکواس کروہ حرکت سے یہ کہ کرحکمار دک دیا کہ اسلام ایسی جاہلا ندر سوم کو پکسر ختم کرنے کے لئے آیا ہے۔ وقت مقرر پر حسب معمول دریا خٹک ہونا شروع ہوگیا اور گردونواح کے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ، کیونکہ ان کی آب نوشی اور آب پاشی کا واحد ذریعہ وہی دریا تھا جو خشک ہونے کو تھا اور متبادل انتظام کوئی نہیں تھا۔

اس جیران کن صورت حال سے حضرت عرق ابن عاص بخت پریشان ہو گئے --- کی بے گناہ انسان کو قربانی کے نام پر تش کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تھا اور بھینٹ دیئے بغیر دریا نہیں چلتا تھا --- مرید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے ضروری سمجھا کہ در با برخلافت سے رہنمائی حاصل کرلی جائے۔ چنا نچے انہوں نے پیش آ مدہ حالات پوری تفصیل سے لکھ کرایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے فارو تی جائے۔ چنا نچے انہوں نے پیش آ مدہ حالات پوری تفصیل سے لکھ کرایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے فارو تی اعظم کی خدمت میں بھیج دیئے۔ قاصد واپس آیا تو اس کے پاس فارو تی اعظم کا شاہی فرمان تھا، کیکن کس کے نام ---؟ کیا حضرت عمر قرابن عاص کے نام ---؟ نہیں ؛ بلکہ خودوریا کے نام !!

ے وہ اللہ اللہ!! کیا دور تھا کہ امیر المؤمنین کا تھم بحرو ہر پر نافذ ہوتا تھا اور کا سُات کی کوئی شئے بھی ان کے فرمان سے سرتا بی نہیں کر سمتی تھی!

فرمان فاروتی کامخضرمتن درج ذیل ہے

مِنْ عَبُدِ اللهِ عُمَو اَمِيْرِ الْمُؤُمِنِيْنَ إِلَى لِيْلِ مِصْرُ.
امَّا بَعُدُا فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِى مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ، وَإِنْ كَانَ اللهُ
يُجْرِيْكَ فَأَسْفَلُ اللهَ الْوَاحِدَ الْفَهَّارَ اَنْ يُجْرِيْكَ وَ
الله كي بند عمر كي طرف سے جوامير الوَمنين ہے، ثيل معر كي طرف!
الاحدا اگرتم اپني مرض سے چلتے ہوتو بے شك مت چلوا وراگر تہيں الله تعالى چلاتا ہے،
الاحدا اگرتم اپني مرض مے جلتے ہوتو ہے شك مت چلوا وراگر تہيں الله تعالى چلاتا ہے،
او جس اس واحد و تها رائلہ سے سوال كرتا ہول كہ وہ تہيں جارى كرو ہے۔)
فاروق اعظم نے ہدايت كي تحى كريم ايد كل وريا جي وال ويا جائے۔ حضرت حرق اين عاص اللہ فاروق الروق الله عالى الله عالى الله على الله عالى الله ع

سیدالوری، جلد دوم کم کم کر باب، صلح تا فتح کم

کی ناپندیدہ حرکتیں تھیں اور صحابہ در بایر سالت میں ان کی شکایت کرنے کے لئے بہتا بہ عصابی کو سے پہنچہ حضرت عمر قرابین عاص نے جب فتح کی خوشخری سنانے کے لئے ایک صحابی کو مدینہ منورہ بھیجا، تو اس صحابی نے بے کم و کاست تمام واقعات جان دو عالم علیہ کے گوش گزار کر دیئے۔ بعد میں جب تمام مجاہدین مدینہ منورہ پہنچ تو جان دو عالم علیہ نے حضرت عمر قرابی عاص سے ان تینوں واقعات کے بارے میں با قاعدہ جواب طلی کی ۔ حضرت عمر قرابی عاص نے جواب دیا

''یارسول اللہ! آگ جلانے ہے منع کرنے کی وجہ بیتھی کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی؛ جبکہ ویمن زیادہ تعداد میں ہے۔ اگر آگ جلائی جاتی تو دیمن نہ صرف ہماری پوزیشنوں ہے آگاہ ہوجاتے؛ بلکہ آگ کی روشن میں ہماری تعداد ہے بھی مطلع ہوجاتے۔ عنسل کے بجائے تیم پراکتفا کرنے کا سبب بیتھا کہ پانی انتہائی ٹھنڈ اتھا۔ اس کے ساتھ شسل کرنا، اپ آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے لا تُلْقُولُ اِ بِاَیْدِیْکُمُ اِلَی التَّهُلُکَةِ. (اپ آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔)

وشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ہم اس علاقے کے حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ ہوسکتا تھا کہ دشمن ہمیں اپنے تعاقب میں لگا کرا ہینے حامی

نے حسب ارشاد مکتوبے گرامی خشک شدہ نیل میں ڈال دیا۔اگلی صبح دریا پورے زور شور سے بہہر ہاتھا اور پھر آج سک خشک نہیں ہؤا۔

کیا خوب کہا شخ سعدیؓ نے

تو جم مردن از حکم داور مینی که مردن نه میجد زحکم تو هیج

( تواللہ کے تھم سے اپنی گرون نہ پھیر، تا کہ تیرے تھم ہے بھی کوئی چیز گرون نہ پھیرے۔ ) حضرت عمر قابن عاص کی قابلِ رشک زندگی کے گونا گوں واقعات میرے جافظہ پروستک دے رہے ہیں لیکن اس پراکتفاء کرتے ہوئے قلم کوروک رہا ہوں۔ ۳۳ ھیں ہمر ۹۰ سال ان کا وصال ہؤا۔ رُضِی اللہ تَعَالَیٰ عَنْهُ جرسیدالوری، جند دوم کی امام ایکان میلی تا فتح کی باب، میلی تا فتح کی سیدالوری، جند دوم کی امام تا فتح کی باب، میلی تا فتح

قبائل کی طرف جانگلتے اور ہم غیر متوقع طور پر کسی ناحم فتہ بہ صورت حال ہے دوجا رہوجا ہے۔''
بلا شبہ یہ تینوں وجو ہات حضرت عمر ڈابن عاص کی جنگی بصیرت کا منہ بولٹا ثبوت ہیں، جانِ دو عالم علیا ہے ہی ان کو درست تشکیم کرلیا اور حضرت عمر ڈابن عاص کی بہت تعریف فرمائی یے شام نے کسی دلیا ہوجہ من کر آپ خوب بنے بھی تھے؛ تا ہم آپ نے حضرت عمر وابن عاص کے فعل کو سے قرار دیا اور کسی کونما زلوٹانے کا تھم نہیں دیا۔

ایک خوش فعمی کا ازاله

صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسی ہستیوں پر امیرمقرر کئے جانے کی وجہ سے حضرت عمر وابن عاص اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکر وعمر کی ہنسبت رسول اللہ علی خطرت عمر وابن عاص اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکر وعمر کی ہنسبت رسول اللہ علی خیلے میر ہے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کی تقیدیق کے لئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

"يارسول الله! تمام لوگوں ميں آپ کوزياده محبوب کون ہے؟"
جانِ دوعالم عليہ نے برجمۃ کہا -- " عائشہ"
"میں مردوں کے بارے میں پوچھر ہا ہوں ، یارسول الله!"
فرمایا --- " مردوں میں عائشہ کا باپ ۔" ( یعنی صدیق اکبر )
" اس کے بعد یارسول الله؟!" عمر قبن عاص نے پوچھا۔
فرمایا --- " عمرابن خطاب ۔"

حضرت عمروَّا بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ 'اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ ' کہا ،گر رسول اللہ نے میرا نام نہ لیا۔ چنانچہ میں نے بھی عہد کر لیا کہ آئندہ اس بارے میں رسول اللہ سے بھی نہیں یوچھوں گا۔

اس طرح حضرت عمر و بن عاص کے ذہن میں ابو بکڑو عمر سے برتری کا جو خیال پیدا ہو گیا تھا ،اس کا خاتمہ ہو گیا۔

## سريه سيف البحر

''سیف'' تکوارکوبھی کہتے ہیں اور کنارے کوبھی ، یہاں دوسرامعنیٰ مراد ہے۔ یعنی

میں https://ataunnabi.blogspot.com/سسسسلم تا فتح کے میں میلی تا فتح کے کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

وہ سریہ جوساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا۔ رجب ۸ ھے کوتقریباً تین سوافراد پرمشمل میہ مہم حضرت ابوعبیدہ ہے، کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ جانِ دو عالم علیہ نے زادِ راہ کے طور پر انہیں تھجوری بھی عنایت فرما کیں۔ سفرطویل تھا اور منزل مقصود خاصی دورتھی۔ نتیجہ بید نکلا کہ لشکر کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا واحد ذریعہ تھجوری، راستے ہی میں ختم ہونے کے قریب بہنچ گئیں۔ بید کی کے کرحضرت ابوعبیدہ نے راشن بندی کردی اور وہ بھی اتی شدید کہ ایک جو رہب ہوئی ہی ختم مونے کے جابد کو یومیہ صرف ایک تھجور ملتی تھی۔ چندون اس طرح کام چلتا رہا، پھر تھجوریں بالکل ہی ختم ہوگئیں اور مجاہدین درختوں کے بیتے کھانے پر مجبور ہوگئے۔ غرضیکہ غذائی قلت کے اعتبار سے بیا یک ارمہ تھی۔۔

اس لشکر میں ایک صحابی حضرت قیس ﷺ بھی شامل تھے۔ یہ حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ کے صاحبزاد ہے تھے اور باپ بیٹا دونوں سخاوت میں حاتم طائی کی طرح مشہور تھے۔ حضرت قیس علی ہے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے اور ان کے لئے کسی نہ کسی طرح کھانے کا انتظام کیا جائے۔ گرمسکلہ یہ تھا کہ سر دست حضرت قیس کے پاس بھی بچھ ہیں تھا اور وہ خود بھی فاقہ کشی پر مجبور تھے۔

آخران کوایک مذبیرسو جھگی۔ وہاں قریب ہی جہینہ قبیلہ آبادتھا۔ حضرت قبیں ان کے پاس گئے ، اپنی ضروریات بیان کیس اور کہا میں کچھا ونٹ خریدنا جا ہتا ہوں ، مگر فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگرتم مجھ پراعتا دکر کے پانچ اونٹ دے دوتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ داپس مدینہ پہنچتے ہی ان کی قیمت ادا کردوں گا۔

وہ لوگ چونکہ ان کو پہچا نے نہیں تھے اس لئے یو چھنے لگے کہتم کون ہو؟ کس کے

حضرت قیس نے بتایا کہ میں سعدا بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تھیک ہے ، وہ معروف شخص ہیں۔ ہمیں بیسودامنظور ہے۔ حضرت قیس نے اس معاہدے پر چندصحابہ کو گواہ بنایا اور پانچ اونٹ خرید لئے۔ ہر روز ایک اونٹ ذنح کرتے تھے اور مجاہدین کو کھلا دیتے تھے۔ تین دن تک اس طرح ہوتا رہا،

مگرچوہتے دن امیرلشکرنے حضرت قبیل کومزیدا ونٹ ذیح کرنے سے منع کر دیا۔ان کا کہنا تھا

سيدالورى، جلد دوم المحمد ١٥٨ كم المابيد الورى، جلد دوم المحمد المابيد المابيد

کہ قیس مدینہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے والد زندہ چیں اور تمام املاک

ے مالک وہی چیں ، اس لئے ان کی مرضی معلوم سے بغیران کا مال لٹانا درست نہیں ہے۔
حضرت قیس ٹے کہا کہ میرے والد تو یوں بھی لوگوں کے قرضے اداکرتے رہتے ہیں ، نا داروں کے لئے ضروریات زندگی فراہم کرتے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی خوراک کے لئے جواونٹ خریدے ہیں۔۔۔ اور وہ بھی اشد ضرورت کے تحت۔۔۔ان کی قیمت اداکر نے میں ان کوکیا تامل ہوسکتا ہے؟
اس کشکر میں فاروقِ اعظم بھی شامل تھے۔امیر کشکر نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابوعبید ہ کی تائید کر دی۔ (۱) چنا نچہ حضرت ابوعبید ہ نے اپنا فیصلہ برقر اررکھا اور مزید اونٹ ذیح کرنے کی اجازت دینے سے انکار کردیا۔ اس طرح حضرت قبین کے دواونٹ نیچ گئے۔

آ خراللہ تعالیٰ کواہل ایمان کی اس بے سروسا مانی پررتم آگیا اور سمندر کی تندو تیز موجیں ایک بہت بڑی مجھلی ساحل پر چھوڑ گئیں۔ یہ مجھلی اتنی بڑی تھی کہ تین سومجامدین پندرہ بیں دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور تیل نکال کر استعال کرتے رہے۔ آخر جب صرف ہڈیاں رہ گئیں تو اس کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لئے حضرت ابوعبید ہے ہے۔ اس کا

(۱) دراصل فاروق اعظم شروع سے اس سود ہے ہی کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ قیس اپنے باپ سے پوچھے بغیر کس طرح اس کے مال بیس تصرف کر سکتا ہے؟ گویا جس چیز کا خیال حضرت ابوعبید ڈکو تین دن بعد آیا، وہ ابتداء ہی سے فاروق اعظم کی نگاہ بیس تھی۔ گرچونکہ امیر لشکر وہ نہیں تھے ؛ بلکہ حضرت ابوعبید ڈتھے، اس لئے انہوں نے اس وقت مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا، بعد میں جب حضرت ابوعبید ڈخودان سے مشورہ وطلب کیا تو انہوں نے بحر پورتا ئید کردی۔

حیرت ہوتی ہے فاروق اعظم اور ابوعبید ہے خلوص وللہیت پر! باوجود یکہ مجاہدین فاتوں پر مجبور ہیں اور خود فاروق اعظم اور ابوعبید ہ بھی ان میں شامل ہیں۔ گرچونکہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تفسر نسکر نے کا شرعاً مجاز نہیں ہے، اس لئے فاروق اعظم اور ابوعبید ہ کو در ختوں کے پتے کھانا محوارا ہے، محریہ کوار انہیں کہ کسی شرعی تھم کی خلاف ورزی ہوجائے۔ کے فرمایا جان ووعالم ملکتے کھانی محالیہ میں تفاید ہوجائے۔ کے فرمایا جان دوعالم ملکتے کی مستحابی محالیہ کو درخو ہ

سیدالوری، جلد دوم ۱۵۹ کے بناب، صلح تا فتح کے

ایک کمان نما کا ٹاز مین پر رکھوایا اور سب سے بڑے اونٹ پر سب سے بلند قامت آدمی کو سوار کرا کے کہا کہ اس کا نے کے نیچے سے گزرو! اونٹ پر سوار شخص بلاتکلف اس کے نیچے سے گزرگیا اور اس کا سرکا نے کے ساتھ مس نہیں ہؤا۔ علاوہ ازیں اس مچھلی کی بڑائی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک آئکھ کے گڑھے میں تیرہ آدمی بہ آسانی ساجاتے سے سے سے کہ اس کی ایک آئکھ کے گڑھے میں تیرہ آدمی بہ آسانی ساجاتے سے سے سے کہ اس کی ایک آئکھ کے گڑھے میں تیرہ آدمی بہ آسانی ساجاتے سے سے سے کہ اس کی ایک آئکھ کے گڑھے میں تیرہ آدمی بہ آسانی ساجاتے سے سے سے کہ اس کی ایک آئکھ کے گڑھے میں تیرہ آدمی بہ آسانی ساجاتے ہے۔۔۔فسیہ کے ان من یکٹ کے گئے مایک شآئہ وَ کھوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ا

اس سربید میں دشمن ہے آ مناسا منانہیں ہؤا،اس لئے مجاہدین جنگ ہے دوچار ہوئے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور دیو ہیکل مچھلی کا قصہ جانِ دوعالم علیہ ہے گوش گزار کیا۔
جانِ دوعالم علیہ ہے نے فر مایا ۔۔۔'' بے شک وہ رزقِ الہی تھا جواللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے بھیجا تھا،اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجو دہوتو میرے لئے بھی بھیج دینا۔'' صحابہ کرام کا فی گوشت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت خدمت میں میں کردیا۔ جانِ دوعالم علیہ ہے اسے بکواکر کھایا اور پہند فر مایا۔

داد ملتی ھے

پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت قیس کی طرح ان کے والد حضرت سعد ابن عبادہ انصاری بھی بے حد تنی تھے۔ چنا نچہ جب مجاہدین واپس مدینہ پنچے اور حضرت سعد کوان کی فاقہ کشی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور حضرت سعد کوان کی فاقہ کشی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے قیس سے پوچھا کہ جب لوگ بھوک سے بے تاب ہور ہے تھے تو تم نے کیا کیا؟

''ابا جان! میں تین دن تک انہیں روز انہ ایک اونٹ کھلا تا رہا۔''

''بہت اچھا کیاتم نے ۔۔۔ پھر کیاہؤ ا؟'' ''پھر مجھے منع کردیا گیا۔'' ''ب

دو کس نے منع کیا تھا؟''

"میرے امیر ابوعبیدہ نے۔"

"'کیول؟"

''ان کا خیال تھا کہ میری ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں اور باپ کا مال اس کی ا جازت کے بغیرصرف کرنا جائز نہیں۔'' ''اگریہ بات ہے قویس اپنے مجوروں کے باغات میں سے چار بڑے باغ آج ہی تمہارے نام کردیتا ہوں تا کہ آئر کندہ فی سبیل اللہ خرج کرنے میں تمہارے لئے کوئی رکاویٹ نہو۔''
حضرت قیس نے قبیلہ جہینہ کے جس مخص سے اونٹ خریدے تھے، اسے ساتھ لائے تھے اور پوری قیمت اداکرنے کے بعد اس کوایک اونٹ اور کپڑوں کا جوڑا اپنی طرف سے عطا کیا تھا۔ جانِ دوعالم علی کوان باتوں کا پہتہ چلاتو آپ نے آلی سعد کوان الفاظ میں داودی کیا تھا۔ جانِ دوعالم علی کو کہ سِمَةِ اَهٰلِ هلذا الْبَیْتِ، '' (بلا شبہ سخاوت اس کھرانے کی خصوصی علامت ہے۔)

اور حضرت قبیل کے بارے میں فرمایا --- '' إنّه' فِی قَلْبِ الْجُورِ. '' (وہ تو سخاوت کے قلب میں رہتا ہے۔)

# سريه إضُمُ (١)

''اِحَمَّم'' مدینہ منورہ کے قریب ایک سرسبز وشاداب وادی کا نام ہے۔ رمضان کے مورس ابوقادہ کی قارت میں ایک چھوٹی سی مہم وہاں کے باشندوں کی طرف بھیجی گئے۔ وہ لوگ مقالی بلیمیں نہ آئے ،اس لئے رشمن سے آ منا سامنا نہ ہوسکا؛ البتہ ایک المناک واقعہ بیش آگیا۔ اس مہم میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام مُحَقِدَمُ تھا۔ جب بیلوگ وادی اضم کے قریب بنچ تو ایک مسلمان عامر ابن اضبط سے ملا قات ہوگئی۔ عامر نے ان لوگوں کوسلام کہا۔ سلام کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت تھی ،اس لئے جوشخص سلام کہنا تھا ،اس کا مسلمان ہوتا بھینی سمجھا جاتا تھا اور اس کی جان و مال کی حفاظت تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتی تھی۔ مرحملم کی عامر کے ساتھ کوئی پرانی دشنی تھی ،اس لئے اس نے آؤد کے کھا نہ تاؤ اور عامر پر حملہ کرویا۔ عامر کے ساتھ کوئی پرانی دشنی تھی ،اس لئے اس نے آؤد کیکھا نہ تاؤ اور عامر پر حملہ کرویا۔

(۱) اس وادی کو مدیند منورہ سے خاص نبست ہے۔ عربی میں نعقیہ قصا کہ لکھنے والے اکثر الل محبت نے اس کی یادیں آنو بہائے ہیں۔ امام بومیری فرماتے ہیں وائو مض المبری فرماتے ہیں واؤ مض المبری فی المظلمة او مِنْ اِضَمِ

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کے انتجاب کی منطح تا فتحی

عامر نے سمجھا کہ شاید ریہ مجھے غیر مسلم سمجھ کرحملہ آور ہور ہاہے ،اس لئے اس نے بآواز بلند کہا، آور بند کہا،

آمَنْتُ بِاللهِ. مُرْحَكُم نے اپناہاتھ نہ روکا اور اس کو مار کر ہی دم لیا۔ قبل کرنے کے بعد محکم نے اس کے اونٹ اور سامان پر بھی قبضہ کرلیا اور بیہ ہم واپس ہوگئی۔

جانِ دوعالم عَيْنِ فَكُواس واقعه سے از حدر نُجُ و ملال ہؤا۔ اس وقت بدآیت نازل ہوئی۔ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ اَلُقَی اِلَیُکُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤُمِنًا ما (جوشخص تم کوسلام کیے، اس کو بیمت کہوکہ تم مومن نہیں ہو۔)

جانِ دوعالم عَلَيْظَةُ نِحُكُم كُوسا مِنْ بِهُمَا يِا اور سَخت غصے كے عالم مِيں فرما يا ''محکم ---!عامر بآ واز بلندا مَنْتُ بِاللّهِ کِهْ بَارُ بِهُ بَعْرَبِی تونے اس کو مارڈ الا!!'' '' يارسول اللّٰد! و محض اپنی جان بچانے كے لئے ايمان کا اقر اركر رہا تھا۔''محلم عذر پیش کیا۔

''کیا تونے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔۔۔؟ اگر دل کی حالت ہے بے خبر ہتھے تو اس کی زبان پر ہی اعتبار کیا ہوتا۔۔۔!افسوس ، کہنہ تونے اس کے دل کا حال جانا ، نہاس کی زبان کوسچا مانا اور بلا وجہاہے قبل کر دیا۔۔۔!!

محلم نے آپ کو یوں غضبناک دیکھا تو کہا''یارسول اللہ! میرے لئے بخشش طلب سیجے!''
آپ نے فر مایا ---''لا غَفَرَ الله کُلک''(اللہ کجھے نہ بخشے۔)

میں کرمحلم مایوں ہوگیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی چا در سے پونچھتا
ہؤ ااٹھ کھڑا ہؤ ااور نا امیدی کے عالم میں وہاں سے چلاگیا۔

اس واقعہ کے بعد ابھی سات دن نہیں گزرے تھے کہ ملم کی موت واقع ہوگئی اور جب اسے وفن کیا گئی مگر ہر جب اسے وفن کیا گئی آگر ہر جب اسے وفن کیا گئی آگر ہر بارز مین کے گئی آگر ہر بارز مین نے آگل دیا۔ آخرز مین پر ہی رکھ کراسے بھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) بیرواقعه محاح ستہ میں نہیں ہے! البتہ امام احمد، طبرانی، ابن اسحاق، ابن جریر، ابن سعد، ابن کثیر اور دوسرے بہت سے محدثین ومؤ رخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لئے میں نے بھی لکھ ﷺ

سیدالوری، جلد دوم کے ۲۹۲ کے ۲۹۲ کے باب، صلح تا فتح کے دوم کے دوم

بعد میں بیواقعہ جانِ دوعالم علیہ کوسایا گیا تو آپ نے فرمایا '' زمین تو اس سے بھی زیادہ گناہ گار بندوں کواپنے اندرسمولیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیدد کھانا جا ہتا تھا کہ ایک مومن کوتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے!''

دیا ہے، کیکن ذاتی طور پر مجھے اس کو سیح ماننے میں تامل ہے کیونکہ بیر آیات ِ قر آنیہ اور احادیث صیحہ کے خلاف ہے،ارشادر بانی ہے

قُلُ يَعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللهِ وَ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيُعاً د إنَّه ' هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيُمُ ٥

( کہد و!''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔اللّٰدسب گناہ بخش ویتا ہے۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے''')

اگرنانوے کی بلکہ سوتل کرنے والے کواللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔۔۔ جیسا کہ بخاری کی صحیح روایت سے ثابت ہے۔۔۔ تو بے چارے کہم نے تو صرف ایک قبل کیا تھا، پھراس کی مغفرت میں کیا چیز مانع ہو سکتی تھی؟ جب کہ اس نے بارگاہ رسالت میں بخشش کی التجا بھی کی تھی اور ندامت کے آنسو بھی بہائے تھے۔۔۔! کیا جانِ ووعالم علیہ کے کا یہار شاو براویت صحیح ثابت نہیں کہ 'اکٹانیٹ مِنَ اللّذَنْبِ کَمَنَ لا ذَنُبَ تھے۔۔۔! کیا جانِ ووعالم علیہ کا یہار شاو براویت صحیح ثابت نہیں کہ 'اکٹانیٹ مِنَ اللّذَنْبِ کَمَنَ لا ذَنُبَ لَکُونُ اللّہ اللّٰہ کُمِنَ لا ذَنُبُ کُمُنَ لا ذَنُبُ کُمُنَ لا ذَنُبُ کُمِنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمِنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمِنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمُنَ اللّٰہ کُمُنَ لا ذَنُبُ کُمُنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمِنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمِنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمُنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمُنَ اللّٰہ اللّٰہ کُمُنَ اللّٰہ کُمُنُ اللّٰہ کُمُنَ اللّٰہُ کُمُنَ اللّٰہ کُمُنَابِ کُمُنْ اللّٰہ کُمُنَابِ کُمُنْ اللّٰہ کُمُنَابِ کُمُنْ اللّٰہُ کُمُنَابِ کُمُنْ کُمُنَابِ کُمُنَابِ کُمُنْ اللّٰہُ کُمُنُ کُمُنَابِ کُمُنَابِ کُمُنَابِ کُمُنِیْ کُمُنِ کُمُنُونُ کُمُنَابِ کُمُنَابِ کُمُنُونُ کُمُنُ کُمُنُونُ کُمُنُو

پھرکیا یہ بات کسی در ہے میں بھی قابلِ تشلیم ہو سکتی ہے کہ ایک گنا ہگارامتی شفیع المذنبین کے حضور مغفرت کا طلبگار ہوا ور آپ فرما کیں۔ کا غَفَرَ اللهُ لُکُ!!

یہ بات نہ صرف آپ کے مزاج کے خلاف ہے؛ بلکہ امرِ اللی کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ آپ تو مؤمنین ومؤ منات کے لئے بخش طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں ---وَاسْتَغْفِوْ لِلذَنبِ کَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ.

اگر کہا جائے کہ ہوسکتا ہے، بیخص مؤمن نہ ہو؛ بلکہ منافق ہو۔ تو اس صورت میں بیا بجھن ہے کہ پھر اس کے کہ پھراس کے کہ پھراس کے کہ پھراس نے کہ پھراس نے جان دو عالم علیقے سے بیرالتجام کیوں کی تھی کہ میرے لئے مغفرت طلب سیجے ؛ جبکہ ج

بر سیدالوری، جلد دوم کے ۲۹۳ کے ۲۹۳ کے باب، ۱۹۴۴ میلیج تا فتح

منافقین کے بارے میں اللہ تعالی فریا تاہے۔

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوَا رُءُ وُسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُمُ مُسْنَكُبِرُوْنَ۞

(اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ،رسول الله تمہارے لئے استغفار کریں تو اپنے سرٹیڑھے کر لیتے میں اور تم دیکھتے ہوکہ وہ تکبر کے انداز میں روگر دانی اختیار کر لیتے ہیں۔)

پھراس کا بے تنحاشہ رونا اور جا در کے بلو میں اپنے آ سوؤں کو جذب کرنا بھی بتاتا ہے کہ اس کی ندامت مصنوعی نہیں ؛ بلکہ فیقی تھی۔

غرضيكه بمن اس واقعه پرجتنا بهى غوركرتا بهول، اس كوالله تعالى كى غفارى وارحم الراحمينى ، رسول الله كى رحمة للعالمينى وشفيع المذبينى اورقر آن وسنت كى عمومى تعليمات كے منافى پاتا بهول، اگركوئى صاحب علم اس منافات كورفع كرسكيس توميس بہت ممنون بهول گا۔ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

### آیاہے بلاواجھے دربار نبی سے ملاواجھے دربار نبی سے ملاواجھے دربار نبی سے

قاضى عبدالدائم دائم

۔ غرنا مے تو بے شار لکھے گئے ہیں کیکن حاضری حربین شریفین کی پُر لُطف روداد برمشمل میہ دلجیب اور معلوماتی سفرنامہ اپنی مثال آ ب ہے

> بقول طارق سلطان پوری حج وعمرے کے سفرنا مے توہیں طارق بہت پر'بلاوا'' ہے نہایری رکنشین و دلیذر

سنجیدگی و متانت کے ساتھ مزاح و ظرافت کی چاشنی و لطافت

میسیدالوری، جلد دوم کے افتح کے افتح کے افتح کے افتح کے افتح کے استوری کے افتح کے افتح کے افتح کے افتح کے افتح

# با نبی طیسته ، با نبی طیسته

سيد انوار ظهورتى

اعتبار دل و افتخار زبال ، امتیاز دبن ، یا نبی یا بنی

نعت کہنا رہوں ، نعت سنتا رہے داورِ ذوالمنن سے یا نبی یا بی

ہرطرف شور ہے سوئے طیبہ چلو، باب رحمت کھلا ہے مدینے چلو!

گلتال گلتال ، قافله قافله ، انجمن انجمن ، یا نبی یا بنی

شوق منزل به منزل فزون تر ہؤا ،عشق لحظہ به لحظه نکھرتا سمیا

ملّتِ بخت ور، امّتِ مفتر ، هر قدم نعره زن ، یا نبی یا بی

ایک ہی سلسلہ حسن اوقات کا ،مشغلہ ہے یہی اب تو دن رات کا

نعتِ خيرالواري ، نغمهُ جانفزا ، نعرهُ عُم شكن ، يا نبي يا بي

کوئی حکمت ز مانے میں حکمت نہیں ، فلسفے کی بھی کوئی حقیقت نہیں

موجب آ گهی ، اصلِ دانشوری ، حاصلِ فکروفن ، یا نبی یا بی

سرور انس و جال ، تا جدار حرم ، رحمت کن فکال ، آسان کرم

نا زِ خورد و کلال ، فخرِ پیر و جواں ، ایک سب کی گئن ، یا نبی یا بی

میرزبانِ ظہوری کی پُر کاریاں ، لفظ اُڑنے لگے بن کے چنگاریاں

س کے نعب نی سنگنانے لکے وجد میں ، برہمن ، یا نی یا بی

\*\*\*





Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِى دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجَا ﴾ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ اَفُواجَا ﴾ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ اَفُواجَا ﴾ ﴿ رَجَبِ اللهِ اَفُواجَا وَمَ مِنْ وَكُولِيا كَاللهِ اللهِ اللهِ اَفُواجَا وَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب۸

فتح مكه

"لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ ، إِذْ هَبُوُا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ"
(آجتم پرکوئی گرفت نہیں ہے۔ جاؤتم سب آزادہو۔)
(آجتم پرکوئی گرفت نہیں ہے۔ جاؤتم سب آزادہو۔)
(فَاتِّحَ مَلّہ کَا تَارِیَخی اعلان)

--- جان دوعالم علی کی اکیس ساله شانه روزجد و جُهد کا ثمر و شیری
 --- سر زمین عرب میں آپ کی کامیا بی و عروج کا نظار و گفتیں
 --- عالی ظرفی ، کردار وعمل ، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا باب زریں



فتح مکہ جانِ دوعالم علیہ کے مسلسل اور جانگسل کوششوں کاعظیم تمرہ اور خوشگوار نتیجہ ہے۔ آج سے آٹھ سال پہلے آپ کو بادلِ ناخواستہ اور پچشم اشکبار اس بلدامین کوچھوڑ نا پڑا تھا۔ ان آٹھ سالوں میں آپ نے رات دن ایک کر کے اہل ایمان کی اتن بڑی جمعیت منظم کر لیتھی کہ اب اہل مکہ اس سل رواں کورو کنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنا نچہ اب وقت آگیا تھا کہ اس شہر مقدس کو کفروشرک کی نجاستوں سے پیسر پاک کر دیا جائے اور اس کے پہنے پر اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت و کبریائی کا اعلان کر دیا جائے ، مگر اس میں رکاوٹ میتھی کہ حد بیبیہ میں صلح کا جو معاہدہ ہؤ اتھا ، اس کا وقت ابھی باقی تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی جیش رفت ، عہد کی خلاف ورزی ہوتی ، جس کا اہل ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

#### عهد شِکنی

کرنا خدا کا کیا ہؤا، کہ مشرکین مکہ نے اپنی حماقت سے خود ہی معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے لئے مکہ پرحملہ آ درہونے کا جواز فرا ہم کر دیا۔اگر چہ بعد میں وہ اپنی حماقت پر بہت بچھتائے اور اس کے اثر ات زائل کرنے کی ہرممکن کوشش کی مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کا جہا تقدیر اپنا فیصلہ صا در کرچکا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل جانے کے لئے تاریخ کے چنداوراق بلٹنے پڑیں گے۔ مکہ کے گرد ونواح میں جو قبائل آباد تھے، ان میں سے دو قبیلے ایسے تھے جن کی یرانی دشمنی چلی آتی تھی۔

ايك قنبيله بني بكركهلاتا تفااورد وسراخز اعدبه

خزاعہ کے آباء واجداد نے جانِ دوعالم علی کے دادا جان جناب عبدالمطلب کے ساتھ دوی اور باہمی تعاون کا ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس کامتن مختصر ایوں تھا کے ساتھ دوی اور باہمی تعاون کا ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس کامتن مختصر ایوں تھا ہوئے اللّٰہ میں اللّٰہ

........ إِنَّ بَيُنَنَا وِبَيُنَكُمُ عُهُوُدَ اللهِ وَ عُقُودَه وَمَالَا يُنُسَى اَبَدَا. اَلْيَدُ وَاحِدَةً وَالنَّصُرُ وَاحِدٌ......الخ

(تیرے نام سے اے اللہ! بیعبدالمطلب ابن ہاشم کا خزاعہ کے ساتھ حلفیہ بیان ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کا عہد و بیثاق ہے اور ایسا قول وقر ار ہے جو ہمیشہ یا در کھا جائے گا کہ ہمار اہاتھ ایک ہوگا اور مدد ایک ہوگی۔)

یعنی اگرایک فریق نے کسی شخص یا قبیلے کے ساتھ نصرت و امداد کا وعدہ کر لیا تو دوسرے فریق پربھی اس عہد کی یاسداری لا زم ہوگی۔

میں دستاویز خزاعہ کے پاس اب تک محفوظ تھی۔ جب حدید کے مقام پر صلح کا معاہدہ ہو اتو اس میں ایک شخصی کے مقام پر صلح کا معاہدہ ہو اتو اس میں ایک شِق یہ بھی تھی کہ فریقین ، یعنی محمد (علیقی کے اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل خود مختار ہوں گے اور جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوسکیں گے۔

خزاعہ نے جانِ دوعالم علیہ کے روبرووہی تحریری معاہدہ پیش کیا جوان کے آباء واجداد اور جناب عبدالمطلب کے درمیان طے پایا تھا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے طیف بنتا چاہتے ہیں۔آپ کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے بخوشی اجازت دے دی اور خزاعہ آپ کے حلیف بن گئے۔ بن بکر نے بیصورت حال دیکھی تو وہ دوسر نے ریت لیمی تو وہ دوسر نے ریت لیمی تریش کے حلیف بن گئے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم که ۲۸۸ کی باب۸، فتح مگه

خبرسور ہے تھے، یا تہجد کے لئے اُسٹھے تھے اور مصروف صلو ۃ ومناجات تھے، ان کے وہم و گان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس بہر دشمن کوئی کا روائی کر سکتے ہیں اسلئے بے خبری میں مارے گئے اور پہلے ہی حملے میں ان کا ایک آ دمی قتل اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد با قاعد ہ لڑائی شروع ہوگئے جورات بھر جاری رہی اور دونوں فریق لڑتے لڑتے حدود حرم میں داخل ہو گئے۔

بی بکر چونکہ قریش کے حلیف تھے اس لئے اس لڑائی میں قریش کے سرداروں نے ان کی بھر پور مدد کی اوراسلحہ وغیرہ فراہم کیا۔ان کا خیال تھا،کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی نہیں بہچان سکے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے بنی بکر کی امداد کی ہے۔۔۔ حالانکہ ایسی با تیں بھی بھلا کہیں چھپی رہ سکتی ہیں۔۔۔؟

بہرحال بن بکر کو چونکہ قریش کی مدد حاصل تھی ،اس لئے لڑائی میں ان کا پلیہ بھاری رہااور انہوں نے خزاعہ کے تیس [۲۳] آ دمی مارڈ الے ۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو قریش کے سردارا پنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بنی بکرا پن بستی کی طرف لوٹ گئے۔

## غائبانه يُكار

صبح ہوئی تو فزاعہ کے جالیس آ دمی جان دوعالم علی کو بنی براور قریش کے اس ظلم وستم ہے آگاہ کرنے کے لئے مدیندروانہ ہوگئے۔ مکہ سے مدینہ تک کئی دن کا فاصلہ تھا۔
رایتے میں بیلوگ اپنے مظلو مانہ حالات پر مشمل ور دناک اشعار پڑھتے جاتے اور جان دو عالم علی کو غائبانہ طور پر اپنی امدا داور فریا درسی کے لئے پکارتے جاتے۔ (ان میں سے پچھ اشعار عنقریب آرہے ہیں۔) اُدھر جان دو عالم علی میں ان کا استفا نہ دفریا دس لیتے اور بھی بھی جواب مو عالم علی میں استفا نہ دفریا دس لیتے اور بھی بھی جواب میں دے دیتے۔

اُمِّ المؤمنين حضرت ميمونة بيان فرماتى بين كدائك رات رسول الله ميرے پاس عقد رات كے پچھلے پہر آپ حب معمول نماز كے لئے اٹھے اور وضوگاہ كی طرف تشریف لے گئے۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی۔ اچا تک میں نے سنا كه آپ ہا واز بلند كهدر ہے ہيں "لَبُنْك، لَبُنْك، لَبُنْك،

Fry9 3

تیرے پاس حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، کی جائے گی، کی جائے گی۔)

باب، فتح مكَّه

میں بہت جیران ہوئی کہ نہ جانے رسول اللہ علیہ کسے مخاطب ہیں ؛ جبکہ قرب و جوار میں کوئی فردموجود نہیں ہے۔ بعد میں جب میں نے رسول اللہ علیہ سے اس بارے میں یو جھاتو آپ نے فرمایا

''ذلِک رَاجِزُ بَنِی کَعُبِ، یَسْتَصُرِ خُنِیُ ''(یه بنی کعب (خزاعه کی ایک شاخ) کارجز خوال تھا، جو مجھے دا دری کے لئے پکار رہا تھا) لینی میں اس کو غائبانہ طور پر جواب دے رہاتھا۔

# فریادی کی مدینه میں آمد

سيدالورى، جلد دوم

تمین دن بعدعمرا بن سالم این چندساتھیوں کی معیت میں مدینہ پہنچا اور ایک طویل نظم میں اپنی مظلومیت اور قریش کے ظلم وستم کی داستان بیان کی ۔ چندشعر ملاحظہ فر ماہیۓ!

 طے ہونے والے مضبوط معاہدے کوتو ڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے رات کے وقت اچا تک ہم پر تملہ
کیا اور ہمیں رکوع و ہود کی حالت میں قبل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی
فرمائے۔۔۔ اب آپ خود بھی ہماری بھر پور مدد سیجئے اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی ہماری امداد
کے لئے طلب سیجئے۔ اس لشکر میں خود رسول اللہ کو بھی شامل ہونا چاہئے ، کیونکہ ان کی تو عادت
ہے کہ اگر کوئی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو شدت خضب ہے ان کا چہرہ تم تما المحتا ہے۔)
جان دو عالم علیہ نے یہ پُرتا شیرنظم من کر عمر بن سالم کوسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔
انشاء اللہ تمہاری ممل امداد کی جائے گی۔

## دوسرا وفد

وفد عمر ابن سالم کے بعد خزاعہ کا ایک اور وفد بدیل ابن ورقاء کی قیادت میں فریادی بن کر حاضر ہؤ ااور جانِ دوعالم علیہ کے کمشرکین کے نقضِ عہد ہے آگاہ کیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں اہل مکہ ہے اس بارے میں ضرور باز پرس کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یا تو وہ خزاعہ کے تمام مقتولین کی دیت اوا کریں، یا بنی بکر کی امداد و تعاون سے کمل طور پر رستکش ہوجا کیں (تا کہ ہم بنی بکر ہے براہ راست جواب طبی کر سیس ۔) اگریہ دونوں با تیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر ہم بھی معاہدے کی یا بندی ہے آزاد ہوں گے۔

جانِ دو عالم علیہ فیصلے نے حب وعدہ اپنا قاصد مکہ بھیجا، گر جب قاصد نے مندرجہ بالاصور تیں اہل مکہ کے سامنے بیان کیس تو اہل مکہ برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے بالاصور تیں اہل مکہ کے سامنے بیان کیس تو اہل مکہ برا فروختہ ہو گئے اور کہنے سے محمد اور ''ہم نہ تو دیت دیں گے ، نہ بنی بکر کا ساتھ چھوڑیں گے۔اگر اس وجہ سے محمد اور اس کے ساتھی معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ۔''

#### ندامت

اس وفت تو جوش میں آ کر اہل مکہ یہ متنکبرانہ جواب دے بیٹھے گر قاصد کی واپسی کے بعد انہیں احساس ہؤا کہ ہم ہے بھاری جمافت سرز دہوگئ ہے، کیونکہ اگر محمہ نے اپنے پیروکاروں کےلئکرِ جرار کے ساتھ ہم پر چڑھائی کردی تو ہم کیا کرشیں مے!!
آ خرانہوں نے سوچا کہ اب تلائی ما فات کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ابوسفیان کو

۲ مکه جدد وم می جدد وم می این مکه می باب ۸، فتح مکه می ب

مدینه بھیجا جائے اور وہ کوشش کرے کہ معاہدے کی تجدید ہوجائے۔

ابوسفیان کے امتخاب کی وجہ غالبًا بیتھی کہ اس کو جانِ دو عالم علی کے اندرونِ خانہ تک رسائی حاصل تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی اُمّ حبیبہؓ، جانِ دو عالم علی کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین تھیں۔

# باپ بیٹی

ابوسفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گیا اور وہاں جو بستر بچھا تھا اس پر بیٹھنے لگا۔حضرت ام حبیبہ فوراً آگے بڑھیں اور بستر لپیٹ کرایک طرف کر دیا۔ ابوسفیان کو بیٹی کے اس اقدام پر جیرت ہوئی اور پوچھا۔۔۔ ''تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو، یا بستر کومیر بے شایانِ شان نہیں مجھتی ہو؟''

حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا ---'' ابا جان! یہ بستر رسول اللہ کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے نجس ہیں۔ پھر میں آپ کواس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں!''

ابوسفیان نے کہا---''مجھ سے جدائی کے بعدتم بہت بڑی برائی میں ببتا ہوگئ ہو۔''
''نہیں ،ایسی تو کوئی بات نہیں'' حضرت ام حبیبہ نے کہا'' بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھائی سے نواز ا ہے اور مجھے مشرف باسلام ہونے کی تو فیق عطا فر مائی ہے--- اور ابا جان! آ پ بھی ذرا سو چئے تو سہی کہ آ پ قرلیش کے اتنے بڑے سردار ہیں اور عبادت ان بھروں کی کرتے ہیں جود کھنے سننے سے بھی قاصر ہیں!''

بنی کا روبید دیکھ کر ابوسفیان اس کی طرف سے مایوس ہوگیا اور اٹھ کر جانِ دو مالین کا روبید دیکھ کر ابوسفیان اس کی طرف سے مایوس ہوگیا اور اٹھ کر جانِ دو عالم مطابعہ کے پاس چلا گیا ، مگر آپ نے اس کی باتوں پرکوئی توجہ نہ دی اور اس نے تجدید . معاہدہ کی جو تجویز پیش کی تھی ،اس کا جواب تک دینا گوارانہ فرمایا۔

یہاں سے بھی ناامیدی ہوئی تو حضرات ابوبکڑ، عمرؓ، عثانؓ، علیؓ سے یکے بعد وکیر سے ملاقات کی اور انہائی عاجز انداز میں التجا کی کہ آپ لوگ رسول اللہ کے روبرو میری سفارش کریں اور انہیں تجدید معاہدہ پر آ مادہ کرنے کی کوشش کریں ، مگر کسی نے ہامی نہ

نسيدالورى، جلد دوم کې کې درې کې دوم کې کې باب، فتح مگه کې دوم کې دوم کې دوم کې دوم کې کې دوم کې کې دوم کې کې د

بھری ---بعض نے بھٹی سے جھڑک دیا اور بعض نے نرمی سے ٹال دیا۔مجبور آابوسفیان کو بے نیلِ مرام داپس جانا پڑا۔

# تیاریاںِ اور جاسوسی

جانِ دوعالم علی نے جنگ کے لئے تیار رہنے کا حکم توای وقت دے دیا تھا جب آ پ نے خزاعہ کی غائبانہ فریاد پران کی مدد کرنے کا وعدہ فر مایا تھا ؟ تا ہم بہتا کید کی تھی کہ فی الحال اس بات کو نفی رکھا جائے ، تا کہ اہل مکہ ہمارے عزائم ہے آگاہ نہ ہو سکیس مزیدا حتیاط کے طور پر مکہ جانے والے راستوں پر پہرہ بھی بٹھا دیا تھا تا کہ یہودی یا منافقین اگر اہل مکہ کو اطلاع دینا جا ہیں بھی تو نہ دے سکیس۔

آ پ جیران ہوں گے کہ کسی منافق یا یہودی کوتو بہجراًت نہ ہوسکی ؛ البتہ ایک مہاجر صحابی ہے۔ بین البیتہ تھا۔ انہوں نے اہل مکہ کوایک صحابی سے بین انہیں خبر دار کیا کہ رسول اللہ علیہ کے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ خط لکھا جس میں انہیں خبر دار کیا کہ رسول اللہ علیہ کے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اس لئے تم اپنا انتظام کرلو۔

یہ خط انہوں نے ایک کنیز کو دیا اور کہا کہ تمام معروف راستوں پر پہرہ ہے ، اس لئے تم غیرمعروف راستوں ہے سفر کرتی ہوئی جا وًاورا ال مکہ کوییہ خط پہنچا وً!

جانِ دو عالم علیہ کواللہ تعالیٰ نے اس صورت حال سے مطلع کر دیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علیٰ ،حضرت زبیر اور حضرت مقداؤ کو بلایا اور کہا کہ اونٹ پر سوار ایک عورت اہل کہ کے حضرت نبیر اور حضرت نبیر اور حضرت نبیر اور حضرت کے خطرت کی خطرت کی خطرت کی جا کہ اور اس کے تعاقب میں جا وَ اور اس سے خط حاصل کر اور اس کے ساتھ تمہاری ملاقات فلال جگہ پر ہوگی۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پہنچ جس کی نشاندہی رسول اللہ علیہ ہوئی چلی جارہی تھی۔ ہم نے اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئی چلی جارہی تھی۔ ہم نے اس کوروکا اور کہا کہ خط ہمارے حوالے کردو! اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا لیا اور اس کے سامان کی علاقی لینا شروع کردی۔ سامان سے خط برآ مدنہ ہؤ اتو ہم نے اس سے کہا کہ خط تو تہمارے پاس یقینا موجود ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں

بسیدالوری، جلد دوم که ایستالی مکه ایستالی می ایستالی ایستالی می ایستالی می ایستالی می ایستالی می ایستالی ایستالی ایستالی می ایستالی ایستالی ایستالی ایستالی ایستالی می ایستالی ایستالی

رسول الله علی بنائی ہے اور ان کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگرتم شرافت سے خط نکال دونو بہتر ہے، ورنہ میں مجبورا خودتمہاری تلاشی لینا پڑے گی۔

یہ وصمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کے بُوڑے سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم خط کو بھی اور اس عورت کو بھی ساتھ لے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔رسول اللہ علیہ ہے حاطب کو بلایا اور خط دکھا کر کہا

"ماطب! پيرکيا ہے؟"

حاطب نے کہا---'' یارسول اللہ! میرئے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نەفر مايئے اور پہلے ميرى عرض من ليجئے! اصل بات بيہ ہے كەميں خاندانى طور پر قريش ميں ہے نہیں ہوں؛ بلکہ باہر ہے آ کر مکہ میں آباد ہوا ہوں؛ جبکہ باقی مہاجرین قریش کے افراد ہیں۔جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تواپنے اہل وعیال وہیں چھوڑ آئے تھے۔اب و گیرمہاجرین کے تو مکہ میں رشتے دارموجود ہیں جوان کے اہل خانہ کی دیکھے بھال کر سکتے ہیں، مگرمیرا وہاں کوئی نہیں ہے جومیرے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ میں سے جا ہتا تھا کہ قریش پرکوئی ایبااحسان کردوں جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں کوئی دکھ نہ پہنچائیں۔ چنانچہ میں نے انہیں آپ کے ارادے ہے آگاہ کرنے کے لئے خط لکھ دیا۔ مگراس خط کی نوعیت الیم ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔اللہ کی قتم یا رسول اللہ! میں نے نہ تو اپنا دین جھوڑ ا ہے، نہ اسلام لانے کے بعد دو ہارہ کفر کی طرف لوٹنے کی جھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔''

جانِ دوعالم عليك كوحضرت حاطب كابيمعقول عذر يبند آيا اورفر مايا --- ' واقعى عاطب سے کہتا ہے۔اس کو برامت کہو! ' (۱)

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ حضرت حاطب گا ہی کا م تو غلط ہی تھا ، تگران کی نیت بہر حال غلط نہیں تھی ، اگر آ پ ان کے عذر برغور کریں تو اس میں ایک جملہ ریھی ہے۔'' اس خط کی نوعیت الیم ہے کہ اس سے اللہ اوراس کے رسول کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔''

اوریہ بات واقعی بالکل درست ہے۔ اگر اس خط کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم 🖘

باب، فتح مگه

جسيدالوري، جلد دوم المسيدالوري، حالم المسيدالوري، حال

مگر حضرت عمرٌ کاغصه فرونه ہؤ ااور عرض کی ---'' یارسول الله!ا جازت دیجئے که میں اس منافق کا سرقلم کردوں۔''

جانِ دوعاً لم عَلِيْ فَيْ اللهِ مَا يا -- "عمر! كياتم نہيں جائے كہ عاطب اہل بدر ميں سے ہواور بدر والول كو خاطب كركے الله تعالی فرما چکا ہے كہ اِعْمَلُو ا مَا شِنْتُهُ فَقَدُ عَفَوْتُ لَكُمُ. (تمہارا جو جی چاہے كرتے رہو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔)[حدیث قدی] عَفَوْتُ لَكُمُ. (تمہارا جو جی چاہے كرتے رہو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔)[حدیث قدی] بیان كر حضرت عرظی آئے ہوں میں آنوآ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں ہولے میں آنال اُن وَرَسُولُه اُ اَعْلَمُ " (الله اور اس كارسول بہتر جانے ہیں۔) اس موقع بر حضرت حاطب كوان كی اس علطی پر متنبہ كرنے كے لئے بي آيت نازل اس موقع بر حضرت حاطب كوان كی اس علطی پر متنبہ كرنے كے لئے بي آيت نازل

سوئے مکہ

اس غزوے کے لئے جان دوعالم علی نے خصوصی اہتمام فرمایا اور جوعرب قبائل اسلام لا چکے تھے، ان کی طرف قاصد بھیج کرغزوے میں شرکت کے لئے بلایا۔ ان کے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ آپ کی ہمرکانی میں جہاد کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل سے جوق در جوق لوگ آنے گئے۔ خصوصاً پانچ قبیلوں کے چنانچہ مختلف قبائل سے جوق در جوق لوگ آنے گئے۔ خصوصاً پانچ قبیلوں کے

ہوتا ہے کہ حضرت حاطب اہل مکہ کو رسول اللہ علی کے عزائم سے مطلع کرنے کے بہانے خوفز وہ کرنا حاجے ہیں اور ان کے دلوں میں اہل ایمان کی وہشت بھانا جا ہے ہیں۔ ملاحظہ فر ما سے حضرت حاطب کا میرانو کھا کمتوب۔

#### سرنا ہے وغیرہ کے بعد تحریر تھا:

اَمُّااَهُدُهُ يَامَعُشَرَ فُرَيْشِ اِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُلِلهُ جَآءَ كُمْ بِجَهْشِ عَظِيْمٍ يَسِيْرُ كَالسُيْل، فَوَاللهِ لَوْجَاءَ كُمْ وَحُدُه النَّهُ وَاللهُ وَالْبَهُ وَعُدُه اللهُ وَالْبَهُ وَعُدُه اللهُ فَالْظُرُو اللهُ عَلَيْهُ وَالسلام كَالسُيْل، فَوَاللهِ لَوْجَاءَ كُمْ وَحُدُه النَّهُ مَلَّا وَاللهُ مَلَّالِكُمْ وَعُدُه اللهُ فَالْفُرُو اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُدُه اللهُ عَلَيْهُ وَعُدُه اللهُ عَلَيْهُ وَعُدُه اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُدُه اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُدُه اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُدُه اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

/https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کی کی کی باب، مقتح مگه

افراد بہت نمایاں تھے۔ بینی مزینہ، اسلم، انتجع، سلیم اور غفار۔ مدینہ منورہ میں آباد مہاجرین و انصار کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ چنانچہ دو رمضان --- اور بعض روایات کے مطابق دس رمضان ۸ ھے کو جانِ دوعالم علیہ دس بارہ ہزار جاں نثاروں کے جلومیں عازم مکہ ہوئے۔

# حكم افطار

سرمی کاموسم تھااورلق و وق صحرا میں طویل سفر در پیش تھا۔ سفر کے اختیام پر دشمن سے شد پیدمعر کہ آرائی کا بھی اختال تھا۔ ایسے میں اگر مجاہدین کی توانا ئیاں کمزور پڑجا تیں تو ظاہر ہے کہ تازہ دم دشمن پر غلبہ پانا بہت وشوار ہوجا تا۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علیہ کے وجب پہتہ چلا کہ لوگ پیاس سے بے حال ہور ہے ہیں تو آپ نے فر مایا۔۔۔''انہیں کہو کہ روز سے تو ڑڈائیں۔' پیاس سے بے حال ہور ہے ہیں تو آپ نے فر مایا۔۔۔''انہیں کہو کہ روز سے تو ڑڈائیں۔' کوش کی گئی۔۔۔''یا رسول اللہ! لوگ تو جو پچھ آپ کو کرتا دیکھیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔'

کہنے والے کا مقصد بیتھا کہ اگر آپ نے اپناروز ہ برقر اررکھااور دوسروں کوتو ڑنے کی اجازت دے بھی دی تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجوداس رخصت بڑمل کرنے کے بجائے آپ کی پیروی کوتر جیجے دیں گے۔

بات درست تقی اس لئے جانِ دوعالم علی نے ظہر کے بعد پانی منگوایا اور پیالہ ہتھ میں لے کر ہاتھ اون پیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیس۔ چونکہ آپ ناقہ برسوار تھے اور دستِ مبارک بھی اٹھار کھا تھا، اس لئے دور تک سب نے دیکھ لیا اور آپ کی طرف متوجہ ہوگئے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئی ہیں تو آپ نے پیالہ منہ سے لگایا اور پانی بی کراپناروزہ ختم کردیا۔(۱)

(۱) واضح رہے کہ لوگوں کوروزے توڑنے پر آمادہ کرنے کے لئے جانِ دو عالم علیہ نے نے محض شفقت ورحمت کے طور پراپناروزہ ختم کردیا تھا، ورنہ خود آپ کے لئے پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کوئکہ جوہتی کئی مسئلہ نہ تھا، کی دیا تھا، ورنہ خود آپ کے لئے پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کی دوزہ رکھنا کی دوزہ رکھنا کی دوزہ رکھنا کی مشکل تھا!

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کری کی کی باب، فتح مگه

آپ کو پانی بیتا دیمی کرسب نے روز ہے تو ٹر دیئے اور جی مجرکے بیاس بھانے گئے۔ گربایں ہم بعض صحابہ نے ہیں ہم جھا کہ آپ کے اس قول وفعل کا مقصد صرف بیہ بتا تا ہے کہ روز ہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ کہ روز ہ ممنوع ہے۔ چنا نچہ وہ بدستور روز ہ سے رہے ، گر پیاس کی شدت سے بہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم علی نے ایک جگہ بہت سے آ دمیوں کا جمکٹھا ویکھا جنہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ جمکٹھا ویکھا جنہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا کہ اسے کیا ہو اے کیا ہو اے؟

الوكول نے بتايا كەروز كەدار ہے۔

آپےنے فرمایا -- ''لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِیُ السَّفَرِ. (ایسے سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔)

ظاہرہے کہ حکم افطار کے باوجودروزہ رکھنااور ہمراہیوں کے لئے پریشانی کاسب بنتا کس طرح نیکی کا کام ہوسکتا تھا ---! بلکہ بیتو ایک طرح کی نافر مانی تھی۔اسی لئے جن لوگوں نے حکم افطار کے باوجودروز نے بیس چھوڑےان کے بارے میں آپ نے فرمایا ''اُو آئیک الْغُصَاةُ''(بینافرمان ہیں۔)

# چند رشتہ داروں سے ملاقات

جانِ دوعالم علی کے چیا حضرت عباس ایسی تک مکہ ہی میں مقیم سے۔انہوں نے کئی بار ہجرت کا ارادہ فلا ہر کیا گرآپ نے اجازت نہ دی ، کیونکہ حضرت عباس اہل مکہ کے ارادوں ہے آپ کو باخبرر کھتے ہے اور آپ حالات کے مطابق پیش بندی کر لیتے ہے۔گراب مسلمان استے طاقتور ہو چکے ہے کہ ان کومشر کین مکہ سے چنداں خطرہ لاحق نہ تھا ،اس لئے حضرت عباس ہی نہمہ اہل وعیال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔راستے میں جانِ دوعالم علی ہے کہ سے خوش ہوئے اور فرمایا

'' چیا جان! جس طرح میں آخری نبی ہوں ،ای طرح آپ آخری مہاجر ہیں ---اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت ختم کر دی ہےاور آپ پر ہجرت۔'' میسسسسامttps://ataunnabi.blogspot.com/سسسسسامله

ملاقات کے بعد حضرت عباسؓ نے اپنے اہل وعیال مدینہ بھیج دیئے اورخود جانِ دو عالم علی کے ہمراہ پھر مکہ کی جانب روانہ ہوگئے۔

راسے ہی میں ابوسفیان ابن حرث (۱) اور عبداللہ ابن امیہ ہے جھی ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں بھی مدینہ کی طرف جارہے تھے۔ ان میں سے اول الذکر تو جانِ دو عالم علی ہے گئے ہے ایک چپا حرث کا بیٹا تھا اور دوسرا آپ کی بھو بھی عا تکہ کا۔ ابوسفیان چپا زاد ہونے کے علاوہ جانِ دو عالم علی کے علاوہ جان دو عالم علی کے علاوہ جان دو عالم علی کے کا رضاعی بھائی بھی تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کا گہرا دوست تھا۔ گر جو نہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا ، ابوسفیان آپ کا سخت مخالف ہوگیا۔ وہ اپنے اشعار میں آپ کی ہجو کہ کرتا اور نہایت ہی دلآ زار باتوں سے آپ کا دل دکھا تا رہتا۔ ابوسفیان کا ساتھی عبداللہ شاعر تو نبیس تھا، گراستہزاء اور تمسخر کا شوقین تھا اور جانِ دو عالم علی پہر پھبتیاں کئے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔

جانِ دوعالم علی است خت ناراض تنے۔ چنانچہ جب انہوں نے ملا قات کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے انکار کر دیا اور فر مایا

'' میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔'' <sup>م</sup>

ام المؤمنین حضرت اُمّ سلمة بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے سفارش کی ---'' یارسول اللہ! وہ دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں --- ایک چیا کا بلیا ہے اور دوسرا پھوچھی کا۔''

فرمایا---'' چپا کا بیٹا تواپیے شعروں میں میری عزت وحرمت کی دھجیاں اڑا تارہا، اور پھوپھی کے بیٹے کا توتمہیں علم ہے کہاس نے مکہ میں بمجھے کیا کہا تھا!''(۲)

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ بیدہ ابوسفیان نہیں ہے جس کا ذکر بار ہا پہلے آ چکا ہے--- وہ ابوسفیان ابن حرب ہےاور بیابوسفیان ابن حرث۔

<sup>(</sup>۲) اس نے ایک دن کہا تھا۔۔۔''محمد! میں تب تمہیں رسول مانوں کہتم کہیں ہے ایک کمی سیڑھی لاؤ، اتنی کمبی کہ آسان تک پہنچ جائے۔ پھرمیر ہے سامنے اس پر چڑھتے ہوئے آسان پر جاؤا دروہاں ﷺ

برسیدالوری، جلد دوم کو میری کا معاملی کا معاملی کا معاملی کا میری کو میری کو میری کو میری کو میری کو میری کو م میری میری میری میری کو میری کو

حضرت ام سلمہ نے آپ کا مزاح عالی برہم دیکھا تو ایک دوسرااندازاختیار کیااور کہا ''یارسول اللہ! ساری دنیا میں آپ کا چچازاداور پھوپھی زاد ہی دوایسے بد بخت ہیں کہان کے لئے معافی کی کوئی گئجائش نہیں نکل سکتی ؟''

لیعنی آپ تو بڑے بڑے محرموں کو معاف کردیتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی نسبی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ پھر بید دونوں تو آپ کے قریبی ہیں، انہیں کیوں اپنی بارگاہ ہے بدبخت و نامرادوا پس لوٹار ہے ہیں؟

یہ من کرآ پ کا دریائے کرم موجزن ہو گیا اور فرمایا ''مکیک ہے، انہیں آنے دو!''

چنانچہ بیدونوں حاضر خدمت ہوئے ،خلوصِ دل سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی ما نگی اورمشر ف بداسلام ہو گئے۔

حضرت ابوسفیان شاعرتو تھے ہی۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک خوبصورت نظم پیش کی جس میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے جانِ دو عالم علیہ کے کمل پیروی کا اقرار کیا۔ یہ نظم من کر جانِ دو عالم علیہ شاد ہو گئے اور حضرت ابوسفیان کی سابقہ دلآ زاریوں کے سبب طبیعت میں جو ملال تھاوہ رفع ہو گیا۔

# مکہ کے قریب

مراتظہران، مکہ کے قریب ایک جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر جانِ دوعالم علی نے پڑاؤڈالا اور جب رات آئی تو تھم دیا کہ سب لوگ میدان میں پھیل جا کیں اور ہر مخص آگ جلائے۔
اس تھم کا مقصد سے تھا کہ اندھیرے میں دور سے دیکھنے پر بہت بڑالشکرنظر آئے اور وشمنوں کے دلوں پر رعب اور ہیں میدان میں کے دلوں پر رعب اور ہیں میدان میں میں اور ہی میدان میں میں اور ہی کہ دور سے دیکھنے پر یوں گٹاتھا جیسے لاکھوں کالشکر خیمہ زن ہو۔

ے پکی تحریر لاؤ کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے اور اس تحریر پر گوائی دینے کے لئے جارفر شنے بھی ساتھ لاؤ۔ اگر بیمظاہرہ نہ کرسکوتو میں تمہیں رسول مانے کے لئے تیارٹیس۔''۔۔۔آسٹ تَعْلِمُو اللهُ الْعَظِیمُ ، ر سیدالوری، جلد دوم bttps://ateunnabi.blogspoteom

ابوسفیان (۱) کی گرفتاری

اب اہل مکہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جان دو عالم علیہ الشان الشکر کے ہمراہ کے جراہ کہ کے جراہ کے جراہ کے جراہ کا جائزہ لینے کے لئے مکہ سے نکلے۔ اتفاقاً نگہبانی پر مامُورد سے کی ان پرنظر بڑگی، انہوں نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا اور جانِ دو عالم علیہ کے پاس لے چلے۔ راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عباس اور ابوسفیان کے مکہ میں بہت اجھے تعلقات رہے تھے، اس لئے انہوں نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو ابنی تحویل میں لے لیا اور جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو ابنی تحویل میں لے لیا اور جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لئے جانے لگے۔ جب حضرت عمر کے الاؤک کی باس سے گزرے اور حضرت عمر کی ابوسفیان پر نظر پڑی تو ان کے غصے کی انہا نہ رہی۔ کیونکہ مسلمانوں کی بیشتر مشکلات کا سبب بہی خص تھا۔ چنا نچاس کود کی مقتری آ واز بلند کو یا ہوئے مسلمانوں کی بیشتر مشکلات کا سبب بہی خص تھا۔ چنا نچاس کود کی مقتری آ واز بلند کو یا ہو ہے دو بی جبکہ ہمارانہ اس کے ساتھ کوئی بیان ہے، نہ کوئی معاہدہ۔''

لینی اس کوفل کرنے میں ہم بالکل آ زاد ہیں۔ پھر حضرت عمرٌ اٹھے اور جانِ دو عالم علیہ کے سے کو بیخو کی کراپی رفتار بھی عالم علیہ کو بیخو خبری سنانے جلدی سے چل پڑے۔حضرت عباسؓ نے بید کی کراپی رفتار بھی تیز کر دی اور حضرت عمرٌ سے پہلے جانِ دوعالم علیہ کے پاس پہنچ گئے۔اس دوران حضرت عمرٌ بھی آ بہنچ اور عرض کی

'' یارسول الله! الله تعالیٰ نے دهمنِ خدا ابوسفیان کو جمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کئے مجھےا جازت دہیجئے کہ میں اس کا سرقلم کردوں۔''

حضرت عباس نے کہا ---'' یارسول اللہ! میں اس کو بناہ دے چکا ہوں۔'' مگر حضرت عمر نے اپنی بات پراصرار جاری رکھا، آخر حضرت عباس کوغصہ آگیا اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے

<sup>(</sup>۱) میہ ہے وہ ابوسفیان ،جس کا تذکرہ پہلے ہوتار ہاہے۔

برسیدالوری، جلد دوم که میکه میکه که بیندالوری، جلد دوم که میکه که بیندالوری، جلد دوم که میکه که میکه میکه میکه

''ابوسفیان میرے قبیلے کا آ دمی ہے تا ،اس لئے تم بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو۔اگر تمہارے قبیلے بنی عدی کا فر دہوتا تو یوں با تیں نہ کرتے۔''(ا)

حفزت عمر فی کہا -- ''نہیں عباس! میہ بات نہیں ہے، خدا کی تئم جس دن آپ اسلام لائے تھے، اس روز مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا اور اسلام لاتا، تب بھی اتنی مسرت نہ ہوتی اور اس کی وجہ مخض میتھی کہ رسول اللہ کوجس قدر آپ کے اسلام لانے سے خوشی حاصل ہوئی تھی ، اتنی مسرت میرے والد کے ایمان لانے پریقیناً نہ ہوتی۔''

مقصدیه که میں تو رسول الله علیہ کی خوشیوں کا متلاثی رہتا ہوں۔وہ مسرور ہوں تو میں بھی خوش ہوجا تا ہوں۔ اس لئے میں جو تو میں بھی آزردہ ہوجا تا ہوں۔ اس لئے میں جو بات بھی خوش ہوجا تا ہوں وہ رضائے رسول کو مدنظر رکھ کر کرتا ہوں۔ تعلقا عے اور رشتہ داریوں کے بیش نظر میں نے بھی کوئی بات نہیں گی۔

بہرحال حضرت عباسؓ چونکہ ابوسفیان کو پناہ دے بیکے تھے، اس لئے جانِ دو عالم علیقی ہے۔ اس لئے جانِ دو عالم علیقی نے ان کے قول کی لاج رکھ لی اور فر مایا --- ''فی الحال تو اس کو لے جائیں اور اپنی تحویل میں رکھیں ۔''

صبح ہوئی اورلوگ نماز کے لئے بیدار ہونے لگے تو ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟

حضرت عباس نے بتایا کہ نماز پڑھنے کی تیاری ہورہی ہے۔ ابوسفیان نے لوگوں کو انتہائی نظم وضبط سے اٹھ کروضو کرتے اور باجماعت نماز پڑھنے دیکھاتو بہت متاثر ہو ااور کہنے لگا

د جیب اطاعت کا مظاہرہ ہے ، محمد (علیہ کے ) جس کام کا بھی تھم دیتا ہے ، سب بلاچون و جرا اس پرعمل کرنے گئے ہیں! اطاعت کا ایسا منظر تو میں نے کسی بڑے سے بڑے

<sup>(</sup>۱) چونکہ عباس اب تک مکہ میں رہے تنے اور اہل کفر وشرک کے ہارے میں حضرت عمر کے جذبات اب تک مکہ میں رہے تنے اور اہل کفر وشرک کے ہارے میں حضرت عمر کے جذبات واحساسات سے ناواقف تنے ،اس لئے وہ سیمجے کہ حضرت عمر سید ہا تنگ قبائی عصبیت کے زیراثر کر رہے ہیں۔اگر وہ حضرت عمر کی قبلی کیفیات ہے آگاہ ہوتے تو مجمی ایسی بات نہ کہتے۔

شابی در بار میں بھی نہیں ویکھا۔''

حضرت عباس نے کہا۔۔۔'' بیاوگ تو رسول اللہ کے ایسے فرما نبر دار ہیں کہا گررسول اللہ انہیں کھانے پینے سے منع کر دیں تو یہ بھو کے پیاسے مرجا کیں گے ،مگر رسول اللہ کے حکم سے سرتا بی نہیں کریں گے۔''

## ييشى

بان دوعالم علی اوردوسرے جان دوعالم علی اور دوسرے تو حضرت عبال نے ابوسفیان اور دوسرے دوتیر کے دوتیر کے

سب نے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ کاشریک ہے۔ ابوسفیان نے مزید کہا کہ اس میں کیا شک رہ گیا ہے؟ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آتا؟
اس اعتراف کے باوجود چونکہ مدتوں سے دلوں میں بتوں کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، خاص طور پر ابوسفیان توعرہ کی دیوی کا پُرجوش بجاری تھا، اس لئے کہنے لگا

"اب میں عزی کا کیا کروں گا!؟"

جانِ دوعالم علی نے تو کوئی جواب نہ دیا؛ البتہ حضرت عمرؓ خیمے کے دروازے سے لگے کھڑے ہے دروازے سے لگے کھڑے تھے انہوں نے ابوسفیان کی بیبات من کر باہر ہی سے ہا تک لگائی دو اب علی کی بیبات میں کر باہر ہی ہے ہا تک لگائی دو اب علی کی بیبات کی بیبات کے قضائے حاجت کیا کر!''

ابوسفیان کھسیانا ہوکر بولا ---''عمر! تو بڑا بدزبان اورفخش گوآ دمی ہے، چپ کراور مجھے محمد سے یا تنیں کرنے دے۔''مثلاثیہ مجھے محمد سے یا تنیں کرنے دے۔''علیہ علیہ ا

جانِ دوعالم علی فی ایس الله کارسول ہوں۔'' یہ می گوائی دوکہ میں الله کارسول ہوں۔'
کیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقاء نے تو بلا تو قف یہ شہادت بھی دے دی؛ البتہ
ابوسفیان کہنے لگا کہ اس بات میں ابھی مجھے بچھتامل ہے۔اس لئے فی الحال رہنے دیجئے!
حضرت عباس نے کہا۔۔۔'' یہ گوائی جلی جلدی ہے دے دے۔ابیا نہ ہو کہ رسول
الله کو تیراسرقلم کرنے کا تھم دینا پڑے۔''

خرسيدالور/ https://ataunnabiblogspotseem/

حضرت عبال کی تحریض و ترغیب پر ابوسفیان نے پورا کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مشرف بداسلام ہوگیا۔ دادالا مان

اسلام لانے کے بعد ابوسفیان ؓ نے پوچھا۔۔۔'' یارسول اللہ!اگر قریش آپ کے مقابلے پرندآ نمیں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کوا مان مل جائے گی؟'' مقابلے پرندآ نمیں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کوا مان مل جائے گی؟'' جانِ دو عالم علی ہے نے فر مایا۔۔۔'' ہاں! جو مخص ہمارے مزاحم نہ ہواس کے لئے امان ہے۔''

حفرت عباسٌ نے سرگوشی کی -- ''یارسول اللہ! ابوسفیان جاہ پند

آدی ہے،اگراس موقع پرآ باس کی پچھ عزت افزائی فرمادیں تو خوش ہوجائے گا۔'

دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا -- '' مَنُ دَخَلَ دَارَ آبِی سُفْیَانَ فَهُو

امِنَ '' جوشخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے بھی امان ہے۔

الله 'اکٹیو'! جس شخص نے اب تک مدینہ منورہ میں جانِ دو عالم عَلِیا کہ چین نہ لینے

دیا۔ بھی یہودیوں کو بھڑکا دیا، بھی عربول کو مدینہ پر چڑھالایا، آج وہی شخص آیک قیدی کی طرح

باس ہاوراس کے لئے یہی انعام بس ہے کہ حضرت عباسؓ کے صدقے اس کی جان بخشی

ہوگئی ہے، گر۔۔۔ واہ کیا جود وکرم ہے شدیطی تیرا۔۔۔ کہ تو نے اس دیمن جان اور عدوامن وامان

کے گھرکودارالا مان قراردے دیا۔۔۔فصلی اللہ عکائیک عَدَدَ کُلِ ذَرَّةِ اَلْفَ اَلْفِ مَنَّةِ.

دخول مکه کا منظر

دوسرے دن جان و عالم علی نے مکہ میں داخل ہونے کے لئے کوچ کا ارادہ کیا تو حضرت عبال سے فر مایا کہ جس پہاڑی کے سامنے سے نشکر گزرے گا، اس پر آپ ابوسفیان کو کے سامنے سے نشکر گزرے گا، اس پر آپ ابوسفیان کو اپنی کے کر کھڑے ہو جا کیں ، تا کہ ابوسفیان جیشِ اللی کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی آٹ کھول سے دیکھ لے۔ حضرت عبال نے ایسا ہی کیا اور بلندی پر کھڑے ہوکر حضرت ابوسفیان گوت سیوں کی اس عظیم جماعت کی روا گی کا منظر دکھانے گئے۔ کوقد سیوں کی اس عظیم جماعت کی روا گی کا منظر دکھانے گئے۔ بہت بڑالشکر تھا۔ مختلف قبائل کے لوگ

ہے۔ ہرقبیلہ اپنی نمایاں علامت کی وجہ سے واضح طور پر بہچانا جا تا تھا۔ جب یہ قبائل مرکزی کمان

تھے۔ ہرقبیلہ اپنی نمایاں علامت کی وجہ سے واضح طور پر پہچانا جاتا تھا۔ جب یہ قبائل مرکزی کمان کے احکام کے مطابق ایک خاص تر تیب و تنظیم سے یکے بعد دیگرے مکہ کے لئے روانہ ہونے لگے تو ان کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ نیزوں کی انیوں اور صقل شدہ تکواروں کی چمک دمک آئھوں کو خیرہ کئے دے رہی تھی۔ رجزیہ اشعار پڑھتے ،نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے اور اللہ کی حمد و ثاکے تراف و جران و ثاکے تراف و جران و محران و مشدررہ گئے اور حضرت عباس سے کہنے لگے

''عباس! تیرا بھتیجا تو واقعی بہت برا ابا دشاہ بن گیا ہے۔''

حضرت عباسؓ نے کہا۔۔۔'' میہ بادشاہی کانہیں ، نبوت کا کمال ہے۔''

سب سے بڑا دستہ انصار کا تھا جو کمل طور پر آئن پوش تھا۔ اس کاعلم رئیس انصار

حضرت سعد النع بالمحمل المحمل المائد الله المائد الم

آج سخت لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں جنگ لڑی جائے گی۔

حضرت سعد ہے اس رجز نے مکہ میں دہشت بھیلا دی اور اہل مکہ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے۔ بیصورت حال دیکھے کرضرار نے فی البدیہہ ایک دردنا ک نظم موزوں کی اور ایک عورت کو بھیجا کہ جا کررسول اللہ کو بیظم سناؤ!

جانِ دو عالم علی می دستوں کو اپنی تکرانی میں روانہ کرنے کے بعد چند جان ان اروانہ کرنے کے بعد چند جان شاروں کے جلومیں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، کہ اچا تک وہ عورت آپ کے راستے میں آکھڑی ہوئی اورانہائی پرسوز اور دلگدازئے میں گانے گی۔

حَى قُريش وَلاتَ حِينَ لَجَاءِ وَعَادَاهُمُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ بِاللهُ وَالْبَطُحَاءِ بِالنَّسُرِ وَالْبَطُحَاءِ رَمَانَا بِالنَّسُرِ وَالْعَوَاءِ رَمَانَا بِالنَّسُرِ وَالْعَوَاءِ يَاحُمَاةَ الْاَدُبَارِ اَهُلَ اللِّوَاءِ يَاحُمَاةً الْادُبَارِ اَهُلَ اللِّوَاءِ يَاحُمَاةً الْاَدُبَارِ اَهُلَ اللِّوَاءِ

يَانَبِي الْهُدَى الْيُكَ لَجَا حِيْنَ صَاقَتْ عَلَيْهِمْ سِعَةُ الْارْضِ حِيْنَ صَاقَتْ عَلَيْهِمْ سِعَةُ الْارْضِ النَّه سَعُدًا يُرِيدُ قَاصِمَة الظَّهْرِ النَّ سَعُدًا يُرِيدُ قَاصِمَة الظَّهْرِ خَرُرَجِى لَو يَسْتَطِيعُ مِنَ الْغَيْظِ خَرُرَجِى لَو يَسْتَطِيعُ مِنَ الْغَيْظِ فَلَيْنُ الْغَيْظِ فَلَيْنُ الْغَيْظِ عَلَيْكُ مِنَ الْغَيْظِ فَلَيْنُ الْغَيْظِ عَلَيْكُ مِنَ الْغَيْظِ فَلَيْنُ الْغَيْظِ الْوَادِي وَ نَادِي

المسيدالوری، جلد دوم المسيد الموری، جلد دوم المسيد الموری، جلد دوم المسيد الموری، جلد دوم المسيد الموری المفاح الموری المفاح الموری المفاح ال

یارسول اللہ! اس کو رو کئے ، وہ تو یوں غضبناک ہور ہا ہے جیسے کو کئی بڑا شیر اپنے بھٹ کے پاس خون پینے وفت ہوتا ہے۔ )

جانِ دوعالم علیہ اس پُراژنظم سے از حدمتاثر ہوئے اور پوچھا کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابوسفیان نے بتایا کہ وہ کہتا ہے

> اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَهِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَهِ آج سخت الزائى كادن ہے، آج كعبہ بين بھى جنگ الزى جائےگا۔ اسمالله مندندندان مالله مندندندندان كارن مالله مندندنداند

جانِ دوعالم عَلِيَّة نَ فرمايا -- "سعد عُلط كَبَتَاب، الْكَعُبَه الْكَعُبَه الْكَعُبَه الْكَعُبَه الْكَعُبَه الْكَعُبَه

اليوم بلطو تعلى المعلو تعلى المعلوم المعلى المعلى

جبر حال جان دوعام علی و سرت ملد ما حید استران میداند. که سعد ہے عکم واپس لے لیا جائے ، تمریجراس خیال سے که حضرت سعد کی دل فکنی نه ہو ، عکم

(۱) نسراورعوا وستاروں کے دومجموعوں کے نام ہیں ،جودو**ری میں منرب**المثل ہیں۔

https://ataunnabi blogspot.com/سیدالوری، جلد دوم کی محکم کی کی محکم کی محکم کی کی محکم کی محکم کی محک

انہی کے بیٹے حضرت قیس کودے دیا۔

# خونریزی کی ممانعت

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ ہے۔ تمام انگر کو تکم دیا کہ اشد ضرورت کے بغیر قطعاً

کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ جولوگ دروازے بند کرکے گھروں میں بیٹے جائیں، یامسجد حرام
میں داخل ہو جائیں، یا ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لیں اور سامنے نہ آئیں، یا سامنے
آئیں گر غیر سلح ہوں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں -- ان سب کے لئے امان ہے۔

یہ سنتے ہی حضرت ابوسفیان گہ کی طرف دوڑے اور با واز بلنداعلان کرنے لگے

د'ا ہے قوم قریش! محمد علیہ اسے بڑے لئکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہ جن اس کہ تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ،اس لئے مزاحمت کا خیال دل سے نکال دواور میرے گھر
میں چلے جاؤ، یا مسجد حرام میں ذاخل ہوجاؤ، یا اپنے گھروں کے دروازے بند کرلو، یا ہتھیا ر
فرال کر کھڑے ہوجاؤ، ان سب صورتوں میں تبہارے لئے امان ہے۔''

اس اعلانِ عام ہے وہ دہشت کم ہوگئ جوحضر ت سعدؓ کے رجز نے پھیلا دی تھی اور اہلٰ مکہ کوئسی قدرتسلی ہوگئی۔

# دخولِ مکه

جانِ دو عالم علی نے کہ میں داخل ہونے سے پہلے نشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں بھیجا اور فر مایا کہتم زیریں جانب سے شہر کی طرف بڑھو۔ دوسرے جعمے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی اور بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ نے سرخ رنگ کی چا در اوڑ ھرکھی تھی۔ سر پر سیاہ عمامہ تھا اور اس پر خود پہن رکھا تھا۔

آج فتح ونصرت کا دن تھا، شان وشوکت کا دن تھا، کامیابی و کامرانی کا دن تھا۔ ۔۔۔ ایسے میں عمو ما سرفخر سے بلند ہو جاتے ہیں، گردنیں احساسِ برتری سے تن جاتی ہیں اور بینے شاد مانی سے بھول جاتے ہیں۔ گراللہ اللہ!۔۔۔ کیا شان ہے شہنشا و ہر دوعالم علیہ کے اکساروتواضع کی، کہ جب آپ کی اوٹمنی مکہ میں واخل ہوئی تو آپ سکڑے سے اور اس

https://ataunnabi.blogspot.com/ رسیدالوری، جلد دوم کردسیدالوری، جلد دوم کردستریسیم

حد تک گردن جھکائے بیٹھے تھے کہ سرکجاوے کے اگلے جھے کو چھور ہاتھا۔۔۔ کو یا آپ سواری کی حالت میں سربسجو دیتھے۔

> صورت فاتح عالب ہوکر، داخل مکہ جب ہوئے سرور ناقے پرآ کے ،سرکو جھکائے ،حمد لبوں پر، ماشاء اللہ!

## مزاحمت

جانِ دوعالم عَلَيْنَ کُوتو مکہ میں داخل ہوتے وقت کمی مزاحمت کا سامنانہیں کرنا پڑا؟ البتہ حضرت خالدا بن ولید کو کوشش کی اندیش جوانوں نے رو کئے کی کوشش کی اوران کا انجام وہی ہؤ اجواللہ کی تکوار کورو کئے والوں کا ہونا جا ہے تھا --- تیرہ آ دمی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھے اور باتی بھاگ اٹھے۔

جانِ دوعالم عَلَيْ فَيْ اللَّهِ فَو نَكَهُ خُورْ يِزِی ہے منع کیا تھا،اس لئے حضرت خالد الو بلاکر پوچھا کہتم نے میرے منع کرنے کے باوجوداتنے آ دمیوں کو کیوں قتل کردیا --- ؟
حضرت خالد فی عرض کی --- '' یا رسول اللہ! الرّائی کا آغاز میں نے نہیں کیا تھا۔
میں تو تصادم سے نیچنے کی ہمکن کوشش کرتار ہا، مگر جب وہ لوگ ہتھیا راٹھا کرمقا بلے پرآ گئے

تواس کے سواکوئی جارہ نہ رہا کہ ان کورائے سے مٹادیا جائے۔"

چونکہ امان صرف ان لوگوں کے لئے تھی جو غیر مسلح ہوں، اس لئے جانِ دو عالم مثلیقی حضرت خالد کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور فرمایا عالم علیقے حضرت خالد کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور فرمایا ''قَصَاءُ الله خَیْرٌ . '' (اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔)

## طواف

مکہ کرمہ میں جان دوعالم علاقے کے لئے ایک مناسب مقام پر خیمہ نصب کردیا گیا تھا۔ چنا نچہ آ پ مکہ میں داخل ہونے کے بعد اس میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر آ رام فرمایا، پھر عسل کیا اور تیار ہوکر باہر لکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جال نار بادب اور خاموش کھڑے آ پ کا انظار کررہ سے تھے۔ حضرت محر ابن مسلمہ نے فیمے کے بالکل قریب آ پ کی مخصوص اونٹی بٹھا رکھی تھی۔ اس پر آ پ مالک قریب آ پ کی مخصوص اونٹی بٹھا رکھی تھی۔ اس پر آ پ مالک قریب آ پ کی مخصوص اونٹی بٹھا رکھی تھی۔ اس پر آ پ مالک قریب آ ہوگے۔ حضرت محر ا

این مسلمہ نے مہارتھام کی اور سوئے کعبہ چل پڑے۔ پیچھے پیچھے بڑاروں افراد کالہریں لیتا ہؤادریا بھی رواں ہوگیا اور جب جانِ دو عالم علیقے نے ان کی معیت میں طواف شروع کیا توسب خوثی سے ازخو درفتہ ہوگئے۔۔۔اور کیوں نہ ہوتے۔۔۔؟ کہ یہ دن تھا ہی بے پایاں مسرت کا۔۔۔! پورے عرب کا مرکزی مقام مکہ مکر مدا تے اہل اسلام کے تصرف میں آچکا تھا اور اللہ کے جس گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے انہیں مشرکیین مکہ سے اجازت لینی پڑتی تھی، آج اس کا طواف کرنے میں رکاوٹ ڈالنا تو در کنار، کسی کو ان کی طرف آ کھا تھا کر دیکھنے کی جرأت نہ تھی۔ لیکن اس منزل تک چہنچنے کے لئے انہیں کئی سال تک شانہ روز و بعد وجہد کرنی پڑی تھی۔ ان کی حرات نہ تھی۔ ان کے دل جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ ان کی انگارے معمور تھے اور زبانیں اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کر دہی تھیں

اَللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ اَكْبَرُ م

نعرہ ہائے تکبیر سے مکہ کے پہاڑگونج رہے تنے اور کفار ومشرکین کے دل دہل رہے تھے۔۔۔وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ م

### بت شکنی

کعبہ معظمہ پرمشر کین عرب نے سے عجب سے وُھایا تھا کہ جس گھر کوابرا ہیم خلیل اللہ علیہ بت شکن نے صرف اللہ وحدہ الاشریک کی عبادت کے لئے بنایا تھا، اس بیت اللہ کو بت پری کا گڑھ بنا ڈالا تھا اور اس کے اردگردایک دونہیں، پورے تین سوساٹھ چھوٹے بڑے اور رنگ برنگ بت نصب کر دیئے تھے، جنہیں پوجا جاتا تھا اور طواف کے دوران ان پر ہاتھ چھر کر تبرک حاصل کیا جاتا تھا۔ ان بنوں کی تنصیب اتن پختگی اور مضبوطی سے کی گئی تھی کہ ان کو ہلا نا جلانا اور اپنی جگہ سے ہٹا نا انتہائی مشکل تھا۔ گرجانِ دو عالم علیہ کے اعلیہ کے اعلیہ کے دوران آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی کی گڑر کھی تھی ؛ جو نہی آپ کی اعباد دیکھے کہ طواف کے دوران آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی کی گڑر کھی تھی ؛ جو نہی آپ کی بت کے سامنے کئی تھی ، قُل جَاءَ الْحَقُ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ مَا اِنْ الْبَاطِلُ مَا اِنْ الْبَاطِلُ مَا نَا الْبَاطِلُ مَا اِنْ الْبَاطِلُ مَا بِرا بِ بِرا بِت رَهُو قُلْ کِ بُرا مِن سے بڑا بیت اور بڑے اور بڑے سے بڑا بیت کے سامنے کئی جھڑی کی نوک سے ہلکا سا دھکا دیتے اور بڑے سے بڑا بت

جہر سیدالوری، جلد دوم سیم اللہ کا صفایا ہو چکا تھا اور اِدھراُدھر بھرے طواف ختم ہونے تک بیشتر معبودانِ باطلہ کا صفایا ہو چکا تھا اور اِدھراُدھر بھرے ہوئے شکتہ ڈھانچے ان کی بے بی اور بے کسی کا عبر تناک نظارا پیش کررہے تھے۔ان میں ایک ڈھانچے ہبل کا بھی تھا۔ اس کی یہ حالت دکھے کر حضرت زبیرٌ ابن عوام نے حضرت ابوسفیان سے کہا

''د کمچه لو، مبل کس طرح ٹوٹ بھوٹ گیا ہے اور ذرا سوچو کہ اُ حد کے دن تم کیسے دھو کے اور فررا سوچو کہ اُ حد کے دن تم کیسے دھو کے اور غلط نہی میں مبتلا ہے، جب اُنعل کھبُل کے نعرے لگار ہے تھے!''

حضرت ابوسفیان ؓ نے کہا۔۔۔''عق ام کے بیٹے!اب ان باتوں کو جانے دو، ظاہر ہے کہا گریہ بت خدا ہوتے تو ان کا بیر حشر ہرگز نہ ہوتا۔''

طواف کے بعد جانِ دوعالم علی نے مقام ابراہیم کے نزدیک نفل پڑھے، پھر چاہِ زمزم کے پاس تشریف لے حضرت عباس نے پانی کا ڈول نکال کر پیش کیا، جے آپ نے پینے کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ڈال لیا۔ آپ کے جسم اقدس سے منکنے والے پانی کو عاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔

یہ منظر د مکھے کراہل مکہ بہت جیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے ''دکسی با دشاہ کی الیی تعظیم و تکریم آج تک دیکھی ، نہ تی ۔''

زمین پرنصب شدہ تمام بت تو ٹوٹ چکے تھے ؛ البتہ ایک بہت بڑا بت کعبہ کے اوپر نصب تھا اور ابھی تک محفوظ تھا۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ طواف وغیرہ سے فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علیؓ سے کہا کہ إدھر کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹھ جا! میس تیرے کندھے پر چڑھ کراس کوگراتا ہوں۔

جمعرت علی حسب ارشاد بیٹھ گئے تو جانِ دو عالم علیہ ان کے گندھوں پر کھڑے ہو گئے اور فر مایا - --''اب اٹھ جا!''

حضرت علی تھوڑا سااٹھے، مگرا پی تمام ترقوت و طاقت کے باوجود پوری طرح اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا ---'' بیٹھ جاؤ!''

حضرت علیؓ بیٹھ مکئے تو آپ اتر آئے اور فر مایا ---''اب میں بیٹھتا ہوں ، تُو

https://ataunnabi.blogspot.com/ باب، فتح مگه سیدالوری، جلد دوم که می می دالوری، جلد دوم که سیدالوری، جلد دوم ک

میرے کندھوں پر کھڑا ہوکر کعبے پر چڑھ جا!''

(۱) علماءکرام فرماتے ہیں کہ بیرواقعہ ایک لحاظ ہے صدیق اکبڑ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے اعتبار سے حضرت علی کاغیر معمولی شرف ظاہر کرتا ہے۔

صدین اکبر کی فعنیات اس لحاظ ہے ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ تو ی اور تو انا شخص نہیں ہے ، گر

اس کے باوجود انہوں نے ہب ہجرت رسول اللہ عباللہ کو اپنے کا ندھوں پر اٹھا کر طویل فاصلہ طے کیا تھا

اور آپ کو غایر تو رہیں پہنچایا تھا؛ جبکہ حضرت علی انہائی زور آور ہونے کے باوجود آپ کو اٹھانے میں پوری

طرح کا میاب نہ ہو سکے ۔ معلوم ہو اکہ حضرت صدیق آکبر میں بایہ نبوت اٹھانے کی صلاحیت بنسبت حضرت علی کے کہیں زیادہ تھی ۔ اور حضرت علی کا شرف تو ظاہر باہر ہے کہ ان کو سرور کو نین عیالیہ کے مقد س مضرت علی کے کہیں زیادہ تھی ۔ اور حضرت علی کا شرف تو ظاہر باہر ہے کہ ان کو سرور کو نین عیالیہ کے مقد س شانوں پر کھڑ اہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور بیا کیا ایسااعز از ہے ، جس میں کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ۔ موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار لکھے ہیں ۔ شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا ، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار لکھے ہیں ۔ شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا ، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار لکھے ہیں ۔ شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا ، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار لکھے ہیں ۔ شاعر کا نام تو ذکر نہیں گیا ، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے نوب کہا ہے کہ 'فَلَدُ اَجَادَ الْقَائِل '' ( کہنے والے نے خوب کہا ہے ) اور واقعی خوب کہا ہے ، لیجے ا آپ بھی لاف اٹھائے تھا

5 rg. 2

کعبہ کی چابی

سیدالوری، جلد د وم مرکز

ہاں زمانے کی بات ہے جب جانِ دوعالم علیہ کمیں رہا کرتے تھا اور ابھی ہجر سے کر کے مدینہ پیس تشریف لے گئے تھے۔ ان دنوں ہفتے میں دوروز، یعنی جمعہ اور سوموار کو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لئے کھول دیا جاتا، تاکہ جس کا جی چاہے کعبہ کے اندر جاکر عباد سے کر سکے۔ دروازہ کھولنا اور بند کرنا عثان ابن طلحہ کے ذمہ تھا، کیونکہ وہی کعبہ کا کلید بردار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق عثان دروازہ کھولے، ہاتھ میں چابی پکڑے، بردار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق عثان دروازہ کھولے، ہاتھ میں جابی پکڑے، باب کعبہ کے پاس کھڑا تھا اور لوگ کعبہ میں آ، جارہے تھے، کہ اچا تک عثان کی نظر جانِ دو باب کعبہ کے پاس کھڑا تھا اور لوگ کعبہ میں واخل ہونے کیلئے چلے آ رہے تھے۔ ان دنوں اعلانِ تو حیدو رسانت کی وجہ سے سارا مکہ آ پ کا دشن ہور ہا تھا۔ عثان ہمی آ پ کود کھر آ گ بگولہ ہوگیا اور آ پ کونا طب کر کے جو پچھ منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دو عالم عیف نے اس کے سب راور آ پ کونا طب کر کے جو پچھ منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دو عالم عیف نے اس کے سب اور آ پ کونا طب کر کے جو پچھ منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دو عالم عیف نے اس کے سب وشتم کا تو کوئی جواب نہ دیا البت نہایت یقین واعتاد سے فر مایا

'' عثمان! عنقریب تواپی آنکھوں ہے دیکھے لے گا کہ کعبہ کی بیر چائی ، جوآج تیرے ہاتھ میں ہے ،ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو جا ہوں گا ، دے دوں گا۔'

مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ الْمَحَلَّ الْاعْظَمَا حَتِفُ الْمُؤَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَّمَا حَتِفُ الْمُؤَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَّمَا قَدَمِى وَكُنْ لِي مُنْقِدًا وَمُسَلِّمًا وُخُورًا فَلَيْسَ يَخَافُ قَطُّ جَهَنَّمَا وُخُورًا فَلَيْسَ يَخَافُ قَطُ جَهَنَّمَا

باب، فتح مكَّه

يَارَبِ! بِالْقَدَمِ الَّتِي بَلَّغُتَهَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدَمِ الَّتِي جُعِلَتُ لَهَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدَمِ الَّتِي جُعِلَتُ لَهَا وَبِحُرُمَةِ عَلَى مَتُنِ الصِّرَاطِ تَكُرُمًا وَاجْعَلْهُمَا ذُخُرِى فَمَنُ كَانَا لَهُ وَاجْعَلْهُمَا ذُخُرِى فَمَنُ كَانَا لَهُ وَاجْعَلْهُمَا

(اے میرے رب! ان پاؤں کے صدقے جنہیں تو نے قاب قوسین کے ظیم ترین مقام تک پہنچایا (یعنی جانب دو عالم علیہ کے پاؤں) اور ان پاؤں کی حرمت کے صدقے جن کے لئے صاحب رہالت کے شانوں کو سیڑھی بنایا گیا (یعنی حضرت علی کے پاؤں) میرے پاؤں کو ازروئے کرم پل صراطی رہالت کے شانوں کو سیڑھی بنایا گیا (یعنی حضرت علی کے پاؤں) میرے پاؤں کو ازروئے کرم پل صراطی لغزش سے بچانا اور مجھے وہاں سے بسلامتی گزاروینا۔ انہی پاؤں کو قیامت کے دن میرا تو شریمی بنانا ، کیونکہ جس کا تو شدید پاؤں ہوں ، اس کو جہنم کا کوئی خوف نہیں رہتا۔)

سیدالوری، جلد دوم است می بلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ 'عثمان بولا۔ ''مثابی کی سربہ باندی اور خلت کا دن ہوگا۔ 'عثمان بولا۔ ''مثابین ؛ بلکہ قریش کی سربلندی اور عزت کا دن ہوگا۔ ' جانِ دوعالم علیسے نے جواب دیا۔ عثمان کہتا ہے کہ یہ بات محمد (عاقبہ نے) نی تیزیش قریس کہ تھی ہے کہ یہ بات محمد (عاقبہ نے) نی تیزیش قریس کہ تھی ہے کہ یہ بات محمد (عاقبہ نے) نی تیزیش قریس کہ تھی ہے۔ است محمد (عاقبہ نے) نی تیزیش قریس کہ تھی ہے۔

عثمان کہتا ہے کہ یہ بات محمد (علیقیہ ) نے اتنے وثو ق سے کہی تھی کہ میرے دل میں مجم گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا ہوکر رہے گا۔

اور آج --- ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر جانِ دو عالم علیہ کا کمن قبضہ تھا اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کعبہ میں داخل ہونا جا ہے تھے۔ چنا نچہ عثان کو باایا اور چابی طلب کی ۔عثان نے کہا کہ چابی میری مال کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ عثان کی مال خانہ شین عورت تھی۔ اس کو با ہرکی صورتِ حال کا تعجے علم نہیں تھا۔

''لات وعزِّى كى قتم! ميں ہرگزيه جانی کسی کونه دوں گی!''

عثان نے کہا---''اب نہ کوئی لات ہے نہ عزلیٰ کی--- کیا تو جا ہتی ہے کہ میں مار ڈ الا جا وُں اور مکوار کی نوک میر ہے سینے ہے آ ریار ہوجائے---؟''

یہ من کر اور بیٹے کی خوفز دہ شکل دیکھ کرعثمان کی ماں کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ اس نے جانی نکال کرعثمان کے حوالے کر دی اور عثمان نے لاکر جانِ دو عالم علیقہ کے ہاتھ میں دے دی۔

عثمان کہتا ہے۔۔۔'' جب میں جابی آپ علیات کے حوالے کر کے مڑنے لگا، تو آپ نے مجھے پکارااور کہا۔۔۔'' عثمان! میری وہ بات پوری ہوگئی کہ ہیں۔۔۔؟''

بحرف بوری ہوگئی ہے، میں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔''

آپ نے فرمایا --- ''إدهرآ!'' --- میں قریب گیا تو آپ نے وہی جابی میرے ہاتھ پررکھ دی اور فرمایا --- '' لے سنجال اسے، اب بیہ بمیشہ بمیشہ کے لئے تیرے

Click

سیدالوری، جلد دوم کر باب ۸، فتح مگه

گھرانے بلاں ہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کوتمہارے خاندان سے چھینے کی کوشش کرےگا۔''
اظہام چیرت و تلجب کے لئے اردوزبان میں جتنے الفاظ بھی مستعمل ہیں ، وہ عفو و
احسان کے اس چیران کن مظاہرے کی ترجمانی سے قاصر ہیں --- کا اِلله اِلله مُحَمَّدُ
رُّسُولُ اللهِ

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ --- " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ " "

کعبه میں داخلہ

عیابی واپس کرنے کے بعد جان دوعالم علیہ نے حضرت عثان بن طلحہ ہے کہا کہ اب ہمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔عثان نے دروازہ کھولا تو جان دوعالم علیہ ، حضرت درکھا کہ ظالموں نے کعبہ کو اندر سے بھی نگار خانہ بنا رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم ، حضرت اسلحیل ، حضرت مریم اور نہ وانے کس کس کی خیالی تصاویر جابجا آ ویزال تھیں۔ پھوتھوں یں دیواروں پر بینٹ کی ہوئی تھیں۔ ''آرٹ اور ثقافت کے بیانا درخمونے ''دیکھ کر جان دو دیواروں پر بینٹ کی ہوئی تھیں۔''آرٹ اور ثقافت کے بیانا درخمونے 'دیکھ کر جان دو دیواروں کونیست و نابودنیں کر دیا جاتا ، میں کعبہ میں نہیں داخل ہوں گا۔

ریا بیر حضرت عمر کو تھم دیا کہ کعبہ کو ہرتسم کی تصویروں سے کمل طور پر پاک کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کئی ہوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دیں اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو جائے۔ حضرت عمر نے کڑوں اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا۔ باتی تو صاف ہو گئیں مگر حضرت ابراہیم کی تصویرات نے بچے رکھوں سے بنائی گئی تھی کہ پوری طرح نہ مٹ سکی۔ مجبور آاس کواسی طرح چھوڑ دیا گیا۔

سیکاروائی ممل ہوگئ تو جانِ دوعالم علیہ حضرت اسامۃ اور حضرت بلال کی معیت
میں کعبہ کے اندرداخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی نظر حضرت ابراہیم النظامی کی تصویر پر پڑی،
جو بوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم کو ایک ضعیف العمر
بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا حمیا تھا۔
بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا حمیا تھا۔

بور سے ں میں بیروں ہے دریے ہوں ہے۔۔۔''اللہ نعالی ان لوگوں کا بیڑاغرق کرے، انہیں جان دوعالم علی ہے۔۔''اللہ نعالی ان لوگوں کا بیڑاغرق کرے، انہیں انہوں جان دوعالم علی ہے۔۔ ''اللہ نعالی ان لوگوں کا بیڑاغرق کرے، انہیں انہوں جو دوجوں سے فال نیس نکالی۔ اس کے یا وجود انہوں طرح پنة ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تیروں سے فال نیس نکالی۔ اس کے یا وجود انہوں طرح پنة ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تیروں سے فال نیس نکالی۔ اس کے یا وجود



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ظالموں نے ان کو بیروپ دیے دیا ہے!''

پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تمہیں کہانہیں تھا کہ ہرقتم کی تصویر کو میکسرمثا دو---!؟ لا ؤیانی ، میں خو د دھوتا ہوں ۔''

پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے دستِ مبارک سے نہ صرف حضرت ابراہیم کی تصویر کو؛ بلکہ بعض دیگر تصاویر کو بھی ، جن کے ملکے ملکے نشانات باقی تھے، دھو دھوکر پوری طرح صاف کردیا اور ان کانام ونشان تک نہ چھوڑا۔

پھر کعبہ میں دور کعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوکر کعبہ کے درواز کے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے۔ آپ کو ہاں جلوہ آراء دکھ کرلوگ ہر طرف سے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوگیا۔ دس بارہ ہزار تو صحابہ کرام ہی تھے۔ علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑ کتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پُرسکون ہوگیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے بے شار مجزات میں سے ایک معروف مجزہ ہیہ ہی ہے کہ سامعین کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں سے دور ترین آدمی کو بھی ، بغیر کی ذریعے اور واسلے کے ، آپ علیف کی آواز اسی طرح واضح اور صاف سائی دیت تھی جیسے ذریع ترین خوص کو۔ آپ نے فرمایا

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ کاشریک ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فر مائی اور تمام جھوں کو تنہا بھگا دیا۔ سن لو! کہ جن چیزوں پرتم فخر کیا کرتے تھے اور نسل انقام اور خون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب کھ میں نے اپنے پاؤل تلے روند ڈالا ہے؛ البتہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز آگر ارر ہےگا۔

اے قوم قریش! جاہلیت کاغروراورنسب کی بنا پر بڑائی اور برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے ہیں۔سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی سے بنے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے

سيدالورى، جلد دوم المحمكة المحمدة المح

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمُ مِنَ ذَكَرِوَّ أُنْثَى مَ وَجَعَلُنْكُمُ شُعُوبًا زَ قَبِائِل لَتَعَارَفُوا دَ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتُقَاكُمُ دَ إِنَّ اللهَ عَلِيُمْ خَبِيرٌ ﴿ ( لوگو! ہم نے تم کومر داور عورت ہے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ، تا کہ تعارف میں آسانی رہے۔ لیکن اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، جوزیا وہ پر ہیز گار ہے۔ بے شك التُدنيم وخبر رخصه والاب\_)

اللداوراس کے رسول نے شراب کی خرید وفروخت حرام قرار دیے دی ہے۔ لوگو! الله تعالیٰ نے مکہ کو ابتدائے آفرینش سے حرم بنایا ہے اور قیامت تک حرم رے گا۔ کسی مؤمن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں نڑائی کرے، یا یہاں کے درخت كائے۔اكركوئى يہاں جنگ كرنا جا ہے اور بيدليل پيش كرے كدرسول اللہ نے يہاں لزائى کی تھی قراس کو بتا دینا کہ رسول اللہ کواللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور وہ بھی صرف دن کے چند ان ت کے لئے ، جبکہ اور کسی کو بیا جازت نہیں ہے۔اب میے ہمیشہ کے لئے ای طرح حرم ے جبیہا کہ شروع ہے جلا آرہا ہے۔

جولوگ یہاں حاضر ہیں ،انہیں جا ہے کہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یباں موجو دہیں ہیں۔''

خطاب ختم ہؤا تو آپ نے پورے مجمع پر ایک بھرپورنظر ڈالی۔ مکہ کے تقریباً سارے مرد مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے ہمہ تن گوش تنے اور بقول علامه بلي :

''ان میں وہ'' حوصلہ مند'' بھی تھے، جواسلام کے مٹانے میں سب کے پیشرو تھے۔ وہ بھی نتھے، جن کی زبانیں رسول الله صلعم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے، جن کی تینے و سناں نے پیکر قدی کے ساتھ گتاخیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے، جنہوں نے آ تخضرت صلع کے رائے میں کا نئے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے، جو وعظ کے وقت آتخضرت کی ایر بول کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سواکسی چیز سے بجهنبيل نمتی تقی وه بھی تھے، جن کے حملوں کا سیلا ب مدینہ کی دیواروں ہے آ آ کر فکرا تا تھا۔

سیدالوری، جلد دوم می ایستان می ایست

وہ بھی تھے، جومسلمانوں کوجلتی ہوئی ریگ پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمتِ عالم علی نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز نہجہ میں پوچھا ---' 'تے کو سیجھ معلوم ہے، میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں --- ؟''

بدلوگ اگر چه ظالم تھے ہتی تھے ، ہے رحم تھے ، کیکن مزاج شناس تھے ، پکارا تھے کہ اَخ تکویکم وَابُنُ اَخِ تکویم ماآ پشریف بھائی ہیں اورا یک شریف بھائی ہے ہیں۔ ارشاد ہؤا:

لَاتَثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ، إِذْهَبُوا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

(تم پر پھھالزام ہیں ہے، جاؤتم سب آزاد ہو۔)(ا)

سبحان الله---! کیاشان ہے فاتح مکہ کے عفود درگز راور رحم وکرم کی ---!!

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجْى بِجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَاله

## مساواتِ محمدی

حضرت اسمامه ﷺ نے آزاد کرکے اپنا بیٹا بنالیا تھا؛ تاہم جانِ دوعالم علیہ کے پاس اگر چہ جانِ دوعالم علیہ نے آزاد کرکے اپنا بیٹا بنالیا تھا؛ تاہم جانِ دوعالم علیہ کے پاس وہ آئے تو بطور غلام ہی تھے، اس لئے انساب پر فخر کرنے والے عرب معاشرے میں حضرت اسامی کی حیثیت ایک غلام زادے سے زیادہ نہ تھی۔ اس طرح حضرت بلال ﷺ (سم) بھی اگر چہ آزاد ہو بھے تھے، گر اہل عرب آزاد شدہ غلاموں کو بھی کمتر اور حقیر سمجھتے تھے۔ جانِ وو عالم علیہ نے ان نظریات کو باطل کرنے کے لئے ایک طرف تو خطبے میں بیا علان فرمادیا کہ جا جمیت کا غروراور انساب کی بنا پر برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار وے دیئے ہیں، ووسری طرف اس مساوات کا عملی مظاہرہ یوں کیا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حسزت

<sup>(</sup>۱)سیرت النبی، ج۱، ص ۵۵٪.

<sup>(</sup>۲)، (۳)، (۳) تمنیوں کے حالات علی التر تبیب جلداول ص۲۲۷، ص۵۵۱، ص۵۷۱ پرگزر کے ہیں۔

برسیدالوری، جلد دوم استال اور جب کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ اور حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں داخل ہوئے ۔ حالا نکہ وہاں ابو بکر وعمر، عثمان وعلی رضی اللہ عنہم سمجی موجود سے ۔ مالا نکہ وہاں ابو بکر وعمر، عثمان وعلی رضی اللہ عنہم سمجی موجود سے ۔ مگر جانِ دو عالم علیہ نے اپنی معیت کا احز از ایک غلام اور ایک غلام زاد ہے کو بخشا،

تا کہ اہل مکہ مساوات ِمحمدی کا پینظارااپی آتھ تھوں سے دیکھ لیں۔
پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال گوتھم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کراذان دو!
اور وہی شہر جس کی گلیوں میں مشرکین کے بیچے حضرت بلال کو گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے اور جہاں ان کا آقانہیں گرم ریت پرلٹا کرخاردار شاخوں سے بیما کرتا تھا، آج اس شہر کے مقدس ترین مقام کعبہ کرمہ کے اوپر حضرت بلال بھمداعز از واجلال کھڑے تھے اور ان کی پُرشکوہ آواز سے مکہ کے درود یواراور کوچہ و بازار گونج رہے تھے۔

غلاموں کی بیعزت افزائی و کیھ کرسر دارانِ قریش کے سینوں پرسانپ لوٹ رہے تھے۔اسید کے بیٹوں نے کہا ---'' شکر ہے کہ ہمارا باپ بیمنظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہا، ورنہاس کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا۔''

ایک اورسر دار ،سعید کے بیٹوں نے کہا ---''اللّٰہ کا بڑا کرم ہؤ ا کہ ہمارا والدہمی اس کا لےکوکعبہ کے اوپر چیختا دیکھنے سے پہلے ہی مرچکا ہے۔''

ایک اور بولا ---'' واقعی بیظیم حادثہ ہے کہ ایک غلام ،شرفاء سے اونچا کھڑا ہے اور چلا ریا ہے۔''

غرضیکہ سردارانِ قریش ایک الگ تھلگ کوشے میں بیٹھے اسی طرح کی سرکوشیاں کر کے جلے دل کے پھیچھو لے پھوڑ رہے تھے کہ اچا تک جانِ دو عالم علی ان کے پاس آ کھڑے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور جو پچھانہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا ، اس کی ایک ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا

" يبي باتيس كرر ہے تھے ناتم لوگ ---؟"

، انہوں نے کہا۔۔۔''اگر یہاں سے کوئی اٹھ کر کمیا ہوتا تو ہم بیجھتے کہاں نے آپ کومطلع کر دیا ہے ، مکر ہم تو سب بیبیں بیٹھے ہیں ،اس لئے اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے آپ کو ہماری آپس کی گفتگو ہے آگاہ کر دیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

تواضع

صدیق اکبر رہے کے والد ابوقیا فہ مکہ کرمہ میں رہتے تھے اور اگر چہ انہوں نے ان ساز شوں میں بھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ ، جانِ دو عالم علی کے خلاف کیا کرتے تھے ؛ تاہم دولتِ اسلام سے ابھی تک بہرہ ورنہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت وہ اسخ ضعیف العمر تھے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر ان کا ہاتھ تھا مے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ۔۔۔''یا رسول اللہ! یہ میرے والد ہیں۔''

ہوت اور تا تو اللہ علیہ ہے۔ ان کے بڑھا ہے اور نا تو انی کو دیکھا تو صدیق اکبڑے جان دو عالم علیہ نے ان کے بڑھا ہے اور نا تو انی کو دیکھا تو صدیق اکبڑے فرمایا ۔۔۔''استے بوڑھے آدمی کومیرے پاس لانے کے بجائے اگر مجھے کہا ہوتا تو میں خود تمہارے گھرچلا جاتا۔''

صدیق اکبڑنے عرض کی ۔۔۔ و دنہیں یارسول اللہ! بیتو میرے والد کاحق بنتا ہے کہوہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔''

، جانِ دوعالم علی نے ابوقافہ کے سینے پر دستِ مبارک رکھااور فر مایا'' اَسُلِمُ'' (اسلام میں داخل ہوجا وَ)---ابوقیا فہنے کلمہ پڑھااورمسلمان ہو گئے۔(ا)

فكر هجر و فراق

کوہ صفا ۔۔۔ صفا کی وہی پہاڑی جس پر کھڑے ہوکر جانِ دوعالم علی ہے نے پہلی بارمشرکین کواکٹھا کر سے تو حید کی دعوت دی تھی تو ابولہب نے آپ پر سنگیاری کی تھی اور بے

(۱) محابہ کرام میں سے چندا یسے خوش نصیب بھی ہیں، جن کی تین پشتیں صحابیت کے اعزاز سے سرفراز ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابوقیا فد بھی ہیں، کہ وہ خور بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے صدیق اکبڑ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے صدیق اکبڑ بھی صحابیت صحابی ہیں اور صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی اولا دبھی حضرت عائشہ صدیقہ جوز وجہ رسول ہیں اور اُم المؤمنین ہیں۔

https://ataunnabi.blogspotبوههم به منتح مگه به ۱۳۹۸ کی در در می جلد دوم که در می در می در می در می در می در می

حد گتاخی ہے پیش آیا تھا --- آج ای کوہ صفایر جانِ دو عالم علیہ فاتحانہ شان ہے کھڑے نتھ اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔اس وفت انصار کوا کیک عجیب خیال آیا اور ان کے دل حزن و ملال سے بھر گئے۔انہوں نے سوجا کہ رسول الله علی کم مکرمہ ہے ہجرت کر کے ہمارے پاس تو اس لئے تشریف لے گئے تھے کہ یہاں کے باسیوں نے اس شہر میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ورنہ اس سے بہتر جگہ اور کون س ہوسکتی تھی۔ یہاں اللہ کا گھرہے اور رسول اللہ کا سارا خاندان یہیں آباد ہے اور اب ---جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آپ کے مکمل قبضہ وتضرف میں دے دیا ہے۔۔۔ تو ظاہر ہے کہ آ پ اینے آبائی وطن میں اینے عزیز وں اور رشتہ داروں کے پاس رہیں گے۔۔۔ ہمارے ساتھ بھلا کیوں جانے لگے!---اس سوچ نے ان وارفتگانِ عشق ومحبت کواس قدرافسردہ کیا کہ غم فراق ان کے چبروں سے عیاں ہوگیا۔ جانِ دو عالم علیہ وعالیہ وعالیے فارغ ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور یو جھا کہتم کیوں اس قدر آزروہ نظر آرہے ہو۔۔۔؟ انصار نے بچکچاتے ہوئے اپنے تم اور پریثانی کا سبب بتا دیا۔ جانِ دوعالم علیہ نے ان کی با تیں سنیں تو پیار آمیز غصے سے کو یا ہوئے---''معاذ اللہ! بیکیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم لوكول نے---؟! ياد ركھوكہ ميرا جينا مرنا تہارے ساتھ ہے'' اَلْمَحُيَا مَحْيَاكُمُ وَ الْمَمَاتُ مَمَاتُكُمُ. "---اور قار كين كرام! آپ خود ،ى سوچے كدا ين محبوب آقاكى زبان سے بیمژ دهٔ جانفزاس کران کے سرورونشاط کا کیاعالم ہؤ اہوگا ---!!!

## عورتوں کی بیعت

ای صفاکی بہاڑی پر بیٹھ کر جان دوعالم علیہ نے لوگوں ہے بیعت لی تھی۔ بیعت میں ہونے والوں میں مردبھی شامل تھے اور عور تیں بھی۔عور توں کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہو آپیالہ رکھا تھا۔ اس میں آپ اپنا دستِ اقدس ڈیوتے ، پھرعور تیں اپنا دستِ اقدس ڈیوتے ، پھرعور تیں اپنا تھے ڈیوتیں۔ اس کے بعد جان دوعالم علیہ ان سے تو حیدور سالت اور سمع وطاعت کا عہد لیتے اور یوں بیعت مکمل ہو جاتی۔

ا یک عورت بہت ی عورتوں کے جھرمث میں نقاب اوڑ ھے ہوئے آئی اور کہنے گی

سیدالوزی، جلد دوم سیدالوزی، جلد دوم سیدالوزی، جلد دوم سیدالوزی، جلد دوم سیدالوزی، خلد دوم سیدالوزی، خلد دوم سیدالوزی، خلد دوم سیدالوزی، خلد دوم سیدالوزی، خلا دوم سیدالوزی، خ

''الحمد للله، كه الله نے اپنے پسندیدہ دین كوغلبہ عطا فرمایا۔ یا محمد! (علیہ علیہ عطا فرمایا۔ یا محمد! (علیہ علی مقین ہے كہ میں الله پرایمان لانے والی اور یقین ہے كہ میں الله پرایمان لانے والی اور تقد بق كرنے والی عورت ہوں۔''

یہ کہہ کراس نے نقاب اٹھادیا اور کہا

· ' میں ہند ہوں ،عتبہ کی بیٹی اور ابوسفیان کی بیوی۔''

قارئین کرام! بیونی ہندہے جس نے حضرت تمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، گرجیرت ہوتی ہے کہ ایسی عورت بھی جب ایمان لے آئی تو رحمۃ للعالمین نے اس کے سارے قصور یکسر معاف کر دیۓ اور جبین انور پرکوئی شکن لائے بغیرنہایت فراخد لی سے فرمایا

"مُرُحَبًا مِكِ. "(خُوش آمديد)

اس کے بعد آپ نے ہنداوراس کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بیعت کیااوران سے مندرجہ ذیل باتوں کا عہدلیا۔اس وقت آپ خود نہیں بول رہے تھے؛ بلکہ حضرت عمر اُآپ کی ترجمانی کررہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر اُنے کہا۔۔۔''اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا!'' ہند نے کہا۔۔۔''اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا!'' ہند نے کہا۔۔۔''اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آج ہمارے کا م نہ آتا؟!''

حضرت عمر نے کہا ---''چوری نہ کرتا۔''

ہند نے کہا --- '' یا رسول اللہ! میرا خاوندا بوسفیان بہت تنجوس آ دمی ہے ، کیا اس

کے علم میں لائے بغیر میں اس کی اولا دیر پچھٹر جے کرسکتی ہوں؟''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا ---'' ہاں ،ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو۔'' حضرت عمرؓ نے کہا ---''زنا ،نہ کرنا!''

ہندنے کہا ۔۔۔ ' کیا آ زادعورتوں نے بھی بھی زنا کیا ہے؟''یعنی ایسا گھٹیا کام'

گھٹیافشم کی عور تیں ہی کرسکتی ہیں۔

حضرت عمرنے کہا ---''اپنی اولا دکوئل نہ کرنا!''

ہندنے کہا --- ''ہم نے تو پال پوس کران کو بڑا کیا تھا ،گرآپ نے میدانِ بدر

ميں ان كو مارڈ الا \_''

Click

بسیدالوری، جلد د وم پر بسیدالوری، جلد د وم پر باب، فتح مگه سپر

ہندنے کہا---''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں۔ ریکیسی عمدہ اوراعلیٰ بات آپ نے ہم کوسکھائی ہے۔''

اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت ہنڈ میں اتنا باطنی تغیرّ واقع ہؤ ا کہ بخاری ومسلم میں ان کے بیالفا ظاموجود ہیں ۔

''يَارَسُولَ اللهِ مَاكَانَ لِى عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ أُرِيُدُ اَنُ يَّذِلُّوا مِنُ اَهُلِ خَبَآئِكَ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوُمَ عَلَىٰ وَجُهِ الْآرُضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ أُحِبُّ اَنُ يَعِزُّوا مِنُ اَهُلِ خَبَآئِكَ."

(یارسول الله! آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نیں تھا جس کی ذلت ورسوائی ، مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت ورسوائی سے زیادہ عزیز ہوتی ۔ مگر آج روئے زمین پرکوئی ایسا گھرانہ ہیں جس کی عزت وسر بلندی مجھے آپ کے گھرانے کی عزت وسر بلندی سے زیادہ عزیز ہو۔)

یعنی آج سے پہلے میں جا ہتی تھی کہ روئے زمین پرسب سے زیادہ ذلیل ورسوا آپ کا گھرانہ ہو، گرآج میری دلی آرز وہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا گھر آپ کا ہو۔

## فتح کے بعد

فقی کہ کے بعد جان وو عالم علی جند دن مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران انظامی معاملات طے کرنے کے علاوہ مکہ کے گردونواح کی آبادیوں میں نصب کروہ مشہور بنوں کونو ڑنے کے لئے تین مہمات بھی روانہ فرما کیں۔ چنا نچہ حضرت سعد ابن زید، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمرہ ابن عاص کوعلی التر تیب منات ، عرفی اور سواع کو تو ڑنے کے لئے بھیجا۔ ان لوگوں نے تمام بنوں کوریزہ ریزہ کرکے ارض مکہ کوشرک کی تمام

علامات ہے پاک صاف کردیا۔

وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ

استدراك

'اشتھاریان قتل

اربابِسیر کابیان ہے کہ آنخضرت علیہ نے گواہل مکہ کوامن عطا کیا تھا؟ تاہم دس مخصوں (۱) کی نسبت تھم دیا کہ جہاں ملیں ، قبل کر دیئے جا کیں۔ان میں سے بعض مثلًا عبداللہ بن خطل ، مقیس بن صبابہ، خونی مجرم تنھے اور قصاص میں قبل کئے گئے۔لیکن متعدد

<sup>(</sup>۱) (عافظ مغلطائی نے پندرہ تا م مختلف حوالوں سے جنع کئے ہیں جوخودمحدثین کے زویک غیر مختاطانہ ہیں۔ عام ارباب سیرت نے دس مخصوں کے نام لئے ہیں۔ ابن اسحاق نے آئھ نام گنائے ہیں۔ ابن اسحاق نے آئھ نام گنائے ہیں۔ ابوداؤ داور دار قطنی کی روایت میں چھ ہیں۔ بخاری میں صرف ابن خطل کا واقعہ ندکور ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحقیق کا دائرہ جس قدروسنچ ہوتا جاتا ہے، اس قدر تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔)

برسیدالورایهٔ https://ataunhabi.blogspat.com/

ایسے تھے کہ ان کا صرف بہ جرم تھا کہ وہ آنخضرت علیہ کے کہ میں ستایا کرتے تھے، یا آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے، یا آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اس جرم میں قتل کی گئی کہ وہ آپ کے ہجو میں اشعار گایا کرتی تھی۔

لیکن محد ثانہ تقید کی روسے یہ بیان محجے نہیں۔ اس جرم کا مجرم تو آبارا مکہ تھا، کفارِ قریش میں سے (بجر دوچار کے ) کون تھا جس نے آنخصرت علیہ کے کوشت سے خت ایذائیں نہیں دیں؟ بایں ہمدا نہی لوگوں کو یہ مر دہ سادیا گیا کہ اُنٹٹم الطُّلَقَاءُ، جن لوگوں کا قبل بیان کیا جہ اُنٹٹم الطُّلَقَاءُ، جن لوگوں کا قبل بیان کیا جا تا ہے وہ تو نسبتہ کم درجہ کے مجرم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آنخصرت علیہ نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا، اس کی نسبت لوگوں نے دریا فت بھی کیا کہ اس کے قبل کا تھم ہوگا؟ ارشاد مؤاکہ نہیں۔

خیر کے کفرستان میں ایک یہودیہ، نہردے کردھتِ عالم کے طفیل سے جانبر ہوسکتی ہیں!

ہوتو حرم میں اس سے کم درجہ کے مجرم عنونوی سے کوئکر محروم رہ سکتے ہیں!

اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ سے بھی بیواقعہ بالکل نا قابل اعتبار رہ جاتا ہے۔ سیح بخاری میں صرف ابن خطل کا قتل نہ کور ہے اور بی عمو ما مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیس کا قتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ بیان کی جاتی ہو آئی ہی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ بیان کی جاتی ہو آئی ہیں آئی خضرت علیہ کوستایا کرتے تھے، وہ روایت منقطع ہے، جو ابن اسحاق تک پہنچ کرختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اصول حدیث کی روسے وہ روایت منقطع ہے، جو قابل اعتبار نہیں۔ ابن اسحاق کا، فی نفسہ جودرجہ ہے، وہ ہم کتاب کے دیاچہ میں لکھآئے ہیں۔ قابل اعتبار نہیں۔ ابن اسحاق کا، فی نفسہ جودرجہ ہے، وہ ہم کتاب کے دیاچہ میں لکھآئے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جو اس بارے میں چیش کی جاسکتی ہے، وہ ابوداؤد کی روایت را ایک ہیار وایت کا میں نہ کور ہے کہ آئخ صرت علیہ کے نفتے کہ کے دن فر مایا کہ چار

<sup>(</sup>۱) بیروایت دارتطنی اواخر کتاب الج میں بھی ندکور ہے، لیکن اوپر کے رواۃ دونوں کے ایک ہی جی بیکن اوپر کے رواۃ دونوں کے ایک ہی جی اس الحراد ہیں ہی جی بین عثمان اپنے داوا ہے اور ووا پنے جے ہی جی ابوداؤد میں اخیر راوی عمر بن عثمان اپنے داوا ہے اور ووا پنے ج

برسیدالوری، جلد دوم کو ۳۰۳ کے سیسسر سیدالوری، جلد دوم کے سیست کے میک

شخصوں کو کہیں امن نہیں ویا جاسکتا، لیکن ابوداؤد نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہئے، مجھے کو نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل (۱) کی ہے۔ اس کا ایک راوی احمد بن المفصل ہے جس کو از دی نے منکر الحدیث لکھا ہے اور ایک راوی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ'' قوی نہیں ہے۔''اگر چہ صرف اس قدر جرح کسی روایت کے نامعتبر ہونے کے لئے کافی نہیں، (۲) لیکن واقعہ جس درجہ اہم ہے، قدر جرح کسی روایت کے فائی نہیں، (۲) لیکن واقعہ جس درجہ اہم ہے، اس کے لئاظ سے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔''

ہمیں علامہ جبلی اور سیدسلیمان ندوی کی باتی تحقیق سے تو کممل اتفاق ہے لیکن اس
سے اتفاق نہیں کہ ابن خطل کے قبل کا تھم دیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں فتح کمہ کے موقع پر
جانِ دوعالم علی بھی مخص کے قبل کا تھم نہیں دیا تھا۔۔۔ نہ ابن خطل کا ، نہ کسی اور کا۔
علامہ جبلی کو بھی ابن خطل کا قبل مخص سے ماننا پڑا کہ اس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود
علامہ جبلی کو بھی ابن خطل کا قبل مخص سے ماننا پڑا کہ اس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود
ہے اور بیر وایت سند کے لحاظ سے نہایت تو ی اور مضبوط ہے۔ روایت اس طرح ہے۔
عن اُنسی مختلہ اُنَّ النَّبِی مُلْنَا ہُلَّہِ دَخَلَ مَکَّةَ یَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَی رَأُسِهِ الْمِغْفَرُ ،

باپ یعنی عمر کے پر دا دا ہے روایت کرتا ہے اور دارقطنی میں عمرا پنے باپ سے اور وہ اپنے دا دا سے روایت کرتا ہے۔علائے رجال جانتے ہیں کہ دارقطنی نے علطی کی ہے، اس لئے اس کا پایا اور بھی گرجا تا ہے۔اس کے بعد متن حدیث بھی دونوں کے ہاں مختلف ہے۔)

### (1) ابوداؤد. قتل الاسير.

(۲) اس روایت کی نامعتری کی شہادتیں صرف اسی قدر نہیں؛ بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔
اصل سلسائہ روایت یہ ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبة، حدثنا احمد بن المفضل، حدثنا
اسباط بن نضر قال زعم السدی عن مضعف بن سعید. اخیر راوی تابعی ہے، جوشر یک واقعہ نقا۔ اس کے بعد کا راوی سدی ہے، جومشہور دروغ گواور کا ذب ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کے بعد کا راوی سدی ہے، جومشہور دروغ گواور کا ذب ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کے بعد کا راوی اس کو وی نامعتری کے لئے بالکل کا فی ہے۔ انتجار کی تا۔ اس لئے اس قدر جرح واقعہ کی نامعتری کے لئے بالکل کا فی ہے۔ ) سیر ت النبی جاول میں ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸،

بناب، فتح مكَّه

فَلَمَّا نَزَعَه ' جَآءَ ه ' رَجُلٌ فَقَالَ: اِبْنُ خَطَلٍ مُعَلَّقٌ بِٱسْتَارِ الْكَعُبَةِ.فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ. (حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو

آپ کے سریر آہنی خود تھا۔ جب آپ نے اس کوا تارا تواس وقت ایک محض آیا اور عرض کی

كرابن خطل كعبه كے يردوں سے چمٹاہؤ اہے۔فرمایا،اس كولل كردو\_)

امام بخاری نے اس روایت کو جارمقامات پر ذکر کیا ہے۔ بعنی کتاب الجے ، کتاب الجہاد، کتاب المغازی اور کتاب اللباس میں تھوڑے بہت لفظی فرق کے ساتھ دیگر محدثین نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ مگر ہمارے نز دیک بیٹنق علیہ روایت بعض وجوہ کی بناپر قابلِ تشلیم ہیں ہے۔

اولاً:- اس کئے کہ جانِ دو عالم علیہ فتح کمہ ہے پہلے بغیر کسی استناء (۱) کے، واضح طور پراعلان فرما چکے تنے کہ جو مخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے ، اس کے لئے امان ہے۔اگر بڑے سے بڑادشمن مسجد حرام میں یا وَں رکھتے ہی امان کامستحق ہوجا تا ہے تو جوشخص منجد حرام کے وسط میں واقع بیت اللہ کے پر دوں سے چمٹا ہو، وہ کیسے امان سے محروم رہ سکتا ہے!؟ اس کونو بطریق اولی امان ملنی چاہئے ، کیونکہ وہ اس بڑے گھر کی پناہ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے سارا حرم دارالا مان قرار پایا ہے۔ مانا کہ وہ ایک بڑا مجرم تھا، جانِ دو عالم عليه وايذا ديا كرتا تفااوراس كى دوكنيزي جانِ دوعالم عليلة كى جوگايا كرتى تحيل مگر بقول شبك" --- ' 'اس جرم كالمجرم توسارا مكه تقا'' --- نه كه اكيلا ابن خطل \_

ثانيةً:-ال كے كه ابن خطل كاجرم كيا حضرت مند كے جرم سے برواتھا ---؟ اگر حضرت ہند آ پ کے پیارے چیا کا کلیجہ چیانے اور ان کے کٹے ہوئے ٹاک کان اور ہونٹوں کا ہار مکلے میں ڈالنے کے باوجودعفو و کرم کی مستحق ہوسکتی ہے اور اس کے تل کا تکم صادر نہیں ہوتا تو ابن خطل آخر ایبا کون سانا قابلِ معافی جرم کر بیٹھا تھا کہ رحمت کے دریائے تا پیدا کنار کا کوئی قطره اس پر نه پژ سکا!!

النائز - اس کے کہ طاکف میں جب جان دو عالم علیہ کا زنین زخموں ہے

(۱) اشتناه والی روایات کی حیثیت آپ کوعلا مشبکی کی محتی ہے معلوم ہو پکل ہے۔

پسیسسسسس سیدالوری، جلد دوم پر ۱۳۰۵ کے جب باب، فتح مگه پر سیدالوری، جلد دوم پر باب، فتح مگه

چور چور تھااور یہاں وہاں سے خون اہل اہل کر بہہر ہاتھا، عین اس وقت آپ کے لبوں سے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے تھے اور جو ملائکہ اہل طائف کو ہلاک کرنے کی اجازت چاہتے تھے، آپ ان کواجازت نہیں دے رہے تھے۔ جورسول رحمت عین ظلم توڑنے کی حالت میں ظالموں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس سے بیتو قع رکھنا کہ اس نے حرم میں پناہ گزیں اور استار کعبہ ہے معلق ایک دہشت زوہ انسان کے تل کا تھم دیا ہوگا، میرے خیال میں بہت بعیدازعقل ونہم بات ہے۔

غالبًا خود مؤرخین کوبھی اس البحص کا احساس تھا، اس لئے انہوں نے ابن نطل کے بارے میں ایک مزید کہانی بیان کر دی کہ وہ اسلام لا یا تھا اور جانِ دو عالم علیات نے اس کو ایک یا دو صحابہ کے ہمراہ کہیں صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ مگر اس نے ایک صحابی کونل کر دیا تھا اور مرتد ہوکر بھا گ گیا تھا، اس لئے اس کو اس صحابی کے قصاص میں قبل کردیا گیا۔ لیکن یہ روایت انتہائی مہم ہے۔ ابن خطل کس دور میں اسلام لا یا تھا۔۔۔؟ اس کوصدقہ وصول کرنے کے لئے جانِ دو عالم علیات نے کب اور کہاں بھیجا تھا۔۔۔؟ اس کوصدقہ وصول کرنے کے لئے جانِ دو عالم علیات نے کب اور کہاں بھیجا تھا۔۔۔؟ اس کے ساتھ جوآدی بھیجے مجھے تھے، ان کی تعداد کیا تھی۔۔۔؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو۔ وہ کس تھیجے مجھے تھے، ان کی تعداد کیا تھی۔۔۔؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو۔ وہ کس کہی مؤرد نے کومعلوم نہیں۔۔۔ آپ خود قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔۔۔؟ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ایک انصاری تھا؛ جبکہ واقدی کہتا ہے کہ بی خود کی مختلف فیہ روایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں بی سوچے کہ ایک مہیم اور مختلف فیہ روایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں کی دوست سرای تھا۔

رابعاً: اس لئے کہ اگر ابن نظل کومقتول تنکیم کیا جائے تو ظاہر ہے کہ حرم میں اس کوئل ہوتے ہوتا ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس صورت میں نہ اس کے قاتل میں کوئی اختلاف ہونا چاہئے ، نہ مقتول میں ۔ گرآ پ جیران ہوں گے کہ قاتل اور مقتول دونوں مختلف فیہ ہیں۔ (۱) قاتل میں مندرجہ ذیل اختلافات ہیں۔

(۱) بیا ختلافات زرقانی شرح مواجب جلد دوم ص۳۸۳ سے ص۳۸۵ تک ندکور بیں ۔

لاسیدالوری، جلد دوم کم که ۲۰۰۲ کمکه

ا --- بزار ، بیبی اور حاکم حضرت سعد ابن ابی وقاص سے راوی ہیں کہ اس کے لئے سعید ابن تربیث اور حاکم حضرت سعد ابن ابی وقاص سے راوی ہیں کہ اس کے لئے سعید ابن تربیث اور عمار ابن یا سردونوں دوڑ ہے بتھے مگر سعید سبقت لے گئے اور اس کو مارنے میں کا میاب ہو گئے۔

۲--- امام احمد اورابن البی شیبدراوی بین که اس کے قاتل ابو برزہ اسلمی تھے۔

۳--- ابن ہشام کا خیال ہے کہ سعید ابن حریث اور ابو برزہ ٹے نے مل کراس کوتل کیا تھا۔

۸--- حاکم کی ایک اور روایت کے مطابق قاتل سعید ابن زید تھے۔

۵--- بزار کی ایک روایت میں ہے کہ تل کرنے والے سعد ابن ابی وقاص تھے۔

۲-- واقد کی بتا تا ہے کہ اس کوشریک ابن عہدہ نے تل کیا تھا۔

۵-- ایک روایت یہ تھی ہے کہ اس کوعمار بن یا سر نے قبل کیا تھا (رضی اللہ عنہم اجمعین)

یا ختا ا نے تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ متول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ متول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ متول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو ہوا کا میں نظل کا کون سا بیٹا ۔۔۔ ؟ اکثر کے نز دیک عبداللہ بن نظل تھا۔

لیکن حاکم اور دارقطنی کی روایت کے مطابق ہلال ابن نظل تھا ۔۔۔ ابن نظل کا قبل نہ ہوا ا

ان وجوہ کی بناء پرمیرا خیال ہے کہ ابن نطل کے تل والی روایت درست نہیں ہے اور فتح کہ کے دن سوائے ان لوگوں کے جوسلے ہو کر حضرت خالد بن ولید کے مزاحم ہو گئے ہے ، کوئی بھی شخص قبل نہیں کیا گیا۔ وہ قبل وخونریزی کا دن تھا ہی نہیں ۔۔۔ وہ مَنُ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ امِنٌ کا دن تھا ۔۔۔ وہ لَا تَنْوِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اور اِدُهَبُوا فَانَتُمُ الْطُلَقَاءُ. کا دن تھا ۔۔۔ وہ لَا تَنُویْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اور اِدُهَبُوا فَانَتُمُ الْطُلَقَاءُ. کا دن تھا ۔۔۔ یہ اس دن کی لا زوال شان ہے اور یہی اس کی بے مثال عظمت کو برقر ارر ہے دیا جائے اور بے سرویا واقعات سے ۔ بہتریہی ہے کہ اس شان وعظمت کو برقر ارر ہے دیا جائے اور بے سرویا واقعات سے اس کو داغد ار نہ کیا جائے۔

هٰذَا مَاعِنُدِى وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ د

استدراك نمبر [۲]

ا جها خاصا گور که دهندا هوگیا!

قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دوطبقات بیان کئے ہیں۔

......https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کی کری کی باب۸، فتح مگه کری باب۸، فتح مگه

ا --- جو فتح مکہ ہے پہلے ایمان لائے اور راہِ خدا میں جان و مال کی قربا نیاں پیش کیں۔

۲ --- جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور را وِ خدا میں جان و مال کی قربانیاں پیش کیں۔

اور واشگاف الفاظ میں اعلان فر مایا کہ در ہے اور مرتبے کے اعتبار سے بید دونوں فرین کیساں نہیں ہوسکتے۔ فتح کمہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور جہاد وانفاق کرنے والوں کا درجہان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح کے بعدا یمان لائے اور جہاد وانفاق میں حصہ لیا۔

کا درجہان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح کے بعدا یمان لائے اور جہاد وانفاق میں حصہ لیا۔

کا درجہان کو گوئے میں منگے میں آئفی میں قیال الفیت و قیاتیا کے اُو لینک اُغظہ

﴿ لاَيَسُتُوىُ مِنُكُمُ مَّنُ اَنُفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتَحِ وَقَاتَلُو اُولَئِكَ اَعْظُمُ وَرَجَةُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اور بیہ بات ہے بھی قرین قیاس، کیونکہ فتح کمہ سے پہلے ایمان لانا اپ آپ آپ کو گونا گول مصائب و مشکلات سے دو چار کرنے کے متر ادف تھا؛ جبکہ فتح کمہ کے بعد معاملہ الٹ گیا تھا۔ اب ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور محمد علیہ کے رسالت کی ڈینے نے رہے تھے ۔۔۔ تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام کے وسیع و کشادہ دامن میں پناہ لے رہے تھے ۔۔۔ ﴿وَرَ أَیْتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفُواجًا. ﴾

الیی فضا میں مشرکانہ رسوم وعقائد پر ٹابت قدم رہنا مشکل ہی نہیں ، تقریباً ناممکن تھا۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کا درجہ کسی طرح بھی ان جاں شاروں کے برابر نہیں ہوسکتا ، جنہوں نے مشکل وقت میں جانِ دوعالم علیہ کا ساتھ دیا اور جان و مال کی قربانیوں کے ایسے محیر العقول مظاہرے کئے کہ آج بھی ان کے بارے میں پڑھ کر آدی دریائے جرت میں ڈوب وب جاتا ہے۔

اس بنا پراگر کوئی شخص ان دونوں طبقوں کومساوی قرار دے۔۔۔ مثلاً کہے کہ حضرت ابوسفیان اور حضرت معاویت کا مقام ومرتبہ حضرت علی کے برابر ہے۔۔۔ تو وہ آیت کریمہ کے درج بالا جھے کی تکذیب ومخالفت کا مرتکب قرار پائے گا۔لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ فنج مکہ کے موقع پر بااس کے بعد ایمان لانے والے درجے میں سابقون الا ولون سے کمتر سہی ؛ تا ہم

بسیدالوری، جلد د وم که بسیدالوری، مقتح مگه

صابیت کے شرف واعزاز سے وہ بھی مشرف ومعزز ہیں اور اللہ تعالی نے ہر دوطبقات کے ساتھ حسین انجام اور بہشت ہریں کا وعدہ کر رکھا ہے۔۔۔ ﴿ وَ کُتَلَا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى مَ ﴾ اس بناء پراگر کوئی شخص فنخ مکہ کے دن ایمان لانے والوں کومؤمن تسلیم نہ کر ہے اور حضرت ابوسفیان وحضرت معاویت کو گراہ اور بے دین کے تو وہ کُتَلا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى کی تکذیب وا نکار کا مجرم ہوگا۔

َ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَمِيں ہر دوطبقات كى محبت والفت تصيب فرمائے --- رَبَّنَا كَا تَجُعَلُ فِي قُلُوُ بِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا.

## بنی جذیمه کا قصه

مکہ کے قریب ایک قبیلہ'' بنی جذیرہ'' آباد تھا۔ یہ لوگ اسلام لا چکے تھے، گراس کی اطلاع کسی کونبیں دی تھی۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ کے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ بنی جذیرہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت خالد بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو بنی جذیرہ مسلح ہوکر باہرنگل آئے۔

دراصل بن جذیمه کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی ،اس لئے وہ یہ سمجھے کہ دشمن ہم پر حملہ آ ور ہوگیا ہے۔حضرت خالدؓ نے ان سے پوچھا کہتم کس فد ہب سے تعلق رکھتے ہو؟ بنی جذیمہ کو کہنا تو یہ چاہئے تھا کہ'' اَسُلَمُنا'' ہم اسلام لا چکے ہیں، گرانہوں نے''صَبَانا' صَبَانا'' کہنا شروع کردیا۔

اس فلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ اہل مکہ ہراُس آ دمی کو جوآ بائی فد ہب چھوڑ کر وین اسلام اختیار کرتا تھا' صَابِی'' کہا کرتے تھے، یعنی فد ہب سے منحرف اور بے دین ۔ بنی جذیر بے نے اہل مکہ کی ای اصطلاح کے مطابق' صَبَافا'' کہا تھا، یعنی ہم صابی ہو چکے ہیں۔ مرادیقی کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ مرادیقی کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ مرحضرت خالد نے صَبَافاکا یہ مفہوم سمجھا کہ ہم فد ہب سے منحرف اور بے دین ہو چکے ہیں۔ یعنی ہماراکسی بھی وین اور فد ہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منحرف اور بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جواسلم پھریدلوگ مسلم بھی ہتے ، اس لئے حضرت خالد نے ان کو بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جواسلم کے کر اہل ایمان کے مقابلے ہیں آ کھڑ اہؤ اتھا، چنا نچہ انہوں نے جلے کا تھم دے دیا اور آ فا

پرسیدالوری، جلد دوم کرد میکه میکه میکه سیدالوری، جلد دوم کرد میکه میکه میکه سیدالوری، جلد دوم کرد میکه میکه می

فا نان کے کتنے ہی آ دمی تہہ تیج کردیئے۔ بعد میں جب صورتِ حال داضح ہوئی اور پہۃ چلا کہ یہ ان کے کتنے ہی آ دمی تہہ تیج کردیئے۔ بعد میں جب صورتِ حال داشتے ہوئی اور پہۃ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں تو سب کو بہت دکھ ہؤا۔ بعض صحابہ کرامؓ نے حضرت خالدؓ کواس جلد بازی پر برا بھلا بھی کہا ،گر جو ہونا تھا ہو چکا تھا اور غلط ہی کی وجہ سے عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔

برہ بھی ما ہوں ہوں الم سیالی ہے ہوں اس کی اطلاع بہنجی تو آپ کواز حدر نج ہوَ ااور ہاتھ اٹھا جانِ دوعالم علی ہے کہ جب اس کی اطلاع بہنجی تو آپ کواز حدر نج ہوَ ااور ہاتھ اٹھا سر تین دفعہ حضرت خالد کی اس حرکت سے براُت کا اعلان کیا

سیاہ ہیں یرن بیوں کے بعد آپ نے حضرت علی ﷺ کو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا کہ جا کر بنی منتولوں کی دیت ادا کرواوران کے مالی نقصا نات کا از الدکرو۔ جذیمہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرواوران کے مالی نقصا نات کا از الدکرو۔

حضرت علی نے ایک ایک مقتول کا خون بہا ادا کیا اور چھوٹے سے چھوٹے نقصان کا معاوضہ دیا ، حتی کہ بقول مؤرخین جن برتنوں میں کتے پانی پیتے تھے، ان کے ٹوٹے بربھی مناسب رقم اداکی۔ اس کے باوجود حضرت علی کے پاس بہت سامال نیج گیا۔ تو آ ب نے با واز بلند یو چھا۔۔۔ ''کیا کئی کئی کئی کئی ہی ہاتی ہے؟''

سب نے کہا ۔۔۔ ''نہیں ، ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کردگ گئی ہے۔''
حضرت علی نے کہا ۔۔۔''الحمد لللہ کہ تمہمارا حق ادا ہو گیا اور ہمارے ذہے بچھ باقی
نہیں رہا ؛ تا ہم ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہؤا ہو جو ابھی تک نہ ہمارے علم میں ہو، نہ
تمہمارے علم میں ۔اس لئے میرے پاس جو مال نجے گیا ہے وہ بھی احتیاطاً میں شہی کو دے رہا
ہوں ۔اسکوآ پس میں یا نٹ لینا!''

اس اعلان سے بنی جذیمہ مزید خوش ہو گئے اور ان کے دکھ در دکا بہت حد تک مداوا ہوگیا۔واپس جاکر حضرت علیؓ نے جانِ وو عالم علیہ کے روبروا بنی کارگزاری کی تفصیل بیان کی تو جانِ دوعالم علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور فر مایا --- ''اَصَبُتَ وَاَحْسَنُتَ '' تو بیان کی تو جانِ دوعالم علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور فر مایا --- ''اَصَبُتَ وَاَحْسَنُتَ '' تو نے درست کیا اور بہت اچھا کیا۔

سیدالوزی، جلد دوم کو ۳۱۰ کے مگاہ سیدالوزی، جلد دوم کو ۳۱۰ کے مگاہ سیدالوزی، جلد دوم کو سیدالوزی، جلد دوم کو سید

غزوة حنين

یہ ہیں چند جھلکیاں اس جنگ کی جو حنین کے مقام پرلڑی گئی تھی۔
اس غزوے میں بارہ ہزار کے لگ بھگ مسلمان شامل تھے؛ جبکہ دشمن کی تعداد صرف چار ہزارتھی۔اس بناء پر بعض مسلمانوں نے جوش میں آ کریہ کہنا شروع کر دیا کہ آج تو ہم بہرصورت فاتح وغالب رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم تھوڑے ہوا کرتے تھے، تب ہمی دشمن ہمارے معالمی تقداد میں۔
تب بھی دشمن ہمارے سامنے ہیں تھہرسکتا تھا اور آج تو ہم ہیں ہی بھاری تعداد میں۔
گویا انہوں نے کا ممالی کا سرا نی تعداد کو سمھا اور وقتی طور پر اس حقیق تہ کو اموش

گویاانہوں نے کامیابی کا سبب پی تعداد کو سمجھااور وقتی طور پراس حقیقت کوفراموش کر بیٹھے کہ --- ماالنَّصُرُ اِلَّا مِنُ عِنْدِ اللهِ --- کامیابی کا دار و مدار صرف الله تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے لئنکر کی امداد فر مادے تو فتح اس کے قدم چوے اور بڑے ہے بڑے لئنگر کی امداد فر مادے تو فتح اس کے قدم چوے اور بڑے ہے بڑے لئنگر کی اعانت سے ہاتھا تھا لے تو اس کو شکست اور ناکامی سے رچار ہونا پڑجائے۔

انل ایمان کو آج تک جو کامیابیاں ہوئی تھیں، وہ محض اللہ تعالیٰ کی نفسرت وامداد

سے ہوئی تھیں، نہ کہ تعداد کی کثر ت یا اسلحہ کی فراوانی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کومسلمانوں کا
اپنی کثر ت پر گھمنڈ کرنا پسند نہ آیا اور اس معمد و بے نیاز رب نے وقتی طور پران کی امداد سے
اتھ تھینج لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اسلام کاعظیم الثان نشکر تتر ہوگیا اور جس کا جدهر منہ اٹھا بھاگ کھڑ اہؤ ا۔۔۔ فیم و نَیْنَہُم مُدُہو یُنَ ہ

تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ اس کشکر کومکمل بیکست اور تباہی سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا؛ بلکہ تھمنڈ اور غرور پرسزادینا چاہتا تھا،اس لئے تھوڑی دیر بعد نصرت الہی شامل حال ہوگئ ادراس کے ساتھ ہی پانسہ بلیٹ کمیا --- غالب ہمغلوب ہو مجئے اور مفتوح، فاتح بن مجئے۔

برسیدسیسهٔ ۱۰۳۳ میلاد دوم کرد دوم کرد دوم کرد باب ۱۰ قتح مگذر کرد سیدالوری، جلد دوم کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

" و فَهُمَّ اَنُوَلَ اللهُ سَكِينَتَه عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤَمِنِينَ....... " " يَيُ السَعْزِ وَ مِهِ كَاتَفْصِلا تَ يُرِنْظُرُوْ اليس!

جب مکہ فتح ہوگیا تو مکہ سے چندمیل کے فاصلے پر آیا د ہوازن اور ثقیف نامی قبیلوں نے کہا کہ محمد اب تک ایسے لوگوں سے لڑتا رہا ہے ، جو حرب وصرب کے فن سے ناآ شنا تھے۔اس لئے اب تک اس کو فتح ہوتی چلی آرہی ہے ،مگر ہم اس کو دُلھا دیں گے کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں۔

ان لوگوں کا غرور بلا وجہ نہیں تھا۔ یہ قبائل واقعۃ عرب کے مانے ہوئے تیم انداز سے اوران کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے جانِ دوعالم علی کے مقابلے کے لئے بھر پور تیاری شروع کر دی۔ مالک ابن عوف اس مہم کا قائد تھا۔ اس کی عمر صرف تمیں سال تھی اور بہت ہی جوشیلا جوان تھا۔ اس نے طے کیا کہ عورتوں ، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جا کیں ، تا کہ لڑنے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہماری خوا تین اور مولیثی بھی دشمن کے ہاتھ لگ جا کیں گے ، اس طرح ہر آ دی مرت مرجائے گا گر بیچھے منے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔

جب تیار میاں مکمل ہو گئیں تو ہوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمر پرانے جنگ آ زیادر بد کے پاس سکے اوراس کوکہا کہتم اس مہم میں ہماری قیادت کرو!

''میں بھلا میکام کیسے کرسکتا ہوں!؟'' درید نے کہا'' جبکہ میں تقریباً اندھا ہو چکا ہوں اور گھوڑ ہے کی پیٹھ پرضیح طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں؛ البتہ مشورہ دینے کے لئے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، گمرشرط میہ ہے کہ میرے مشورے کوردنہ کیا جائے۔'' ''ہمیں میشرط منظور ہے'' مالک نے کہا'' ہم تمہارے ہرتھم کی تقیل کریں گے۔'' دریدنے ان کونھیجت کرتے ہوئے کہا

'' بیاڑائی عام لڑا ئبوں جیسی نہیں ہوگی ، کیونکہ مقابلہ ایک ایئے عظیم نا تح ہے ہے جس نے تقریباً پورے مرب کواپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے اور اس کی ہیبت جم تک جا پنجی ہے۔ شام کے لوگ بھی اس سے خوفز دہ ہیں اور اس کی قوت واقتد ار کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہے۔ شام کے لوگ بھی اس سے خوفز دہ ہیں اور اس کی قوت واقتد ار کا یہ عالم ہے کہ اس نے

برسيدالوري، جيگ دوم المحالي المحالي المحالية ال

صدیوں سے عرب میں آباد، یہودیوں کے انہائی طافت ورقبیلوں کا زورتوڑ دیا ہے اوران میں سے بعض کو تہہ تیج کر دیا ہے، بعض کو ذلیل ورسوا کرکے جلا وطن کر دیا ہے۔ اس لئے لانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہتم اس کا مقابلہ کربھی سکو کے یانہیں؟"

''نہم نے سب کچھسوچ لیا ہے'' ما لک نے کہا''اورتم ویکھنا، ہم الیمالڑائی لڑیں گے کہ تمہارا دل خوش کردیں گے۔''

'' ٹھیک ہے، جاتی د فعہ مجھے ساتھ لے چلنا۔'' دریدنے کہا۔

# ایک اور مشوره

میدانِ جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا ---'' یہ عورتوں ، بچوں اور جانوروں کی ملی جلی آ وازیں کہاں ہے آ رہی ہیں؟''

"بے ہماری ہی عورتیں اور مولیثی ہیں۔" مالک نے بتایا" ہم ان کواس کئے ساتھ لائے
ہیں تا کہ ہرلڑنے والا جان لے کہاس کی جان و مال اور عزت و آبر وسب کچھ دا و پرلگاہؤ اہے۔"

"بی تا کہ ہرلڑنے والا جان لے کہاس کی جان و مال اور عزت و آبر وسب کچھ دا و پرلگاہؤ اہے۔"

"بی تو بہت غلط کام کیا ہے تم لوگوں نے!" درید نے کہا" کیونکہ جب شکست ہوتی
ہے تو بھا گئے والوں کوکوئی شے نہیں روک سکتی۔ اس لئے میری سنو، تو عورتوں اور بچوں کو

محفوظ مقامات پر بھیج دو۔اگر تمہیں فنتح ہوگئ تو خوا تبین خود ہی تم سے آملیں گی اورا گر فکست ہوگئی تو کم از کم تمہار ہے اہل وعیال تو دشمن کی دستبرد ہے محفوظ رہیں گے۔''

اگرچہ مالک نے درید کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تنہارا ہرمشورہ مانیں گے ،گر اس کا بیمشورہ مالک کو بہندنہ آیا۔جوشیلا تو وہ تھا ہی ، کہنے لگا

'' والله! میں جو فیصلہ کر چکا ہوں ،اس پر بہرصورت عمل کروں گا۔تم تو سٹھیا گئے ہو اورتمہاراد ماغ سوچنے بیجھنے کے قابل نہیں رہا۔''

در بدکواس تو بین برسخت غصه آیااور بولا

''اے ہوازن کے لوگو! مخض غلط کام کرر ہاہے اور تمہاری عورتوں کو ہے آبر وکرنا عابتا ہے ،اس لئے اس کی بات مت ہانو!''

یہ ن کر پھھلوگ واپسی کے لئے پرتو لئے لکے تو مالک نے اپنی تکوار نکال لی اور کہا

ر سيدالوري جا bitips://ataunnabi.plogspot.com/

''اگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی خودکشی کرلوں گا۔'' چند افراد نے درید کی ہمنوائی کی ،گر اکثریت نے مالک کا ساتھ دیا اور درید کا معقول مشور ہ مستر دکر دیا۔

مکه میں

اُدھر جانِ دوعالم علی ان قبائل کی تیاریوں سے بے خبر نہیں تھے اور اپنے لشکر کے لئے مزید اسلحہ میں کرنے کی تدبیر فرمار ہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ صفوان کے پاس اسلحہ کا کافی ذخیرہ ہے، چنانچہ آپ نے صفوان سے کہا

'' میں زر بیں اور اسلحہ چاہئے ہتم ہے جس قدر ہوسکے مہیا کردو!'' صفوان نے پوچھا۔۔۔'' اَغَصُبًا یَامُحَمَّدُ!؟'' (اے محمہ! کیا مجھ سے یہ چیزیں غصب کرنا جاہتے ہو؟)

صفوان کو بیر گتا خانہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک تھا اور مفتوحہ شہر کا باشندہ تھا۔اصولی طور پر مفتوحہ علاقہ اور اس کی ہرچیز فاتحین کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے مجاز ہوتے ہیں ،گرقربان جائے اس فاتح اعظم علیہ کے وسعت ظرف پر کہ اس نے جواب دیا

صفوان نے کہا---''اگریہ بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔' چنا نچہاس نے ایک سوزر ہیں اور بہت سااسلح فرا ہم کر دیا۔ علاوہ ازیں جانِ دو عالم علیہ نے نوفل ابن حارث سے تین ہزار نیز ہے بھی عاریۃ لئے اور مجاہدین اسلام کواچھی طرح مسلح کر دیا۔

اواسکی تیاری کمل ہوگئ تو چھشوال ۸ ھے کو جانِ دو عالم علیہ بارہ ہزار کے عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔مسلمانوں نے اب تک اتنی ہوی تعداد کے

ساتھ کئی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ان میں سے دس ہزارتو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور فنج مکہ میں شامل ہوئے تھے۔دو ہزار کے قریب مکہ کے نومسلم تھے۔علاوہ ازیں جولوگ ابھی تک مشرک تھے،ان میں سے بھی ای [۸۰] کے لگ بھگ افراد''تماشا''دیکھنے کے لئے ساتھ ہو گئے تھے۔

''تِلْکَ غَنِیُمَةُ الْمُسُلِمِیُنَ غَدًا إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَیٰ. ''(کل انثاء اللہ بیہ تمام چیزیں مالی غیمت کے طور پرمسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔)

دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی تین آ دمیوں کومعلو مات حاصل کرنے کے لئے بھی بین آ دمیوں کومعلو مات حاصل کرنے کے لئے بھی بھیا، مگر وہ نتیوں جلد ہی ہانیتے کا بہتے واپس جلے آئے۔ان کا جوڑ جوڑلرز رہا تھا اور دہشت کے مارے ان کا برا حال تھا۔

ما لک نے ان سے پوچھا۔۔۔'' کیوں بھی اِنتہیں کیا ہو گیا ہے؟!'' انہوں نے کہا

''ہم نے گورے چے آ دمیوں کود یکھا، جوسفید گھوڑوں پرسوار تھے۔انہیں دیکھر خوف ہے ہم پرلرزہ طاری ہوگیا۔ ہماری مانو تو اس جنگ سے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں،لیکن آ سانی مخلوق سے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔''
مالک کو غصہ آ گیا اور ان کو ڈ انٹنے ہوئے بولا ---''مت بکواس کرو! یہ کیا کہانیاں شروع کردی ہیں تم لوگوں نے --!! یہ سب تہماری برد کی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔''
مالک کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ خبر مشہور ہوگئ تو لشکر میں سر اسیم کی بھیل جائے گی۔
مالک کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ خبر مشہور ہوگئ تو لشکر میں سر اسیم کی بھیل جائے گی۔

باب، فتح مكّه

معركه آرائي

مسيدالورى، جلد د وم مم

جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک ابن عوف نے ہوازن وثقیف کے ماہر تیراندازوں کومناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہوجائے تو تم سب یکبارگی حملہ کر دینا اور تیروں کا مینہ برسا دینا!

S ris 2

صبح دم لڑائی کا آغاز ہؤا۔ میدان کارزار کی طرف روائگی ہے پہلے جانِ دو عالم سلطی ہے بہلے جانِ دو عالم سلطی ہے بھی اپنے اصحاب کو ضروری ہدایات دیں۔ خود بھی بھر پور انداز بیس تیار ہوئے۔ دوزر ہیں پہٹیں، سر پرخودرکھا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور اپنے ٹیچر دلدل پرسوار ہوکر عازم جنگاہ ہوئے۔ حنین کی وادی میں فریقین کا تصادم ہؤا۔

ابتداء میں مسلمانوں کو خاصی کامیا بی ہوئی اور دیمن پیپا ہونے لگا۔ یہ دیمہ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید بردھ گئے۔ وہ تو پہلے ہی اس الشکر کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ سلمانوں کے حوصلے مزید بردھ گئے۔ وہ تو پہلے ہی اس الشکر کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ بھی اب ویشن کو مائل بفرار دیکھ کر ان کو یقین ہوگیا کہ ہمارے حریفوں میں مقابلے کی سکت ہی نہیں ہے۔ اس خوش نہی کی بنا پر ان سے وہی غلطی سرز دہوئی جوغز وہ احد میں ہوئی تھی ، یعنی مال غنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچیں ۔۔۔ اور عین اس وقت جب مسلمان مال غنیمت سمیننے میں مصروف ہے ، مالک ابن عوف کے مقرر کردہ تیرا نداز وں نے تیروں کی بو چھاڑ کر دی۔ بیہ ملما تنا شدیداور غیر متوقع تھا کہ اہل اسلام میں بھگدڑ بچ گئی مفیں در ہم برہم ہوگئیں اور بارہ ہزار افراد پر مشتمل عظیم الثان لشکر تتر بتر ہوکررہ گیا۔ تیر مسلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب ویشن نظر ہی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب ویشن نظر ہی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے کیا جائے اور کمی کما جائے !؟

محراس افراتفری اور ہنگامہ محشر میں بھی ایک ذات گرامی ایسی تھی جس کے پائے ثبات میں ایک اور اسمِ ثبات میں ایک اور اسمِ ثبات میں ایک ایک کا نام نامی اور اسمِ شبات میں ایک ایک کا نام نامی اور اسمِ گرامی محمد تھا۔ وہ اپنے خچر پر سوار مسلسل آ تھے بڑھے جار ہے تھے اور پورے جوش وخروش سے اعلان فرمار ہے تھے کہ

أنَا النَّبِي لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِالُمُطَّلِبُ

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد درم کی در می جلد درم کی در می می دالوری، جلد درم کی در می می در می می در می می در می می در می

(میں نبی ہوں۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔)
حضرت عباس ﷺ نے آپ کو یوں بے محابا آگے بڑھتے دیکھا تو آپ کے نچر کی
لگام پکڑلی، حضرت ابوسفیان ابن حرث نے رکاب تھام کی اور دونوں مل کر خچر کورو کئے کی
کوشش کرنے گئے، کیونکہ تیروں کی برسات میں آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔
جانِ دو عالم علی ہے آس پاس نظر دوڑائی تو سوائے چند جاں نثاروں کے کوئی
بھی پاس نہ تھا۔ اس وقت لبوں پرانتہائی دلآ و ہز دعا ئیس مچل اٹھیں

"اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمَٰدُ وَالَیُکَ الْمُشْتَکیٰ وَانْتَ الْمُشْتَکیٰ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ. كُنْتَ وَتَكُونُ، وَانْتَ حَیِّ لَاتَمُوثُ، تَنَامُ الْعُیُونُ، وَتَنْكِدُ النُّجُومُ، وَانْتَ حَیِّ قَیُومٌ، لَا تَاخُذُه سِنَةٌ وَلَانَوُمٌ، یَاحَیی یَاقَیُّومُ. اَللَّهُمَّ اِنِی اُنْشِدُکَ مَاوَعَدُتَنِی اللَّهُمَّ اِنِی اُنْشِدُکَ مَاوَعَدُتَنِی اللَّهُمَّ لِایَنْبَغِی لَهُمُ اَنْ یَظُهَرُوا عَلَیْنَا."

(النی! توبی سزاوار حمرے۔ تیرے بی حضور شکایتی پیش کی جاتی ہیں اور تجھی ہے مدوطلب کی جاتی ہے۔ توازل سے ہاورابد تک رہے گا۔ توابیا تی ہے کہ تیرے لئے بھی فنا نہیں۔ آئے تکھیں سوجاتی ہیں اور تارے بے نور ہوجاتے ہیں ، توابیا حی اور قیوم ہے کہ تجھے نہ اور تگھ آتی ہے، نہ نیند۔اے حی!اے قیوم! النی! میرے ساتھ فتح ونفرت کے جو وعدے تونے کررکھے ہیں ، میں ان کے پورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔ النی! وشمنوں کو کسی صورت میں بھی ہم پرغالب نبیں آتا جائے!)

### ا جابت دعا

دعا کے بعد حضرت عباس کھنے سے فرمایا ''کرھر چلے مسے ہیں سب---؟ ذرا انہیں بکار سے توسہی!'' حضرت عباس کی آواز نہایت بلند تھی۔انہوں نے پوری قوت سے بکارا یَامَعُشَرَ الْاَنْصَادِ الے گروہِ انسار! یَا اَصْحَابَ السَّمُوَهُ! اے کیر(ا)

(۱) کیکرے مراد، کیکر کا وہی در دنت ہے، جس کے بیچے بیٹے کر جان دو عالم ملک نے حدیبیہ میں موت پر بیعت لی تنصیل جلد دوم ص ۱۹۱ پر گزر چکی ہے۔

باب۸، فتح مگه

سیدالوری، جلد دوم کم

تلے بیعت کرنے والو!

اس صدانے جادوکا کام کیااور لیکخت سب کوجیسے ہوش آ گیا۔ کہاں تو وہ بنظمی اور فراراور کہاں اب بیالم کہ ہر شخص لبیک کہتے ہوئے اس آ واز کی طرف دوڑ اچلا جارہا ہے۔ بے قراری اور بے تالی کا بیر حال ہے کہ اگر از دحام کی وجہ سے اونٹ یا گھوڑ ا آ گے برطے میں دفت محسوں کرتا ہے تو اس کا سوار چھلانگ لگا کرانز پڑتا ہے اور پیدل ہی جانِ دو عالم علی تھی کہ ایک دوڑ لگا دیتا ہے۔

اس طرح منتشر کشکر چند لمحوں میں بھر سے منظم ہوگیا اور جانِ دو عالم علی کے سے سمالی میں ہے کہ میں کے سے سمالی کے یردو بارہ دشمنوں پرٹوٹ پڑا۔

يه منظره مكيركر جان دوعالم عليلية نفرمايا

"ألان حَمِى الْوَطِيْسُ" (اب بَعِي كُرم موتى به -)

اس دفت جان دوعالم علی نے ریت کی ایک مطحی بھر کر دشمنوں کی طرف بھینکی اور فرمایا

''نشاهَتِ الْوُجُوُهُ'' (چِرے تاریک ہوجائیں۔)

اور پھرواقعی چہرے تاریک ہو گئے۔اہل ایمان کے زہرہ گداز تملوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑاد ہے اور ہوازن وثقیف کے بیسور مامقا بلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چھکے چھڑاد ہے اور ہوازن وثقیف کے بیسور مامقا بلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے ایک عورت بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ سے بھی ماری گئی۔ جان دو عالم علیہ بھی ماری گئی۔

اں منے یں سلمانوں سے ہاتھوں ایک توری مار نے اس مفتولہ کو دیکھ کر ہو جیما ---''اس کوس نے تل کیا ہے؟''

'' خالدابن وليدنے ، يارسول الله!'' كسى نے بتايا۔

آ پ علی اور مورتوں پر ہرگز ہاتھ نداٹھا یا جائے!''

سجان الله! کیا شان رحمت ہے کہ عین میدانِ جنگ میں دشمن کی عورتوں اور بچوں پرترس کھارہے ہیں اور انہیں امان دے کرایک طرح ہے حیاتِ نوعطا فر مارہے ہیں ، پچ کہا جناب ابوطالب نے آپ کی تعریف میں جناب ابوطالب نے آپ کی تعریف میں فیصف آلکا دَ امِل

سیدالوری، جلد دوم که میسیدالوری، میسیدالوری، جلد دوم که میسیدالوری، خوا که میسیدالوری که م

( تیبیوں کے سر پرست ، بیوا ؤں کے تکہبان ۔ )

مسلمانوں کے اس حملے سے پانسہ پلیٹ گیا اور شکست فتح میں بدل گئی اور فتح بھی الیں کہ اس سے پہلے الیں منفعت بخش فتح مسلمانوں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ چیر ہزار آ دمی گرفتار ہوئے۔ چو ہبرار آ دمی گرفتار ہوئے۔ چو ہبرار سے زائد بکریاں ہاتھ آئیں۔علاوہ ازیں چاندی اور دیگر سازو سامان بھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔

تعجب ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوتی رہی اور وقتی طور پر شکست سے بھی دو چار ہونا پڑا، گرشہید صرف چارا ہل ایمان ہوئے ؛ جبکہ دشمنوں کے تین سو سے زیادہ آدمی مارے گئے۔

اس غزون میں چندلهات تو ایسے بھی آئے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جانِ دو عالم علیہ الکل میکہ و تنہا رہ گئے --- وَبَقِی وَحُدَه ' ؛ تا ہم دس جال نارایسے تھے، جو بیشتر مشکل لمحات میں آپ کے ہم قدم اور ہم عنال رہے - ان میں حضرت عباس مصرت ابوسفیان ابن حرث (۱) حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت اسامہ سرفہرست ہیں۔ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ وَ عَنِ الصَّحَابَةِ آجُمَعِیُنَ.

(۱) یہ وہی ابوسفیان ہیں جو جانِ دو عالم علیہ ہے اس دقت کے تھے جب آپ فتح کم سکے

الئے مدینہ ہے روانہ ہوئے تھے۔ اس ملاقات کی تفصیل ص ۷۷ پر گزر چکی ہے۔ چونکہ کمہ ہمی قیام کے

دوران انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کی شان میں نا زیبا با تیں کہی تھیں اس لئے جانِ دو عالم علیہ کے دل

میں ان کی طرف سے قدر ہے ملال تھا۔ گر اس جنگ میں انہوں نے ثابت قدمی اور استقامت کا ایسا
مظاہرہ کیا کہ آپ کا جی خوش کر دیا۔ حضرت عباسؓ نے آپ کومسرور وشاد ماں دیکھ کر حضرت ابوسفیان گ

سفارش کر دی ۔۔۔''یا رسول اللہ! ابوسفیان کی غلطیاں معاف فر ماد یہ جے اور اس ہوجائے!''

آپ نے دعا فر مائی ۔۔۔''یا اللہ! ابوسفیان نے میرے ساتھ جنتی ہمی عداوتیں کی ہیں، وہ

سے معاف فر ماد ہے اور اس ہے راضی ہوجا!'

باب، فتح مگه باب، فتح مگه

رسیدالوری، جلد د وم ایم کرده می کرده می کرده می کرده می کرده می

## مال غنیمت کی تقسیم(۱)

جانِ دو عالم علی نے مال غنیمت تقییم کرنا شروع کیا تو مکہ کے سرداروں کو، جونو مسلم سے، بہت زیادہ دیا۔ کسی کو چالیس اونٹ، کسی کو پچاس، کسی کو سواور کسی کو دوسواونٹ۔ اس داد و دہش اور جو دوعطا ہے نومسلم سردار بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل جانِ دو عالم علی کے کہ محبت اور عقیدت سے بھر گئے، مگر انصار کے بعض ناسمجھ نو جوانوں کو جانِ دو عالم علی کا سردارانِ قریش کو یوں نو از نا پہند نہ آیا اور انہوں نے کہد دیا کہ اللہ تعالی رسول عالم علی کا سردارانِ قریش کو یوں نو از نا پہند نہ آیا اور انہوں نے کہد دیا کہ اللہ تعالی رسول اللہ کو معاف فر مائے، الزائی تو ہم نے لڑی ہے، مگر مال غنیمت قریش سرداروں میں با نتا جارہا ہے۔ حالا نکہ ہماری تکواروں سے ابھی تک خون فیک رہا ہے۔

میشکوہ اگر چہ سربسر غلط تھا ، کیونکہ جانِ دوعالم علیہ نے جس کوجودیا تھا ، اپنے جھے خمس سے دیا تھا ، نہ کہ مجاہدین کے جھے سے ؛ تا ہم مونین کے ساتھ رؤف ورجیم ہستی نے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کے بجائے انصار کومطمئن کرنا زیادہ مناسب سمجھا اوران کوایک حگہ جمع کرکے کہا

'' بجھے پیتہ چلا ہے کہتم اس بات پر ناراض ہو کہ سردارانِ قریش کو اتنا زیادہ مال کیوں دیا گیاہے!؟''

> پھر حضرت ابوسفیان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ''یَااَنِحِیُ!''(اے میرے بھائی!)

ىيە پىيار بھرا خطاب سن كرحضرت ايوسفيان بيتا بانەلىكچاور آپ كار كاب بىس ركھا ہؤا ياؤں چوم ليا۔ دَ ضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

(۱) غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ غزوہ طائف کے لئے تشریف لے گئے ہے۔ ہتے اور حنین کا مال غنیمت بھر انہ میں چھوڑ گئے تھے۔ غزوہ طائف کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو ان مال کولوگوں میں تقسیم کیا۔ اس لئے مؤرخین اس واقعہ کوغزوہ کا کف کے بعد ذکر کرتے ہیں ، گرہم نے تسلسل برقر ارر کھنے کے لئے اس کومقدم کردیا ہے۔

رسیدالوری، جلد دوم که سیدالوری، خلاص که سیدالوری که سیدالوری، خلاص که سیدالوری، خلاص که سیدالوری که سیدالوری که سیدالوری که سیدا

''یارسول الله!'' سردارِ انصار حضرت سعلاُ کویا ہوئے''کسی سمجھدار آدمی نے وہ بات نہیں کی جو آپ تک پہنچائی گئی ہے؛ البتہ بعض ناسمجھ جوانوں سے بیلطی ضرور سرز دہوئی ہے۔''

اس موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے جانِ دو عالم علی نے جو نفساتی اور جذباتی انداز اختیار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔

''سنو! کیا ہے جے نہیں ہے کہتم بھلکے ہوئے اور گمراہ تھے، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی؟''

سب نے کہا ۔۔۔'' بلاشبہ ایسا ہی ہؤ اتھا۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نہم پر بڑا حیان ہے۔''

'' کیا ہے درست نہیں ہے کہتمہارے آپس میں شدید اختلافات تھے جومیری وجہ ہےاللہ تعالیٰ نے دورفر مادیئے اورتم بھائی بھائی بن گئے؟''

''یہ جی ہے، اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر ہڑا اصان ہے۔'
''کیا پر حقیقت نہیں ہے کہ متکدست تھے، میر یے طفیل اللہ تعالی نے تم کوغی کردیا؟''
''اس میں ہمی کوئی شک نہیں ہے، اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔'
''تم تو ہر چیز کو اللہ تعالی کا اور میرا احسان قر ار دیۓ جارہے ہو، حالا نکہ تم چا ہوتو یہ جو ابھی دے ہو کہ ہم نے ہمی آ پ پر بہت احسانات کے ہیں۔۔۔ تم کہ سے ہو کہ کم کے ایر اوقت کے ہیں۔۔ تم کہ سے ہو کہ کہ منے اور کہ ہم نے اس وقت کہ کیا یہ امروا قعد بین ہم نے اس وقت تعد بین کی۔۔ جب ابنوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے پناہ دی۔۔ جب انہی قریش سرداروں نے آپ کو رسوا کرنا چا ہا، ہم نے عزت واکرام سے اپنوں کی آپ کو رسوا کرنا چا ہا، ہم نے عزت واکرام سے اپنوں کی ہیں اورا گرتم سے ہوں ہو ہمی ہم نے ہر طرح کا تعاون کیا۔۔۔ بیسب با تیں تی ہیں اورا گرتم سے جواب دیے تو میں تہاری تھے ہی کر تا اور کہتا کہ واقعی تہارے جمھے پر بہت احسانات ہیں۔''
برواب دیتے تو میں تہاری تھے ہی کر تا اور کہتا کہ واقعی تہارے جمھے پر بہت احسانات ہیں۔''
یہ بیا کی انو کھا انداز تھا، انسار چی اضے۔۔۔ ''نہیں یارسول اللہ انہیں ، ہارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے ، احسانات تو ہم پر ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے۔''

بنسسسسه المطالق المطا

جان دوعالم علیہ نے مزید فرمایا۔۔۔''تم یہ جھ رہے ہوکہ میں نے تہمیں نظر انداز کر کے سردارانِ قریش کونواز دیا ہے، حالا نکہ میں نے انہیں اتنا پھاس کئے دیا ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوجا کیں اور وہ جہنم میں گرنے سے نئے جا کیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں انہیں تم پر ترجع ویتا ہوں یا تہاری بنسبت ان کوزیا دہ پند کرتا ہوں۔''
مطلب تو نہیں کہ میں انہیں تم پر ترجع ویتا ہوں یا تہاری بنسبت ان کوزیا دہ پند کرتا ہوں۔''
مطلب تو نہیں کہ میں انہیں تم پر ترجع ویتا ہوں یا تہاری بنسبت ان کوزیا دہ پند کرتا ہوں۔''
مور دل طور پر مطمئن اور مسرور ہوگئے تھے؛ تا ہم جانِ دوعالم علیہ نے ان کومزید خوش کرنے کے انسار اور سردارانِ قریش کا ایسا خوبصورت تقابل بیان کیا کہ انسار کی روعیں وجد میں کے لئے انسار اور سردارانِ قریش کا ایسا خوبصورت تقابل بیان کیا کہ انسار کی روعیں ہو کہ تی ایش کی مردار جب لوٹیں تو کسی کے پاس اور سے اور مال وہ تا جا ہی بال ہوں کے پاس سونا جا تھی ہوں کے جا س اللہ کارسول محمد ہو؟''
عیانہ کی کہاں دنیا کا حقیر مال ومتاع اور کہاں کا نئات کی سب سے گراں بہا فرست میں گائے تھی تھے۔

سب نے یک زبان ہوکرکہا --- '' رَضِینَا یَارَسُوُلَ اللهِ! رَضِینَا یَارَسُوُلَ اللهِ! رَضِیْنَا یَارَسُوُلَ اللهِ! '' (ہم راضی ہیں یارسول اللہ! ہم راضی ہیں یا رسول اللہ!)

### قیدیوں کا مسئلہ

باقی مال غنیمت تو جانِ دو عالم علیہ نے تقیم کر دیا؛ البتہ قیدیوں کے سلسلے میں انظار کرتے رہے کہ شایدان کے متعلقین رہائی کے لئے رابطہ کریں، مگر جب کافی دن گزرگئے اور ہوازن نے کوئی کوشش نہ کی تو آپ نے قیدیوں کوبھی غلاموں کی حیثیت سے مجاہدین میں بانٹ دیا۔اس کے چنددن بعد ہوازن کے بیشتر افراد حاضر ہوئے اوران کے سروار نے ایک رفت انگیزنظم پڑھی، جس میں قیدیوں کی رہائی کی التجا کی گئی تھی۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا کہ میں نے تہ ہاراکافی انظار کیا، مگر جب تم نہ آئے تو میں نے قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کردیا ہے، اب بیان کی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یا نہیں۔ میں اسلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں، البتہ اگر تم لوگ مسلمان ہوجاؤ تو مجھے آسانی رہنے گی۔

وہ سب کے سب بخوشی مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے عہا کہ ہوازن ابتمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے قد یوں کور ہا کر دیا جائے ،اسلئے میں اپنے جھے کے تمام قیدی آ زاد کر رہا ہوں۔ سب نے کہا کہ اس صورت میں ہم بھی اپنے قیدی رہا کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس طرح چھ ہزار قیدی جو غلام بن چکے تھے، دفعۃ آ زادی کی نعمت سے ہمکنار ہوگئے۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علیہ نے ہے ہرقیدی ہرقیدی کے ایک کیڑا عنایت کیا اور عزت سے دخصت کردیا۔

اس جنگ میں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ بنی سعد بھی شامل ہوئے تھے۔ان کے جو مروعور تیں گرفتار ہو کیں ، ان میں سے ایک خاتون نے دعلی کیا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں ، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ جب ان کو جانِ دوعالم علیہ کے کروبرو پیش کیا گیا تو انہوں نے پھر اپنا دعلی د ہرایا اور کہا ۔۔۔''یارسول اللہ! میں آپ کی بہن ہوں ، شیماء'' تو انہوں نے پھر اپنا دعلی د ہرایا اور کہا ۔۔۔''یارسول اللہ! میں آپ کی بہن ہوں ، شیماء'' اس کا کوئی ثبوت ؟'' جانِ دوعالم علیہ کے بچھا۔

انہوں نے کپڑاہٹا کراپنا کندھاد کھایا، جہاں دانتوں سے کا منے کانشان تھااور کہا ''یارسول اللہ! بچپن میں جب میں آپ کواٹھائے پھرتی تھی تو آپ نے ایک دفعہ یہاں مجھے کا نے لیاتھا۔''

جانِ دو عالم علیہ کی نگاہوں میں رضاعت کا وہ زمانہ پھر گیا، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہا کرتے تھاور شیماء آپ کودن بھر کھلا یا کرتی تھیں۔ دانتوں سے کا نئے کی معصومانہ شوخی بھی یاد آگئی۔ فور آاپنی چا دراتار کر زمین پر بچھائی اور بھید مسرت رضائی بہن کومر حبا کہا۔ بہن بھائی کی اس انداز میں ملاقات ایک رفت انگیز نظاراتھا۔ خود جانِ دو عالم علیہ کی آس میں ڈبڈ با گئیں اور آنسو نیکنے گے۔ پھر شیماء سے کہا کہ اگرتم میرے پاس رہنا چا ہوتو بخوشی رہ کئی ہو۔ میں تم کو بہت احترام سے رکھوں گا اور اگر اپنی قوم اور رشتہ داروں میں جانا چا ہوتو اس کا انظام بھی ہوسکتا ہے۔

شیماء نے کہا ---''یارسول اللہ! رہوں کی تو میں اپنے رشتہ داروں ہی کے پاس ،البتہ میں اسلام لا نا جاہتی ہوں۔ مجھےاس کاطریقہ بتا ہے!'' https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کر باب ۸، فتح مکه پرسیدالوری، جلد دوم کر باب ۸، فتح مکه

جانِ دو عالم علی کے ان کو تو حید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت سے اونٹ بریاں اور غلام علیہ کے ان کو تو حید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت سے اونٹ بحریاں اورغلام دے کررخصت کیا۔اس کے علاوہ ان کی سفارش پر بنی سعد کے دیگرا فراد کو بھی رہا کر دیا اورسب مسروروشا دیان اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

غزوه طائف

وہی طائف جس کا ذکر آتے ہی ذہن میں وہ اندو ہناک منظر تازہ ہو جاتا ہے، جب دورویہ کھڑے شکر پھر برسار ہے تھے اور جانِ دو عالم علیہ کے شفاف اور حربری جسم ہے خون کی دھاریں بہدرہی تھیں!(1)

غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے طائف کی طرف کوج کیا۔
وجہ پتھی کہ ثقیف، جوغزوہ حنین میں شامل تھے یہیں کے رہنے والے تھے اور حنین کے میدان
میں کشت کھانے کے بعد طائف کے متحکم اور مضبوط قلعے میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔انہوں
نے غلہ اور دیگر ضروریا تے زندگی اتنی مقدار میں جمع کرلی تھیں کہ طویل عرصے تک کافی ہو کتی
تھیں،اس لئے وہ قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کا انتظار کرنے گئے۔

جانِ دوعالم علیہ نے حضرت خالد بن ولید کے اور خود باقی الامر بناکر پہلے بھیج دیا اور خود باقی الشکر کے ساتھ ان کے عقب میں روانہ ہوئے۔حضرت خالد نے وہاں جاکر طائف کے سرداروں کو مجھایا کہتم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالواورا طاعت اختیار کرلو۔ بنو قریظہ ، بنو نضیراورا ہل خیبر کو بھی اپنے قلعوں پر بہت نازتھا، مگر ان کا کیا حشر ہؤا۔۔۔؟ بنو قریظہ مارے گئے ، بنو نضیر مدینہ سے نکال دیئے گئے اور خیبر کے چھوٹے بڑے تمام قلعے سرگوں ہو گئے۔اب تو مکہ بھی فتح ہو چکا ہے اور حنین میں ہوازن و ثقیف کی مشتر کہ قوت کا شیرازہ بھی بھر چکا ہے ،اس لئے بلا وجہ ضدنہ کر واور ہتھیارڈ ال دو۔

طا نف والوں نے حضرت خالد کی اس نفیجت پرعمل نہ کیا اور کہا کہ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم بہرصورت مقابلہ کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل ج ایس ۲۵۹ پرگزر چکی ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جند دوم کی هسته مکه

# نئے هتھیاروں کا استعمال

اس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ نجنیق اور دبا بہ کا استعال کیا۔ (۱) گرقلعہ
اس قد رمضبوط تھا، کہ نجنیق کی شکباری اس کا کچھ نہ بگاڑسکی۔ اس کے بعد بہت بڑا دبا بہ آگ
بڑھایا گیا، مگر اہل طا نف نے اس پر آگ میں سرخ کئے گئے تیر برسائے، جن سے دبا بہ کو
آگ لگ گئی اور دھڑا دھڑ جلنے لگا، اس میں بیٹھے ہوئے مسلمان گھبرا کر باہر نکلے تو ان پر
تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ اس حملے میں بارہ مسلمان شہیدا ورمتعدد ذخی ہو گئے۔ (۲)
تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ اس حملے میں بارہ مسلمان شہیدا ورمتعدد ذخی ہو گئے۔ (۲)

(۱) '' بنجنین'' ایک قتم کی بہت بوی غلیل ہوتی تھی جس کے ذریعے قلعوں پر بھاری پھر برسائے جاتے تھے اور '' دبا بہ' لکڑی کا بناہ وَ اایک کمرہ ساہوتا تھا جس کے ساتھ پہنے گئے ہوتے تھے اور اس کی حصیت پھوے کی پیٹے جیسی ہوتی تھی جس پرگائے کا چڑا مڑھا ہوتا تھا۔ اس میں نقب زنی کے ماہرین کو بٹھا کر قلعے کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا اور وہ دیواروں میں شگاف ڈال دیتے تھے۔ چڑا مڑھا ہونے کی وجہ سے تیراندازی کا اس پر پھھ اٹر نہیں ہوتا تھا اور نقب زن اطمینان سے اپنا کا م کرتے رہتے تھے۔ تیر آلکے کی وجہ سے تیراندازی کا اس پر پھھ اٹر نہیں ہوتا تھا اور نقب زن اطمینان سے اپنا کا م کرتے رہتے تھے۔ کی وجہ سے تیراندازی کا اس پر پھھ اٹر نہیں ہوتا تھا اور نقب کے والد حضرت ابوسفیان تھے۔ تیر آلکے سے ان کی ایک آئھ باہرنگل آئی تھی۔ انہوں نے اس کو تھیلی پر رکھا اور جانی دو عالم علیقے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی''یارسول اللہ! میری بیآ کھ ضائع ہوگئی ہے۔''

جان دو عالم علی نے فرمایا ---'' کیا جائے ہو، آگھ یا جنت میں ایک چشمہ؟ اگر آگھ جا ہے ہوتو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھیک کردے۔''

یا دو پیند کروں گا۔'' زیادہ پیند کروں گا۔''

پھر صدیق اکبڑ کے دور خلافت میں جنگ برموک کے دوران رومیوں سے لڑتے ہوئے ان کی دوسری آ کھیں راوخدا میں دوسری آ کھیں راوخدا میں دوسری آ کھیں دونوں آ کھیں راوخدا میں دوسری آ کھیں دونوں آ کھیں راوخدا میں نار ہو گئیں۔ دَ جنسی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ .

https://ataunnabi.blogspot.com/ پرسیدالوری، جلد دوم کر باب، فتح مگه کر سیدالوری، جلد دوم کر باب، فتح مگه

باغ کان دیئے جا کیں۔ اس تھم کا مقصد بیتھا کہ جب اہل طائف اپنے قیمتی اورخوبصورت باغوں کو کتا دیکھیں گے وان کے بچانے کے لئے مجور اقلعے سے باہر نگلیں گے۔ اس طرح ان کی قلعہ بندی ٹوٹ جائے گی اور اہلِ اسلام کوان سے دودوہ ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے گا۔

اہل طائف ظالم تھے، سفاک تھے، برحم تھے گر رحمۃ للعالمین کے مزاج آشنا تھے، انہوں نے اپنے باغوں کو کٹتے اور تباہ ہوتے دیکھا تو قلعے کے اندر سے ہی چلانے گئے۔۔۔''یا محم ا ہم تم کو اللہ کا اور اس' رشتہ داری'' کا واسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور تباہ رہرارے درمیان یائی جاتی ہے کہ ہمارے باغوں کو تباہ و بربا دنہ کرو!''

رشتہ داری کیاتھی ---؟ جانِ دوعالم علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ، ان کی مال برہ بنت عبدالعزی، ان کی مال ام حبیب، ان کی مال برہ بنت عوف، ان کی مال قلابہ، ان کی مال ہند --- اور ہند کا تعلق طائف کے قبیلے ثقیف سے تھا۔ اتنے دور دراز کے رشتے کا بھلا کیا اعتبار ہوتا ہے ---! اور جب بیلوگ طائف کے بازار میں جانِ دو عالم علیہ پر پھر برسار ہے تھے، کیااس وقت انہیں بیرشتہ یا نہیں رہاتھا ---!

محران ساری باتوں کے باوجود جانِ دوعالم علیہ کے اللہ کے نام اور رشتے کی حرمت کا س قدر پاس کیا کہ اس وقت صحابہ کرام کودر خت کا شنے سے منع کردیا اور فر مایا میں منائل شنے سے منع کردیا اور فر مایا میں نے اللہ و لِللہ و لِللہ و لِللہ حیم . " (میں نے اللہ اور رشتہ داری کے لئے باغوں کی کٹائی ترک کردی ہے۔)

كيابات به كريم السجايا اورجميل الشيم آقاكى ---! صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ.

محاصره ختم

جان دو عالم علی نے اٹھارہ دن تک طاکفہ کا محاصرہ جاری رکھا، گر پھرخودہی محاصرہ اٹھانے اور والیس چلنے کا محکم دے دیا۔ اس کے متعدداسباب تنے پہلاتو یہ کہ قلعہ خاصا مضبوط تھا اور اال طاکف نے وسیع پیانے پرضروریات زندگی کا ذخیرہ کررکھا تھا، اس لئے ان کے جلدی ہتھیارڈ النے کا کوئی امکان نہ تھا؛ جبکہ جان دو عالم علی فیلے اپنی بیشار مصروفیات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک مدینہ منورہ سے باہز ہیں رہ سکتے تھے۔

نسسسلمttps://ataunnabi.blogspotبههها لا سیدالوری، جلد دوم که سیدالوری، جلد دوم که ۲۲۲ کی باب، فتح مگه

دوسرا یہ کہ اہل طا نف محاصرے کے بغیر بھی محاصرے ہی کی حالت میں رہتے۔ کیونکہ گردونو اح کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لئے اہل طا نف جب بھی قلعے سے نکلتے الن کا سابقہ مسلمانوں ہی ہے پڑتا۔

تیسراید که اہل طاکف کی جانِ دوعالم علیہ پر سخباری، پھر حنین میں تیراندازی، پھر طاکف میں قلعہ بندی اور آتشیں تیر پھینک کرمسلمانوں کوشہید ومجروح کرنے کی وجہ سے مسلمان سخت غیظ دغضب میں تھے۔ اگر طاکف کو ہز ورشمشیر فتح کیا جاتا تو اس وقت غضبناک شیر کی طرح بچرے ہوئے مجاہدین کو قتل عام سے روکنا از حدمشکل ہوتا اور بہت زیادہ خوزین کو مرین کو تیا ہے۔ خوزین کی مرح بجہ جانِ دوعالم علیہ میں جا ہتے تھے۔

غرضیکہ متعدد وجوہ کی بناء پر جانِ دو عالم علیہ نے محاصرہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم واپس جار ہے ہیں۔بعض پُر جوش مجاہدین نے کہا---'' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم فتح کے بغیر واپس چلے جا کمیں!''

دعا

مراجعت سے پہلے جانِ دوعالم علیہ نے دعافر مائی ''اَللَّهُمَّ اهٰدِ فَقِیْفًا وَأْتِ بِهِمْ مُسْلِمِیْنَ.'' (الهی! ثقیف کو ہدایت دے اورانہیں اس حال میں میرے پاس لا کہوہ اسلام لائے والے ہوں۔) سیدالوری، جلد دوم که مکه مکه که سیدالوری، جلد دوم که سیدالوری، خوا که سیدالوری که سیدا

جانِ دوعالم علیہ کی بیدعا قبول ہوئی اورتھوڑ ہے ہی عرصے بعدا ہل طائف حاضر خدمت ہوکرمسلمان ہوگئے۔

سرايا

غزوہ طائف ہے واپسی کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے مختلف قبائل کی تسخیر کے لئے متعددمہمات روانہ فرمائیں جوسب کی سب کا میاب لوٹیں اور پورے عرب میں دین حق کا بول بالا ہوگیا۔

غزوه تبوك

رجب و هوجان دوعالم علی غزوہ جوک کے لئے روانہ ہوئے۔ جوک اس راستے پر واقع تھا جواس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ شام ہے آنے والے تاجروں نے جانِ دوعالم علی کہ شام سے آنے والے تاجروں کا ایک بڑا لشکر شام میں جمع ہور ہا ہے اور وہ لوگ سلطنتِ اسلامیہ پر جملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تشکر شام میں جمع ہور ہا ہے اور وہ لوگ سلطنتِ اسلامیہ پر جملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کر ان کا انظار کرنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ انہیں اسلامی سلطنت کی صدود میں واضل ہی نہونے دیا جائے اور ان سے وہیں نمٹ لیا جائے۔

به بهت طویل سفرتها، موسم بھی شدید گرمی کا تھا، اس پرمشزادیه که ان دنوں پورا عرب قبط کی لبیٹ میں تھا، اس لئے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے، اسی بناء پراس کو''غَذُ وَ أَهُ الْعُسُورَة'' بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگدستی والاغزوہ۔

ظاہر ہے کہ ایس ہے سرو۔ یا مانی کے عالم میں آگ کی طرح بیتے ہوئے صحراؤں کو عبور کرنا کوئی آسان کام ندھا۔ منافقین سخت گھبرائے ہوئے تتے اور اال ایمان کو اپناہمنو ابنانے کے لئے کہتے پھرتے ہے کہ لا تنفور وافی المنحور (اس گرمی میں جنگ کے لئے مت نکلو!)

اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوں ۔ گے، ان کوآئی دہ کسی بھی غزوے میں شامل نہیں ہوں ۔ گے، ان کوآئی کندہ کسی بھی غزوے میں شرکت کی اجازت ندہ وگی اور وہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لئے کو وم رہیں گے۔

﴿ فَالِنُ رَجَعَکَ اللهُ اللّٰ طَآئِفَةٍ مِنْهُمُ فَاسْتَا فَنُوکَ لِلْحُورُ وَجِ فَقُلُ لَّنُ تَخُورُ جُوا مَعِیَ اَبْدًا وَلَنُ تُقَاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًا د اِنَّکُمُ وَضِیْتُمُ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ تَخُورُ جُوا مَعِیَ اَبْدًا وَلَنُ تُقَاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًا د اِنَّکُمُ وَضِیْتُمُ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ

باب، فتح مكه

فَاقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ٥ ﴿ ٩ / ٨٣

(اے نبی!) اگر اللہ نعالیٰ اس غروے کے بعد تمہیں اس گروہ کے پاس واپس لائے اور بیلوگ اس کے بعد کسی غزوے میں جانے کی تم سے اجازت طلب کریں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ نکل سکو گے ، نہ میرے ہمراہ و مثمن سے لڑائی کرسکو کے۔تم پہلی مرتبہ بیچھے بیٹھ گئے تھے،اس لئے اب بھی بیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے

### حضرت عثمان ﷺ کا عطیہ

جانِ دو عالم علیہ کا عام طور پرمعمول تھا کہ غزوات کی تیاری کرتے وقت میہ بات آخرتک مخفی رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگر بیسفر چونکہ طویل تھا اورمشکل حالات میں پیش آرہا تھا ، اس لئے جان ووعالم علیاتھ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، تا کہ ہر مضمض اس فاصلے کو مدنظرر کھ کر تیاری کرے۔

مالی مشکلات کا اندازہ اس ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس غزوے کے لئے جانِ دو عالم علی نے بذات خود لوگوں ہے چندے کا مطالبہ کیا اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کی ہاتیں سن کرحضرت عثان ہولے

'' پارسول الله! میں ایک سواونٹ دوں گا ،تمام ساز وسامان کے ساتھے۔'' تھوڑی دریر بعد آپ نے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثانٌ نے دوبار ہ عرض کی ۔۔۔'' یارسول اللہ! میں دوسواونٹ دوں گا،ساز وسامان سمیت۔'' پھر جب آپ نے تیسری ہاراللہ کی راہ میں خرچ کرنے کوکہا تو تیسری مرتبہ بھی عثانٌ ہی کو یا ہوئے ۔۔۔'' یارسول اللہ! میں تین سواونٹ دوں گا ،مع ساز وسامان کے۔'' اس کے بعد حضرت عثان محمر تشریف لے محتے اور ایک ہزار اشرفیاں لا کر جان دو عالم علی کے جھولی میں ڈال دیں۔ آپ نے اتنی ڈھیرساری اشرفیوں کوفرحت اور جیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں الٹاپلٹا۔ پھر دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا ''مَاضَرُّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ ہَعْدَ الْیَوْمِ. ''(آج کے بعدعثان کا جو بی جا ہے

باب، https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۲۹ کی مگه سیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۲۹ کی سیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۳۹ کی سیدالوری، خوا سیدالوری

كرتا پرے، قيامت ميں اس ہے كوئى بازېرس نہيں ہوگی۔)

را به رسیان الله! کیاشان ہے عفان کے بیٹے عثان کی ---! دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ.

زاہد معجدِ احمدی پر ورود دولتِ جیشِ عمرت (۱) پدلا کھوں سلام

حضرت صديق ﷺ کا ايثار

جولوگ چندہ دے رہے تھے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے ہمراہ جہاد کے لئے بھی جانا تھا، اس لئے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ چندہ دینے کے بعد گھر میں کم از کم اتنا نی رہے کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑیں، گرایک جیالا ایسا بھی تھا جوان سوچوں سے ماورا تھا اور اس کا اندازِ فکر سب سے نرالا اور جدا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ جو پچھ گھر میں تھا سب کا سب اٹھا لایا اور جب جانِ دو عالم علیہ نے پوچھا ۔۔۔''ھُلُ بُونِی میں تھا سب کا سب اٹھا لایا اور جب جانِ دو عالم علیہ ہے چھوڑا ہے کہ نہیں؟)

بیت و اس نے بصداعتاد جواب دیا --- ''اَبْقَیْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُه'، '' (ان کے لئے میں اللہ اوراس کے رسول کوچھوڑ کرآیا ہوں۔)

ے سے سے سے سے سے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہر دم موجود ہوں ، اس کو گھر والوں کی کیا فکر ہوسکتی ہے!

میں نے یہ واقعہ خضرا ذکر کیا ہے، تفصیل علامہ اقبال کی شیریں زبال سے سنے!

اک ون رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راوحق میں ، جو ہوں تم میں مالدار
ارشاد سن کر فرط طرب سے عُمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار
ول میں یہ کہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار
لائے غرض کہ مال ، رسول امیں کے پاس ایثار کی ہے وست مگر ابتدائے کار
یوچھا حضور سرور عالم نے ''اے عمر! اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار

<sup>(</sup>۱) درج بالا واقعہ کے پس منظر میں اعلیٰ حضرت ؓ نے حضرت عثمانؓ کے لئے کیا خوبصورت لقب تبویز کیا ہے۔۔۔'' دولت جیش عسرت''

رکھا ہے پچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خولیش وا قارب کا حق گزار''

کی عرض''نصف مال ہے فرزندوزن کا حق باق جو ہے ، وہ ملت بیضاء پہ ہے ثار'

اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار

لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز ، جس سے پھٹم جہاں میں ہواعتبار

بولے حضور ''چاہئے فکر عیال بھی'' کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز وار

''اے تجھ سے دیدہ مہ وانجم فروغ میر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار

پروانے کو چراغ ہے ، بلبل کو پھول بس

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس'

بَكَائِين

حضرت عثمان ﷺ اور حضرت صدیق کے علاوہ بھی تمام اہل خیرنے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حسب استطاعت مجاہدین کے لئے امداو فراہم کی ۔ کسی نے اشرفیاں دیں اور کسی نے روپے ۔ کسی نے غلہ مہیا کیا اور کسی نے ہتھیار ۔ کسی نے سواری کے لئے اونٹ فراہم کئے اور کسی نے گھوڑے ۔ اس طرح دیگر ضروریات کی کفالت کا تو کسی حد تک انتظام ہوگیا، لیکن سواریوں کی اب بھی قلت تھی ۔ چنا نچہ چند نا دار مشتا قانِ جہاد نے جب جانِ دو عالم علی سواریوں کی اب بھی قلت تھی ۔ چنا نچہ چند نا دار مشتا قانِ جہاد نے جب جانِ دو عالم علی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر ماسے! تو آپ نے فر مایا مالم علی کہ یا رسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر ماسے! تو آپ نے فر مایا ہیں ہیں۔) دو کئی کہ یا کہ ما آخم لگٹ کم عَلَیْہِ . " (تمہیں دینے کے لئے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔) بین کرانہیں بے صدصد مہ ہو اکہ ہم تمام تر اشتیاق کے باوجود محض اپنی نا داری کی جب سے اس غزوے میں شرکت سے محروم رہ جا کیں گے ۔ دل کاغم آتکھوں کے راستے اہل بڑا اور روتے ہوئے واپس چل بڑے ۔

الله تعالیٰ نے ان کی اس حالت کوان الفاظ میں ذکر فر مایا

﴿ ' تَوَلُّوا وَاعْیُنُهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا اَنُ لَایَجِدُوا مَایُنُفِقُونَ ` ' ﴾ (وه اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہر ہے تھے، اس عُم میں کہ ان کے یاس خرج کرنے کے لئے پچھیس ہے۔ )

جانِ دوعالم علی ہے ان کی حسرت ویاس اور شکنتہ دلی برداشت نہ ہو سکی۔ آ ہے۔ نے حضرت سعد ﷺ سے قیمتا اونٹ خریدے ، پھر حضرت بلال ﷺ کو بھیجا کہ جاؤ ، ان رونے والوں کو بلالا ؤ۔

ورس وبروں وہ مرک وہ کا ان کو بلالا کے اور جانِ دو عالم علیہ نے اونٹ ان کے حضرت بلال اس وقت ان کو بلالا کے اور جانِ دو عالم علیہ نے اونٹ ان کے حوالے کر دیئے۔ قارئین کرام! آپ خود ہی سوچئے کہ اس وقت ان کی فرحت ومسرت کا عالم کیا ہوگا!!

۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لئے تاریخ و سیرت میں ان لوگوں کا نام ہی بَگائِین پڑ گیا۔ یعنی رونے والے۔

#### عجيب صدقه

صبح ہوئی تو نماز کے بعد جانِ دو عالم علیہ کے تھم پرایک شخص نے بآ واز بلند پکارا

''گزشتہ رات کواللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟''
کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ یہی نداکی گئی۔ پھر بھی کوئی نہ بولا۔ کیونکہ اس رات کسی
نے صدقہ یا عطیہ دیا ہی نہیں تھا۔ جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو حضرت علہ الشھ اور
کھی عرض کرنا ہی جا ہتے تھے کہ جانِ دوعالم علیہ نے خود ہی فرما دیا

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم پر باب، فتح مکه

''علبہ! تنہیں مڑ دہ ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارا صدقہ قبول فرمالیا ہے اور تمہیں بھی راہِ خدا میں خرچ کرنے والوں میں شامل کرلیا ہے۔''

اس طرح حضرت علبہ ایک خرج کئے بغیر محض اپنے سونے وروں کے طفیل، ہزاروں روپے لٹانے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے--- زہے نصیب۔

روانگی اور استخلاف

شب وروز کی مسلسل جدوجہداور تیاریوں کے بعد آخر کارستر ہزارافراو پر مشملل عظیم انگر تیار ہوگیا۔ ثنیۃ الوداع کے پاس جانِ دوعالم علی سی سی کا آخری معائنہ کیا اور مختلف تنا کی کیا اور مختلف قبائل کو عکم عطا فر مائے۔علقمہ خزاعی اور ان کے والد کوراستہ بتانے کے لئے ساتھ لیاا در رجب و ھکو بروز جمعرات تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔

روائل سے پہلے جانِ دو عالم علیہ نے اپنے اہل وعیال کی دکھ بھال اور اہل میں ہے۔ کہ بھال اور اہل میں گرانی و پاسبانی کے لئے حضرت علی کو منتخب کیا اور انہیں قائم مقام امیر نامز دفر ما دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ حضرت علی کو کسی غزوے میں شامل نہیں کیا جارہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ صفِ یہ پہلاموقع تھا کہ حضرت علی کو جانِ دو عالم علیہ کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی اور شکوہ اول میں ہوتے تھے۔ حضرت علی کو جانِ دو عالم علیہ کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی اور شکوہ آئمیزانداز میں عرض کی

'' پارسول الله! مجھےعورتوں اور بچوں میں جھوڑ کر جارہے ہیں!''' جانِ دوعالم علیہ نے ان کوتسلی دیتے ہوئے ارشادفر مایا

''کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح ہارون ، موی کے قائم مقام ہے ہتھے، اسی طرح اس موقع پرتم میرے قائم مقام بن جاؤ۔۔۔؟! ہاں بیفر ق ضرور ہے کہ مجھے نبوت ملنے کے بعداب کسی کونبوت نہیں مل سکتی۔''

( یعنی تم ہارون کی طرح نبی تو نہیں بن سکتے ، نیکن ان کی طرح نبی کے قائم مقام تو بن سکتے ہو۔ )

۔ بیا یک بہت بڑا اعزاز تھا، نبی نہ ہونے کے باوجود حضرت علیٰ کو وہ مرتبہ دیا جار ہا تھا جواس سے پہلے ایک نبی کوعطا ہؤ اتھا۔ چنانچہ حضرت علیٰ خوش ہو مکے اور عرض کی https://ataunnabi.blogspot.com/ باب، فتح مكه

'' میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، یا رسول اللہ!''

#### متخلفين

بہت ہے لوگ روا تکی کے وفت جانِ دوعالم علی کے ہمر کاب نہ ہو سکے اور پیجھے رہ گئے۔ ان میں زیادہ تعدادتو منافقین کی تھی ، جنہوں نے مختلف قتم کے حلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری فلا ہر کر دی تھی ، کیاں کچھلوگ ایسے بھی تھے جوبعض مجبوریوں کی بنا پرساتھ تو نہ نکل سکے تھے گر بعد میں لشکر کے ساتھ جالے تھے۔

حضرت ابوضیتہ کے اور حضرت ابو فر رغفاری کے ایسے لوگوں میں شامل تھے۔
حضرت ابوضیتہ کے بہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ کسی وجہ سے جابِن دوعالم علیہ کے ساتھ نہ جاسکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے۔ ایک دن شدید گری میں دو بہر کے وقت گھر آ کے تو ان کی دوحسین وجمیل بیویوں نے گری سے بچاؤ کے لئے بہت عمدہ انظام کررکھا تھا۔ انہوں نے مکان سے کمخی باغ میں گھاس پھونس کے دوچھپر ڈال کر پانی سے ترکر دیئے تھے اور ان سے چھن چھن کر شھنڈی ہوا نے آ رہی تھی۔ شھنڈے پانی کی صراحیاں ترکر دیئے تھے اور ان سے چھن چھن کر شھنڈی ہوا نے آ رہی تھی۔ شھنڈے پانی کی صراحیاں بھی بھری ہوئی تھیں اور دونوں ہویوں نے عمدہ عمدہ مشم کے کھانے بھی تیار کررکھے تھے۔

آرام وآسائش کے اس قدر بھر پورانظامات ولوازمات دیکھ کر حضرت ابوضیٹمہ ہے۔
کے دل پرایک چوٹ ی گئی اور خیال آیا کہ رسول اللہ تو اس شدید گرمی میں لق و دق صحراؤں میں محوسفر ہوں اور میں خوشکوار سائے میں خوبصورت ہیویوں کے ساتھ بیٹھ کرلذیذ کھانے کھا ان کھا واں اور میں خوشکوار سائے میں خوبصورت ہیویوں کے ساتھ بیٹھ کرلذیذ کھانے کھا واں اور میٹ ٹرایانی ہیوں --- بیرکہاں کا انصاف ہے ---!

یہ خیال آتے ہی دل بے قرار ہوگیا اور سامانِ لطف ولذت سے بیزار ہوگیا۔ چنانچا پی بیو بول سے کہا کہ میں نہ تو ان محتد ہے سائبانوں کے بیچے بیٹھوں گا، نہ تمہارے تیار کردہ کھانے کھاؤں گا۔ اب تو جب تک میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، مجھے قرار نہیں آئے گا۔اس لئے تم فوری طور پرمیر ااسلحہ تیار کرواور زادِراہ کا انظام کرو، میں اپنا اونٹ کھول کر لاتا ہوں۔

ان نیک بیبیوں کواپیے شو ہرکے اس مقدس ارادے پر کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ چنانچہ

باب۸، فتح مگه باب۸، فتح مگه

سیدالوری، جلد د وم

جب ابوضیتمی اونٹ کھول کرلائے تو اسلحہ اور زادِراہ تیارتھا۔ ابوضیتمی ٹے سب کچھ ساتھ لیا اور اس وقت پہتی ہوئی دو پہر میں روانہ ہو گئے۔ منزلوں پر منزلیں مارتے آخر کشکرتک جا پہنچے۔ اس وقت جانِ دو عالم علی ایک جگہ پڑا ؤکئے ہوئے تھے۔ ابوضیتمہ مو کو دور سے آتا دیکھ کر پچھ لوگوں نے عرض کی

''یارسول الله! کوئی سوار آرہا ہے، گریج پانہیں جارہا۔'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا --''اس کوابوضیٹمہ ہونا چاہئے۔'' تھوڑی در بعد سوار کے نقوش واضح ہوئے توسب نے کہا ''اللہ کی تئم ، یارسول الله! وہ ابوضیٹمہ ہی ہے!'' جب ابوضیٹمہ "بارگاہ نبوت میں پنچے تو جانِ دوعالم علیہ نے بیار بھرے انداز میں ڈانٹے ہوئے کہا --''ابوضیٹمہ! یہ کیا طریق کا راضیا رکیا ہے تم نے!'' یعنی اگر آنا تھا تو پہلے ہی شاتھ آئے ہوتے اور نہیں آنا تھا تو اب آئے کی کیا وجہ ہے؟

لیمن اگر آنا تھا تو پہلے ہی شاتھ آئے ہوتے اور کہیں آنا تھا تو اب آنے کی کیا دجہ ہے؟ انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی تو جانِ دو عالم علیہ ان کے جذبے ہے بہت خوش ہوئے اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت ابوذر گا اونٹ بیارتھا۔ اس لئے وہ بھی ساتھ نہ جا سکے اور اونٹ کے علاج معالیۃ معالیۃ میں معروف رہے۔ خیال تھا کہ اونٹ صحت یاب ہو گیا تو بعد میں جانِ دوعالم علیۃ کے ساتھ جا ملوں گا۔ چند دن بعد اونٹ کسی قدر تندرست ہو گیا تو حضرت ابوذر ٹے اس پر سامان لا دا اور سوار ہو کرچل پڑے ہمررا سے میں اونٹ پھر بے کار ہو گیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔ اب مزید تا خیر نا قابل بر داشت تھی ، اس لئے انہوں نے سامان اتار کرا پنے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کو و ہیں چھوڑ کرآ کے بڑھ مے۔

اس شدیدگری میں اتنا بھاری بو جھاٹھا کرصحرا میں تنہا سفر کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ محرعشق کا جذبہ موجزن ہوتو کوئی مشکل ہمشکل نہیں معلوم ہوتی۔ طویل صحرا نور دی کے بعد آخر کاروہ بھی گشکر کے قریب جا پہنچ۔ صحابہ کرام نے جیرت سے کہا بعد آخر کاروہ بھی گشکر کے قریب جا پہنچ۔ صحابہ کرام نے جیرت سے کہا ''یارسول اللہ اایک آدی تن تنہا اور پیادہ چلا آرہا ہے!!''

جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''اس کوابوذ رہونا چاہئے۔'' چندلیحوں بعدسب نے نقید بی کردی کہواقعی ابوذ رہی ہے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''اللّٰداس پررحم کرے، بیرتنہا جیے گا،تنہا مرے گا اور تنہااٹھایا جائے گا۔(1)

(۱) جانِ دو عالم على السارشاد كے دو جزوتو پورے ہوگئے۔ بینی تنہا جینا اور تنہا مرنا ؛ البتہ تیسراجز و برو زِمحشرظہور پذیر ہوگا۔ بینی تنہاا ٹھایا جانا۔

زندگی بحرتنہااورا لگ تھلگ رہنے کی اصل وجہ بیتھی کہ حضرت ابوذ رکھ بہت ہے باک انسان تھے اور کلی لیٹی رکھے بغیر سچی بات کہہ دیتے تھے۔ ان کی سچائی اور صدافت کا بیہ عالم تھا کہ جانِ دو ، عالم علیقے نے فرمایا

مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَآءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبُرَاءُ أَصْدَقَ لَهُجَةٌ مِّنُ أَبِي ذَرٍّ.

(آسان نے آج تک جن لوگوں پر سامیہ کیا ہے اور زمین نے ان کا بوجھ اٹھایا ہے ، ان میں سے کوئی بھی ابوذر سے زیادہ سے لیجے والانہیں ہؤا۔ )

اسلام لا نے کے ساتھ ہی ان کی اس صفت کا ظہور شروع ہوگیا تھا۔ چنا نچہ جب وہ اسلام لا نے کے لئے کمہ مرمہ آئے اور حضرت علی عظیہ کے توسط سے جانِ دو عالم علیہ کے کہ مرمہ آئے اور حضرت علی عظیہ نے توسط سے جانِ دو عالم علیہ کے میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے تو جانِ دو عالم علیہ نے ان کو تھیجت فر مائی کہ فی الحال یہاں مکہ میں اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا اور خاموثی ہے جاکرا پی تو م کو اسلام کی دعوت و ینا۔ اس نصیحت کا مقصد بیتھا کہ شرکین مکہ ان کو کوئی گزند نہ پہنچا کیں، کیونکہ وہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا اور اس وقت تک صرف چار آ دمی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذریا نچویں مخص تھے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے بینے کے لئے ہر انسان کو اپنا ایمان مخفی رکھنا پڑتا تھا، مگر حضرت ابو ذرا پی طبعی ب باکی اور صاف کوئی کی وجہ سے ضبط نہ کر سکے اور حم میں جاکراعلان کر دیا کہ

"أَشْهَدُأَنُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُانٌ مُحَمِّدًا عَبُدُه ورَسُولُه "."

بیسنتے ہی چاروں طرف ہے مشرکین ان پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ وہ نڈھال ہوکر گر پڑے۔ بیرو مکھ کر حضرت عباس عظاند ان کو بچانے کے لئے ان پر اوندھے لیٹ مسے اور مشرکین سے کہنے لگے 🖘 جب ابو ذر طدمتِ اقدى ميں پنچےتو پياس سے بے حال ہور ہے ہے۔ پانی بی کر حوال ہور ہے ہے۔ پانی بی کر حواس بحال ہو۔۔ "ابو ذرا اللہ تعالیٰ حواس بحال ہو ہے۔ "ابو ذرا اللہ تعالیٰ حواس بحال ہو ہے تو اپنی داستان بیان کی۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ---" ابو ذرا اللہ تعالیٰ

" بیکیا کررہے ہوتم لوگ ---؟! کیاتم نہیں جانے کہ یہ فض تبیلۂ غفار کا فردہے اور یہ تبیلہ شام کے داستے میں تجارتی گا فلہ شام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ " کے داستے میں تجارتی گا فلہ شام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ " بیک کر مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا ، مگر دوسرے دن پھر انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کہ کھم کہ شہاوت پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دن بھی مشرکین نے ان کو بہت مارا اور حسب سابق حضرت عباس کی مدا خلت سے ان کی جان چھوٹی۔

اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے مگئے اور طویل عرصے تک دعوت وتبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب جانِ دو عالم علیہ فیز وۂ احزاب سے فارغ ہوئے تو وہ دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو مگئے۔

ان کے مزاج میں زہداور دنیا سے نفرت کوٹ کو بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام سے اکثر کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن تہاری نبعت میں رسول اللہ علی کے زیادہ قریب ہوں گا کیونکہ رسول اللہ علی کے خیامت کے دن جملے میں سے گا،جس میں نے فر مایا ہے کہ قیامت کے دن مجھے تقریب ترین شخص وہ ہوگا، جو بچھے ای حالت میں ملے گا،جس میں میں نے اسے چھوڑ اہوگا اور ایسا شخص صرف میں ہوں، کیونکہ تم سب پہلے سے آسودہ حال ہو گئے ہو؛ جبکہ میں آج بھی ویسا ہی فقیر ہوں جیسا کہ رسول اللہ کے دور میں ہؤ اکرتا تھا۔

ان کا نظریہ بیتھا کہ مال ودولت جمع کرنا قطعی طور پرنا جائز اور حرام ہے؛ جبکہ جمہور صحابہ کی رائے بیتھی کہ جو مال جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اوراس میں سے زکو ہ وصد قات وغیرہ تمام حقوق اواکر دیے جائیں، وہ حلال وطیب ہے۔ حضرت ابوذر "کواس سے انفاق نہیں تھا۔ اس لئے جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعد مالدار صحابہ سے اکثر ان کی تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ آخر وہ شام چلے گئے، مگر وہاں حضرت معاویہ پر برسر عام تقید کرتے رہے تھے اور انہیں مال جمع کرنے کی بنا پر مخت ست کہتے دہتے تھے۔ معاویہ حکایت کی اور حضرت معاویہ پہلے تو ہر واشت کرتے رہے ہمر آخر مجبور ہوکر حضرت عثان تھا۔ شکایت کی اور حضرت عثان تھا۔ شکایت کی اور حضرت عثان تھا۔ جگہ جس

نے تنہار نے ہرقدم کے عوض تنہارا ایک گناہ معاف فرمایا ہے اور ایک درجہ بلند کیا ہے۔'' بیمڑ دہ جانفزاس کرا بوذر میشاش بیثاش ہو گئے۔

ز مین دے دی اورانہوں نے وہیں رہائش اختیار کرلی۔ وہیں ۳۲ھ میں ان کا وصال ہؤا۔

وصال کے وقت صرف ان کی اہلیہ اہم ذرؓ پاس تھیں اور فقر کا یہ عالم تھا کہ ام ذررو پڑیں۔ حضرت ابوذرؓ نے پوچھا۔۔۔'' کیوں رور ہی ہو؟''

''کیے ندرؤوں''ام ذر بے بسی ہے بولیں''جب کہ آپ ایک ویران جگہ میں و فات پار ہے میں ۔ جہاں نہ کوئی جناز ہ پڑھنے والا ہے، نہ دفن کرنے والا ،اور میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ آپ کاکفن بناسکوں۔''

''حضور ان با توں کو۔''حضرت ابوذر ٹیزاری ہے بولے''اور بیخوشخری سن کہ ہم دونوں جنت میں جائیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے کہا گرکسی کے دویا تین بچے فوت ہوجا کیں اور ماں باپ مبرکریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگے جرام کردیتا ہے اور تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے تین بیج فوت ہو بھے ہیں۔

رہا میرے کفن وفن کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا انظام فرما و ہے گا، کیونکہ ایک و فعہ رسول اللہ علیہ نے ہم چند آ دمیوں کو نخا طب کر کے فرما یا تھا کہتم میں سے ایک شخص ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، کیونکہ باتی سب، آباد یوں میں اور رشتہ داروں کے درمیان فوت ہو تھے ہیں۔ تو باہرنگل کر إوهراُ دھرد کیے! ممکن ہے کوئی جماعت آرہی ہو۔' مام ذرا نے کہا۔۔۔' جج کا موسم گزر چکا ہے اور قافلوں کی آ مدور فت ختم ہو چکی ہے۔ اب بھلا اس راستے یرکون آئے گا۔!''

" و کیمی توسی ' ابو ذرائے اصرار کیا ' کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آئے گی کیونکہ نہ میں جموث بول رہا ہوں ، ندرسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔''

· ام ذره کهتی میں کہ میں باہر من بھر مجھے کوئی آ دمی نظر نه آیا۔ إدھرا بوذر کی حالت نازک تھی ، 🖘

یہ لوگ تو آخر کارلشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس طرح اپنی کوتا ہی کی تلافی کر دی تھی گر چند افرا دایسے بھی تھے جو بعد میں بھی نہ جاسکے ، حالا نکہ نہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھی ، نہ ایمان میں کوئی کی ۔بسستی اور لیت ولعل کی عادت نے ان کو اس غزوے میں

اس لئے ان کوبھی اکیلائبیں جھوڑ سکتی تھی۔ چنا نچہ بھی باہر جاکر آس پاس نظر دوڑ اتی تھی بہھی واپس آکر ابوذر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ جب میں باہر نکلی تو ایک جماعت آتی نظر آئی۔ میں نے ان کو آواز دی تھے بھال کرتی تھی ۔ آخر ایک مرتبہ جب میں باہر نکلی تو ایک جماعت آتی نظر آئی۔ میں نے ان کو آواز دی تھے کا بریثانی ہے؟'' دی تو وہ تھہر گئے اور جھے افسر دہ وہراساں دیکھے کر پوچھنے گئے۔۔۔''اے اللہ کی بندی! بھے کیا پریثانی ہے؟'' میں نے کہا۔۔۔'' تمہاراایک مسلمان بھائی فوت ہور ہاہے، ذرا آگر اس کے کفنانے دفتانے میں تعاون کر دو۔''

''کون ہے؟''انہوں نے پوچھا۔ ''ابوذ ر۔''میں نے بتایا۔

''رسول الله كاصحالي ابوذر؟''انہوں نے جیرت سے بوچھا۔

'' ہاں ، وہی ابوذ رہ'' میں نے تقید بق کی۔

یہ سنتے ہی وہ تیزی سے لیکے اور ابوذرکے پاس چلے آئے۔ ابوذر نے انہیں مرحبا کہا۔ پھر انہیں رسول اللہ علیہ کا وہی ارشاد سایا کہتم میں سے ایک مخض ویرانے میں وفات پائے گا اوراس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگ ۔ پھر کہنے گئے۔۔۔ ''اگر میرے پاس یا میری ہوں کے پاس کی ایک جماعت موجود ہوگ ۔ پھر کہنے گئے۔۔۔ ''اگر میرے پاس یا میری ہوں کے پاس کی اموجود ہوتا تو میں اس کا کفن بنا تا پسند کرتا ، گر ہمارے پاس ان پہنے ہوئے ہوسیدہ کیڑوں کے پاس کو کا راموجود ہوتا تو میں اس کے کفن کا انتظام آپ لوگوں کو بی کرتا پڑے گا۔ لیکن خیال رہے کہ جھے کفن دینے والا نہ تو کوئی مالدار آ دمی ہو، نہ مرکاری عہد یدار۔''

ان میں سے ایک نو جوان نے کہا

'' چیا جان! میں آپ کی شرا نظر پر پورا اتر تا ہوں اور میرے سامان میں دو کپڑے بھی موجود میں جومیری! می نے اپنے ہاتھ سے کاتے ہیں۔''

ابوذرنے کہا --- '' محیک ہے ، بس تم ہی جھے کفن پہنا تا!'' ھے۔

سیدالوری، جلد دوم کے میں سیدالوری، جلد دوم کے میں کے میں کے میں کے میں میں میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے کی کے کی

شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ان میں سے حضرت ابولیا ہے گا تذکرہ جلدا ہیں۔ ۳۸۰ پرگزر چکا ہے۔ باقی تین افراد کے نام میر ہیں

ا \_ كعب ابن ما لك ٣ \_ مراره ابن ربيع سر بلال ابن اميه

ان تینوں کو اس کو تا ہی کی پا واش میں بہت سخت سز اجھیلنا پڑی ، مگر اس کی تفصیل غزوے کے آخر میں آئے گی۔ (انشاءاللہ)

مغضوب عليه خطه

تبوک کی طرف سفر جاری تھا کہ راستے میں قوم شمود (۱) کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈر

اس کے بعد انہوں نے اپنی جان ، جان آفریں کے سپر دکر دی۔ اس وقت حضرت عبد اللہ ابن مسعود ﷺ جواس آنے والی جماعت میں شامل تھے بے طرح رو بڑے اور کہنے لگے

''آہ!میرادوست اور بھائی ابوذر---رسول اللہ نے سی فرمایا کہ تنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھایا جائے گا۔''

پهر حضرت عبدالله ابن مسعود في نماز جنازه پرهائي اورسب نيل کرانېي رېزه پي دفن کرديا ـ
د ضي الله تعالى عنه وعن زوجته وعن جميع من حضر جنازته .

(۱) یہ قوم بہت ترتی یا فتہ تھی۔خصوصاً تغیر اور سنگ تراثی میں ان کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کران کے اندرر ہائش گاہیں تیار کرنا، پڑھوہ یا دگاریں بنانا اور پھروں کی خوبصورت عارتیں تغیر کرنا، ان لوگوں کا پہند یہ ہ مشغلہ تھا۔ ان کی سلطنت کے پایئے تخت کا نام جہنو تھا۔ اس زمانے کی دگر اقوام کی طرح یہ قوم بھی کفر و شرک میں جتلا تھی۔ چنا نچہ ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے حضرت صالح النظی کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت صالح " نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی ہے منح کرنے کی کوشش کی ، مگر انہوں نے حضرت صالح " نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی ہے منح تو واقعی اللہ کا پنج بر ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت صالح " نے ایک اور نمی کیا کہ یہ اللہ کی اللہ کا پنج بر ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت صالح " نے ایک اور نمی کیا ہی جا ہے جب نے دو ۔ علاوہ ہے ۔ یہی تمہارے لئے نشانی ہے ۔ اسے کھلے عام پھر نے دواور جہاں سے اس کا جی چا ہے جب نے دو ۔ علاوہ ازیں جس کنویں سے تم پانی حاصل کرتے ہو، اس کو ایک دن تم استعال کیا کرو اور ایک دن ج

آئے، تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کنوال آیا۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- " یمی وہ

صرف بیا دننی اس سے پانی بیا کرے گی اور یا در کھو کہ اس اونٹنی کو کسی قتم کا گزند نہ پہنچے۔ اگرتم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہلاک ہوجاؤ کے ۔ مگر شمود نے حضرت صالح کی اس بات کو بھی ہنجید گی سے نہ لیا اور جوش عداوت میں اونٹنی کو ہی مارڈ الا۔ اس وقت عذا بیالہی نے ان کو آ و بوجا ۔ بیا یک خوفنا ک زلزلہ تھا جس سے آن کی آن میں زمین دوز رہائش گاہیں بیٹھ گئیں ، پھروں کی عظیم الثان ممارتیں زمین بوس ہوگئیں اور پوری قوم جاہ و ہر با دہوگئی۔ ان کا بیانجام دیکھ کر حضرت صالح نے تا سف سے کہا

﴿ يَقَوُم لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنُ لَا تُحِبُّوُنَ النَّاصِحِيُنَ 6 ﴾ (اے میری قوم! میں نے تو تم لوگوں کواپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہاری خیرخوابی کی تھی ، تحرتم خیر خوابی کی تھی ، تحرتم خیر خوابی کی تھی ، تحرتم خوابی کرتے ۔ )

(ماخوذ ازقر آن کریم سوره ۷۰ آیات ۷۹،۷۳ میوره ۲۰۲۱ یا ت۲۳۱،۹۹۱)

اس تباہ شدہ بہتی کے نشانات اب تک موجود ہیں اور زبانِ حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ إِنَّ بَطُشَ دَیِّکَ لَشَدِیُدُہ تیرے رب کی پکڑ ہڑی سخت ہے

مذراے چیرہ دستان! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ اور صحابہ کرام ای مغضوب ومقہور بستی کے پاس سے گزرے تھے بائیں جو کے جان دو ہاں پچھ در کھم رے بھی تھے یائیں جسچے بخاری کی بعض روایات سے گزرے تھے بائیں جو کہ تھاری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں قیام فرمایا تھا۔ مثلاً بید دور وایتیں جن کے الفاظ میں قدرے اختلاف ہے ہے ممرم فہوم ایک ہی ہے۔

ا - - - '' حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب رسول اللہ علیہ کے ہمراہ معلقہ کے ہمراہ معلقہ نے ہمراہ معلقہ نے خریس پنچ تو وہاں کے کنوؤں سے پانی نکالا اوراس سے آٹا کوئد حما۔ رسول اللہ علیہ نے مقتم دیا کہ وہاں سے جتنا بھی پانی نکالا محمیا ہے اسے ڈھوٹل دیا جائے اور اس سے جو آٹا کوئد حمامیا ہے وہ اونوں کو کھلا دیا جائے۔''

۲ --- " حضرت عبدالله بن عمر روايت كرية بي كه رسول الله عليه غزوه تبوك 🖘

میں میں ہے۔ جس سے حضرت صالح الطبیع کی اونٹنی پانی پیا کرتی

کے لئے جاتے ہوئے جمر میں اتر ہے تو لوگوں کو تھم دیا کہ یہاں کے کنویں سے پانی نہ پیٹیں ، نہ پینے کے لئے جاتے ہوئے جمر میں اتر ہے تو لوگوں کو تھم دیا کہ ہم تو پانی نکال چکے ہیں اور اس سے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں۔
رسول اللہ علیہ نے ان کو تھم دیا کہ آٹا مچینک دیں اور پانی ڈھوال دیں۔'بنجادی جا، کتاب
الانبیاء، باب قول اللہ عزوجل ﴿ وَإِلَى فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحُها ﴾ ص ۲۵۸.

(واضح رہے کہ برتن سے سیال چیز گرانے کو پنجا بی میں'' ڈھوہلڑاں'' کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں اس کا سمجھ متبادل موجود نہیں ہے،مجبور آالصاح مفہوم کے لئے پنجا بی کاسہارالینا پڑا۔)

ان ہردوروایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جان دوعالم علیہ نے وہاں کم از کم اتنا قیام ضرور فرمایا تھا کہ لوگوں نے کنوؤں سے پانی نکال کر برتنوں میں بھراتھا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ مگر شیخے بخاری ہی کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تھہرنا تو در کنار، آپ نے وہاں ایک کمھے کے لئے رکنا بھی گوارانہیں کیا تھا؛ بلکہ اتنہائی تیزی سے اس مغضوب علیہ خطے کوعبور کیا تھا۔ مثلاً میروایت

" حضرت عبدالله ابن عرراوی بیل که جب نبی علی حجر کررے تو فرمایا --" ان لوگول کے محمروں میں مت داخل ہونا جنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا تھا، مگرروتے ہوئے ۔ کہیں تہمیں بھی وہ عذاب نہ آ بہنچ جوانہیں بہنچا تھا۔ '' پھر آ پ نے اپنا سرڈ ھانپ لیا اور رفتار تیز کردی یہاں تک کہ اس وادی ہے گزرگئے۔'' (بخواری ج۲، کتاب المغازی، باب نزول النبی مَلَّا الله الحجو، ص ۱۳۷)

اس باب میں اس مفہوم کی مزید روایات بھی موجود ہیں اور بدروایت، پہلے بیان کی گئی دو روایت اس باب میں اس مفہوم کی مزید روایات بھی موجود ہیں اور بدروایات پہلے بیان کی گئی دو روایتوں سے واضح طور پر متعارض ہیں۔تعجب کی بات سے سے کہ ان متعارض روایات کے راوی ایک ہی ہیں۔یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرہ!!

صیح مسلم کی روایات میں بھی اس طرح کا تعارض پایا جاتا ہے۔ شارصین حدیث اس اختلاف کو رفع کرنے سے کے لئے کوئی اطمینان بخش حل نہیں چش کرسکے، اس لئے میرا ذہن ابھی تک الجھا ہو ا ہے۔ لَعَلَّ اللهُ مُنحدِث بَعَدَ ذٰلِکَ اَحْدًا. اگر کوئی صاحب علم رہنمائی فرما سکیس توممنون ہوں گا۔

تقی۔(۱)اس راستے سے آیا کرتی تھی اوراس راستے سے واپس جایا کرتی تھی۔تم بھی جاہو تو اس کنویں سے پانی پی سکتے ہو۔''

### طلب باران

سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اورلوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی جدت سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہاں تک کہ چندا فراد نے اپنے اونٹ ذیح کر دیئے اوران کے بیٹ سے پانی نکال کر پینے لگے۔ بید کھے کرصدیق اکبر پینے نے عرض کی ۔۔۔'' یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی دعا ہے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجئے۔ کیونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔''

''کیاتم سب کی بھی بہی خواہش ہے؟''جانِ دوعالم علیہ نے لوگوں سے پوچھا۔ ''جی ہاں ، یارسول اللہ!''سب نے جواب دیا۔

جانِ دوعالم علیہ نے اس وقت ہاتھ اٹھاد ہے اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ بادل گھر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہوگی۔ چند ہی لحوں میں جل تھل ہوگیا اور خشک ندی نالوں میں پانی روال ہوگیا۔ صحابہ کرامؓ نے جی بھر کر بیاس بجھائی اور برتن بھی بھر لئے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھنے کے بعد ہم گھو منے کے لئے ادھراُ دھر نکلے تو یہ دکھے کر ہیں سخت حیرت ہوئی کہ بارش صرف اس صے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا۔ باقی ساراصحرا بدستور خشک پڑا تھا۔

(۱) حضرت صالح کی اوخی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چٹان سے بطور مجز ہرآ مہوئی تھی۔ اگر چہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں لیکن مؤرضین کے ہاں تقریباً مسلم ہے اور مولانا عبد الماجد دریا بادی نے لکھا ہے کہ ایک آئر پر سرجم قران ، کیل نے فرنگی سیاحوں کے مشاہدات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس پہاڑ سے وہ اوخی بطور فرق عادت برآ مہوئی تھی ، اس میں اب تک ایک شگاف سا ایک شکاف سا ایک شکان میں جود ہے اور جزیر ، نمائے سینا میں "نافقہ النہی" کانقش قدم آج بھی زیارت گاو ظائن ہے۔ تفسیر و لرجمہ عبد الماجد دریا بادی ، ج ا ، ص ۱ سس.

باب۸، فتح مگه باب۸، فتح مگه

سیدالوزی، جلد د وم ک

### ناقہ کی گمشدگی

ایک دن جانِ دوعالم علیہ کی اونٹنی گم ہوگئ تو ایک منافق زیدا بن لصیت نے کہا ''حیرت ہے کہ محمد پیغیبری کا دعویٰ کرتا ہے اور آسانوں کی خبریں سناتا ہے مگر اپنی اونٹنی سے لاعلم ہے!''

یہ بات اگر چہاس بدبخت نے اپن جگہ کہی تھی ،مگر جانِ دو عالم علیہ ہے اس خدا دا د علم سے اس پرمطلع ہو گئے اور فر مایا

''ایک منافق کہتا ہے کہ محمد آسانوں کی خبریں تو سناتا ہے، مگراپی اونٹنی سے لاعلم ہے۔ میں تو سناتا ہے، مگراپی اونٹنی سے لاعلم ہے۔ میں منا ہوں کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں، جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور اس نے مجھے اونٹنی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔ اس کی مہارایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے اور وہ فلاں وادی کی گھائی میں موجود ہے۔''

ای وفت چندافراد جانِ دو عالم علیه کی بتائی ہوئی جگه پر گئے تو واقعی اونمنی و ہاں کھڑی ہوئی تھی اوراس کی مہارا یک درخت میں پچنسی ہوئی تھی۔

بعد میں چندصحابہ نے تحقیق کر کے معلوم کرلیا کہ ندکورہ بالا بکواس کس نے کی تھی ، چنانچہ انہوں نے زیدا بن لصیت کو پہلے تو اچھی طرح مارا بیٹا ، پھرلشکر سے بھگا دیا۔

# بئر تبوك

اس قدرگرم موسم میں اتنا طویل سفر بذات خود ایک مسئلہ تھا، پھر سامان خوردونوش کی کی نے مزید مسائل پیدا کرر کھے تھے۔ بھی غلختم ہو جاتا تھا، بھی پانی، مگر قربان جائیں ان نفوس قد سیہ پر کہان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان کی جبینوں پر کوئی بل نہ آیا اور ان کے صبر وثبات میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخریہ کاروانِ عزم وہمت مصائب ومشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منزل مقصود کے قریب جا پہنچا۔

جانِ دوعالم عَلَيْظَة نے فرمایا -- 'د کل چاشت کے وفت انشاء اللہ ہم تبوک بنگی جا کر مایا -- 'د کل چاشت کے وفت انشاء اللہ ہم تبوک بنگی جا کر ہے۔ ' علی نہ نکالنا، جب تک میں نہ بنگی جا کر ہے۔ ' جا کمیں میں نہ بنگی جا کر ہے۔ ' کہ سے بانی نہ نکالنا، جب تک میں نہ بنگی جا کر ہے۔ ' کہ سے فرمانِ نبوی جا شت کو شکر تبوک بنگی کی کیا تھوڑی دیر بعد جانِ دوعالم علیہ کے کنویں میں میں نہ بنگی کو است کو شکر تبوک بنگی کا کہ علیہ کا کہ علیہ کا کہ میں نہ بنگی کو است کو شکر تبوک بنگی کو است کو شکر تبوک بنگی کو است کو شکر تبوک بنگی کی کہ کا کہ کا کر بعد جانِ دو عالم علیہ کے کہ کو اس کے کہ کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کی کو کہ کا کہ کو کہ کو کو کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کی کہ کو کہ کو کر کے کا کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کو کی کر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو

سیدالوری، جلد دوم کی میکه کی میکند. باب، فتح مگه کی سیدالوری، جلد دوم کی میکند کی میکند کی میکند کی میکند کی م

پرتشریف لے گئے تو اس میں بہت تھوڑا پانی تھا۔۔۔اتنا کم کہ صرف ایک باریک ہی کیر تہد میں چکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جانِ دوعالم علی تھا ہے تھے کہ سے صحابہ کرام نے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر ایک مشکیزہ بھرلیا جس سے آپ نے کلی کی اور ہاتھ منددھوئے۔ پھر آپ کامستعمل پانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔اس کی برکت سے پائی کی اتن فراوانی ہوئی کہ جب تک وہاں قیام رہائشکر کی تمام ضروریات بخو بی پوری ہوتی رہیں اور بھی کی واقع نہیں ہوئی۔

دعائے برکت

آس سفر میں پانی تو ہار ہاختم ہؤااور بار ہا جانِ دوعالم علیہ کی توجہ اور نگا وعنایت سے اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا۔ (۱) مگر ابھی تک خوراک کا مسئلہ پریشان کن نہیں بنا تھا، کیونکہ صحابہ کرام نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور بہت کم مقدار میں کھاتے تھے۔لیکن تبوک پہنچ کی کہ کریہ مسئلہ بھی بیدا ہو گیا اور کھانے کی اشیاء تقریباً ختم ہو گئیں۔نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک تھجور کوکئی کی آ دمی باری باری چوستے تھے اور فرض کر لیتے تھے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ آ خرا کے مختص نے عرض کی

''یارسول اللہ! اگر اجازت ہوتو ہم اپنے اونوں کو ذرج کرنا شروع کردیں۔' اس وقت حضرت عمر ﷺ جانِ دوعالم علی کے پاس بیٹے تھے۔انہوں نے کہا ''یارسول اللہ! اس طرح تو سواریاں ختم ہو جا کیں گی یا کم ہو جا کیں گی اور مشکلات مزید بڑھ جا کیں گی۔ یارسول اللہ! آپ انہیں تھم دیں کہ ان کے پاس کھانے کا جو کھے ہے،اسے ایک جگہ ڈھر کردیں اور آپ اس پر برکت کے لئے دعا فرمادیں۔' جانِ دو عالم علی ہے نے فرمایا ۔۔۔''ہاں، یہ تھیک ہے کھانے کی بھی چیزیں ایک جگہ جمع کر دو!''

چڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور جس کے پاس جو پچھ تھا، لاکر وہاں ڈالنے لگا۔کوئی مٹھی بھر آٹالا یا،کوئی سنو۔کسی نے تھجوروں کے چند دانے لا ڈالے اورکسی نے خشک روٹی کا ایک آ دھ کھڑا۔ اس طرح غذائی اجناس کی ایک ڈھیری سی من محق۔

<sup>(</sup>۱) مزید واقعات معجزات کے باب میں بیان ہوں سے ۔انشا واللہ



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جانِ دوعالم علیہ نے اس پردعائے برکت فر مائی۔ پھرتھم دیا کہ اب اس سے برتن بھرلو۔
صحابہ کرام فر ماتے ہیں کہ ہم نے نشکر میں موجود ہر برتن لبالب بھرلیا اورخود بھی خوب شکم سیر ہوکر کھالیا ، مگر ڈھیری جو ل کی تو ال رہی۔ واضح رہے کہ نشکر کی تعداد تفریباً ستر ہزارتھی۔
سیانعام عظیم دیکھ کر جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا

''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ' لاشریک ہے اور میں اس کا سچار سول ہوں۔ جو شخص بھی صدقِ دل سے بیگواہی دیے گاءاس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔''

تبوك ميں قيام اور واپسى

تبوک جانے کا مقصد رومیوں سے جہاد کرنا تھا، کیونکہ جانِ دوعالم علیہ کواطلاع ملی تھی کہ اسلامی سلطنت پرحملہ آور ہونے کے لئے ایک بڑالشکر تیار کیا ہے۔ گر جب جانِ دوعالم علیہ پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیبت چھا گئی اوران کوسا منے آنے کی جرائت ہی نہ ہوئی۔

جانِ دو عالم علیہ جوک میں پندرہ ہیں دن قیام پذیر ہے۔ اس دوران آپ نے اردگرد آباد مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملاقاتیں کیں اور سلے کے معاہدے کئے۔ وہ لوگ آپ کے حسنِ اخلاق اور عالی ظرفی سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بہت سے نخفے پیش کئے۔

اس غزوے میں اگر چاڑائی تونہ ہوئی گرجانِ دوعالم عَلَیْ اور آپ کے رفقاء کی شجاعت و بہادری کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی اور پھر زندگی بھر کسی کو آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اَرُسَلَ رَسُولَه ' بِالْهُدای وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَه ' عَلَی الدِیْنِ کُلِّهِ دَوَلُو کَو وَ الْمُشُوكُونَ.

عَلَی الدِیْنِ کُلِّهِ دَوَلُو کُوهَ الْمُشُوكُونَ.

# واپسی اور مسجد ضرار

واپسی میں بھی سامان خور دونوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جانِ دو عالم علیہ کی توجہ سے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آپنچے اور ایک جگہ مخضرسا قیام فرمایا۔ (۱) وہاں چند منافقین حاضرِ خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جوعبادت گاہ بھی ہوگی اور مسافروں کی جائے پناہ بھی۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لیے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کراس کا افتتاح فرمادیں۔

یمی وہ مسجد ہے جو تاریخ میں مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ بید در حقیقت مسجد نہ تقی؛ بلکہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لئے ایک مرکز بنایا تھا اور مسلمانوں کی آئھوں میں دھول جھو نکنے کے لئے اس کا نام مسجدر کھ دیا تھااور اس میں ایک امام بهى مقرر كرديا تفاله منافقين حيا ہے تھے كه جان دو عالم عليہ اس ميں ايك دفعه نماز پڑھ ليس تا كەمسلمانوں كى نظر ميں وہ جگەمقدى ومحترم ہوجائے اوراس طرح اس كودائمى تتحفظ كى صانت مل جائے۔ مراللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کونا کام بنادیا اور مندرجہ ذیل ہو بیات نازل ہوئیں ﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيُقًا ۚ بَيُنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُه ۚ مِنْ قَبُلُ م وَلَيَحُلِفُنَّ اِنُ اَرَدُنَاۤ اِلَّهِ الْحُسُنَى م وَاللهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ٥ لَا تَقُمُ فِيُهِ آبَدُا م ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اور پچھلوگوں نےمسجد بنائی ہے تا کہ (مسلمانوں کو) ضرر پہنچا ئیں اور کفر کریں اورمومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور آج تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو تحمین گاہ مہیا کریں اور (اگران ہے پوچھوتو) حلف اٹھا کرکہیں سے کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ (اے نبی!) تم مجھی بھی اس مسجد میں کھڑ ہے نہ ہوتا....)

جانِ دوعالم علی اس وقت چند صحابہ کرام کو بعیجا کہ جاکراس نام نہا دمسجد کو جا کراس نام نہا دمسجد کو جا کراس نام نہا دمسجہ کو اس کی حصت کو آگ لگائی اور بعد جلا دیں اور گرا دیں۔ انہوں نے جاکر حسب تھم پہلے تو اس کی حصت کو آگ لگائی اور بعد

<sup>(</sup>۱) یہ آپ کامستقل معمول تھا کہ طویل سنر سے واپسی پریدیند منور و سے تھوڑی دور مخمبر جایا کرتے ہتے تا کہ اہل مدینہ مطلع ہوجا کیں اور خوا تین گھروں کی صفائی وغیر وکرلیں۔ (۲) مسور ہ ۹، آبات ۲۰۱ تا ۱۱۰

میں دیواریں گرا کراس کو یکسر ملیامیٹ کر دیا۔

#### مدینه میں ورود

جب جانِ دوعالم علیہ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لئے سارا شہراند آیا اورایک بار پھروہی سال بندھ گیا جو جانِ دوعالم علیہ کی اولین تشریف آ وری پر بندھا تھا۔خوا تین مجھتوں پر چڑھ کر آپ کی آ مدکا نظارا کرنے لگیں اور چھوٹی بچیاں دف بچا کروہی ملکوتی نغمہ سنانے لگیں۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

دید اللهٔ کرجانِ دوعالم عَلَیْ کادل خوش ہوگیا اور طبیعت ہشاش بیثاش ہوگئ ۔ فرمایا

''هذِه طَابَةً. ''(یدایک خوشگوارشهرہے۔)

جبل احد کی جانب اشارہ کر کے فرمایا --''هلذَا جَبَلَ یُحِبُنَا وَ نُحِبُه'. ''

(ید پہاڑہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔)

حضرت عباس آپ کو مسرور وشاد مال دیکھ کرآ کے بڑھے اور آپ کی خوشیوں کو وہالا کردیا۔

''یارسولاللہ! میں آپ کی مدح میں پچھ کہنا جا ہتا ہوں۔۔۔اجازت ہے؟'' ''ہاں، کہئے!اللہ تعالیٰ آپ کا منہ سلامت رکھے۔'' جانِ دوعالم علیہ ہے۔ شاد ہوکر دعا دی۔

اس موقع پرحضرت عباس نے جان دوعالم علی کونی طب کرتے ہوئے جوشہکار تھے۔ تھیں کہ اتھا ،اس کے چنداشعار پیش خدمت ہیں۔عشق ومحبت اور تعظیم وعقیدت میں گند ہے ہوئے اس شیریں کلام کوزبان وادب کے ماہرین نے متفقہ طور پراعلی در ہے کا ادبی شہ پارہ قرار دیا ہے۔ پڑھئے اور ہاشمی فصاحت و بلاغت سے لطف اٹھا ہے !

مِنْ قَبُلِهَا طِبُتَ فِى الظِّلَالِ وَفِى مُسْتَوْدَعِ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ وَ مَنْ قَبُلِهَا طِبُتَ فِى الظِّلَالِ وَفِى مُسْتَوْدَعِ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُمَّ هَبَطُتُ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ انْتَ وَلَا مُضْغَةً وَلَا عَلَقَ وَلَا مُضَغَةً وَلَا عَلَق وَلَمُ مَضَغَةً وَلَا عَلَق وَلَا عَلَى عَلَى السَّفِينَ وَقَدْ الْجَمَ نَسُرًا وَاهْلَهُ الْغَرَق وَلَا عَلَى السَّفِينَ وَقَدْ الْجَمَ نَسُرًا وَاهْلَهُ الْغَرَق وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

سیدالوری، جلد د وم کم کم کم باب، فتح مگه

وَرَدُتُ لَمَّا وَلِدُتُ الشَّرِقَتِ الْهِ...ارُضُ وَضَآءَ بِنُورِکَ الْاَفُقِ وَالْتَ لَمَّا وَلِدُتُ الشُرقَتِ الْهِ...ارُضُ وَضَآءَ بِنُورِکَ الْاَفُق وَالْتَ لَمَّا وَلِدُتَ الْمُفَق الْهُ....ور وسُبُلِ الرَّشَادِ لَنَحْتَرِق وَلَمُ فَى ذَلِکَ الضِّيَاءِ وَفِی النَّه...ور وسُبُلِ الرَّشَادِ لَنَحْتَرِق وَلَمَ فَى ذَلِکَ الضِّيَاءِ وَفِی النَّه...ور وسُبُلِ الرَّشَادِ لَنَحْتَرِق (دنیا مِس آنے ہے پہلے آپ سایوں میں اوراس امانت گاہ میں جہاں ہے لیط کے تھے، (۱) مزے ہے رہا کرتے تھے۔ پھرآپ زمین پراترے، اس وقت آپ نہ بشر سے، نہ مضغہ، نہ علقہ ؛ بلکہ اللّٰہ کی ججت اور دلیل تھے۔ آپ کشی پرسوار ہوئے، جب نراور اس کے بچار یوں کوطوفان نے گھرر کھا تھا۔ آپ خلیل اللّٰہ کی آگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہوئے۔ پھریہ کیے مکن تھا کہ وہ جل جاتے ؛ جبکہ آپ ان کی صلب میں موجود تھے! اور آپ جب بیدا ہوئے تو زمین چک اخی اور آپ کے نور سے ساراا فق روش ہوگیا۔ اب ہم اسی فور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میا ہے۔ اس کے مستوں میں بڑھے جارہے ہیں۔)

# توبه کرنے والے متخلفین

یملے گزر چکاہے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے پچھافرادا بیے بھی تھے جواللہ اور

(۱) یعنی جنت میں، جہاں آ دم اور حوانے اپنے جسموں پر پے لیٹے تھے، پوری نعت کا مجموئ مفہوم ہے کہ یارسول اللہ! جب آ دم الطبیخا کی تخلیق ہوئی تو آپ ان کی صلب میں موجود تھے۔ پھر جب آ دم الطبیخاز مین پراتر ہے وان کی پشت میں آپ بھی اتر آ ہے۔ اس وقت آپ نہ بھری شکل میں تھے، نہ مفغہ وعللہ کی صورت میں۔ (مضغہ اور علقہ ماں کے پیٹ میں نیچ کے دومراحل کا نام ہے۔) بلکہ اللہ کی جمت اور دلیل تھے۔ اس بناء پر جب آپ نوح الطبیخا کی طرف نعمل ہوئے تو ان کی کشی نجات پاگئ اور نسر اپنے بچار یوں سمیت طوفان میں غرق ہوگیا۔ (نسران پانچ بتوں میں سے ایک تھا، جن کی قوم نوح پر سنٹ کی بچار یوں سمیت طوفان میں غرق ہوگیا۔ (نسران پانچ بتوں میں سے ایک تھا، جن کی قوم نوح پر سنٹ کیا کرتی تھی۔) اور جب آپ اراہیم الطبیخ میں جلوہ گر ہوئے تو ان کو آگ نہ جلاکی، کیونکہ آپ ان کے اندر بخلی طور پر موجود تھے اور آپ کی موجود گی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آگ ان کو جلا ڈوائی ا اور جب آپ ان اندر خلی میں جلوہ آ را ہوئے تو آ پ کے نور سے زمین وآسان جگرگا اٹھے۔ چنا نچہ اب ہم سراسرروشن میں، نور میں اور ہدایت کے راستوں میں آ مے ہو صربے ہیں۔

برسیدالوری، جلد دوم که هسترسیدالوری، جلد دوم که هسترسیدالوری، جلد دوم که هسترسیدالوری، جلد دوم که مکه

اس کے رسول کے سچے عاشق ہونے کے باوجود ، محض اپنی کا ہلی اور آج کا کام کل پرٹالنے کی عادت کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کرسکے۔ یہ مجموعی طور پر تیرہ آ دمی ہے۔ ان میں ایک تو حضرت ابولہا بہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ با ندھ لیا تھا۔ نو [۹] ان کے ساتھی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے لئے یہی سز اپند کی تھی اور اپنے آپ کو مسجد میں پابند سلاسل کر لیا تھا۔ اپنے نفس کوخود ، می سزاد سے کی یہا دا اللہ تعالی کو پہند آئی اور ان کی تو بہول فرمالی۔ (۱)

ان کےعلاوہ تین افرادا یسے تتھے،جنہوں نے نہ توا پنے لئے کوئی سزا تبحویز کی ، نہ کسی قتم کا عذر پیش کیا۔ بلکہ صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور کوتا ہی کا اقر ارکرلیا۔ یعنی حضرت کعب حضرت ہلال اور حضرت مرارہ۔ رَضِی اللهُ تُعَالَیٰ عَنُهُمُ .

ای جرم کا عتراف کرنے ، پھر سزاپانے اور آخریں معافی مل جانے کی جوابمان افروز داستان حضرت کعب نے پوری تفصیل سے بیان کی ،اس کی تلخیص بچھ یوں ہے۔

'' جب رسول اللہ علی نے تبوک جانے کا رادہ کیا اورلوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیا تو ان دنوں میں بہت آسودہ حال تھا۔ اس سے پہلے بھی میرے پاس سواری کے دو جانور اکھے نہیں ہوئے تھے ،گر اس موقع پر دوسواریاں موجود تھیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے زور شور سے تیاریاں شروع کیس تو میں بھی ہرضج بیارادہ کرکے گھر سے نکلتا کہ آج تمام سامان حرب اورزادِ راہ وغیرہ مہیا کرکے لوٹوں گا، گر پورا دن گر رجاتا اور میں بچھ نہ کر پاتا۔ پھر یہ سوچت ہوئے گھر لوٹ آتا کہ کل یہ کام ضرور کروں گا۔ اس طرح آج کل کرتے کرتے وقت گزرگیا اور رسول اللہ علی تھو کے کئے روانہ ہوگئے۔ اس وقت بھی میں بہی سوچتار ہا کہ ایک دو دن میں تیاری کھمل کر کے رسول اللہ سے جاملوں گا۔۔۔کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا!

<sup>(</sup>۱) حضرت ابولبا ہے کی قبولیت تو بہ کا واقعہ جلدا ول ،۳۸۰ پرگزر چکا ہے۔ باقی نو افراد کی سرگزشت بھی ابولبا ہے جہ۔

ے قاصر تھے۔انہیں دیکھ دیکھ کرمیرا دل بہت کڑھتا تھا، کیونکہ میں نہتو منافق تھا، نہ معذور، اس کے باوجودان میں رور ہاتھا۔

اُدھررسول اللہ علیہ جب تبوک پہنچ تو پوچھا---'' کعب کیوں نہیں آیا؟'' ''یارسول اللہ! اس کی خوش لباسی اور خود پسندی نے اسے روک لیا ہے۔'' ایک انصاری نے کہا۔

'' یہ بہت غلط بات کی ہے تم نے'' معاذ ابن جبل ﷺ نے اس انصاری کو جواب دیا، پھررسول اللہ علیہ ہے ناطب ہو کرعرض کی ---'' اللہ کی تسم یارسول اللہ! ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے پچھ نبیں دیکھا۔''

رسول الله عليسة بجهنه بولے اور خاموش رہے۔

کے دنوں بعد جب اطلاع آئی کہ آپ واپس تشریف لارہے ہیں تو ہیں سوچ میں پڑھیا کہ آپ کے عمال کے ساتھ کیا عذر پیش کروں گا۔اس سلسلے میں خاندان کے افراد ہے بھی مشورہ کرتارہا ،مگر چونکہ میراکوئی عذرتھا ہی نہیں ،اس لئے مطے کرلیا کہ کوئی بہانہ نہیں گھڑوں گا اور پوری سچائی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرلوں گا۔

جب آپ واپس تشریف لائے اور حسب معمول معجد میں دور کھتیں اداکرنے کے بعد لوگوں سے ملنے بیٹے تو پیچے رہ جانے والے منافقین حاضر ہوکر حیلے بہانے کرنے گئے اور اپنی صدافت کی فتمیں کھانے گئے۔ آپ نے ان کے بائن کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا اور ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے عذر قبول کر لئے اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ان کے اس عمال کو بخش دے۔

میری باری آئی تو میں نے آ مے بڑھ کرسلام پیش کیا، گر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ اور کہا' نعکال' (آ) پھرمیری طرف دیکھ کرسکرائے۔۔۔الیی مسکراہٹ جس سے غصہ اور خضب عیاں تھا۔ میں مزید آئے بڑھا اور آپ کے روبرو بیٹھ گیا گر آپ نے منہ دوسری طرف پھیرلیا۔ میں نے عرض کی۔۔۔' یارسول اللہ! مجھ سے کیوں رخ پھیرلیا ہے، مالانکہ میں نہ منافق ہوں، نہ میرے دل میں کوئی شک ہے، نہ میں نے اپناوین بدلا ہے۔'

نیسسسلهttps://ataunnabi.blogspot.com پرسیدالوری، جلد دوم کی دوم کی منگه کی میدالوری، جلد دوم کی دوم کی میکه کی میدالوری، میدا

'' پھر پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔۔۔؟ کیا تمہارے پاس سواری ٹہیں تھی۔۔۔؟'' آپ نے تی ہے یو چھا۔

"سواری تو تھی یارسول اللہ! اوراگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں سیحتا کہ کوئی عذر بیان کرکے اس کے عماب سے نیج سکتا ہوں، کیونکہ میں خاصا زبان آور واقع ہو ابوں لیکن واللہ میں جانتا ہوں کہا گرجھوٹ بول کروقتی طور پر آپ کوراضی کربھی لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کومیر ہے جھوٹ ہے آگاہ فرما دے گا اور آپ پھر ناراض ہوجا کیں گے، اس کے برعکس اگر میں نے بچ بولا تو ہوسکتا ہے کہ میری کوتا ہی پر آپ کے دل میں ذرا ساملال آجائے ،لیکن اس صورت میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ اس لئے جھوٹ نہیں بولوں گا اور بچ ہے ہی یارسول اللہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بلکہ ان لئے جھوٹ نہیں بولوں گا اور بچ ہے ہی یارسول اللہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں میں جسمانی طور پر جتنا تو انا تھا اور مالی لخاظ ہے جس قدر مشحکم تھا ، اتنا بھی نہیں تھا۔'' مول اللہ نے فرمایا ۔۔۔''مگا ہنڈا فَقَدُ صَدَق ''(اس محض نے یقینا تی بولا ہے۔)
دنوں میں جسمانی طور پر جتنا تو انا تھا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر!

میں اٹھ کر چلا آیا، تو میرے قبیلے کے متعدد افراد بھی میرے پیچھے چلے آئے اور مجھے ملامت کرنے گئے کہتم نے خواہ نخواہ نخواہ نخواہ نکہتم نے مصیبت مول لے لی ہے۔ حالا نکہتم نے کوئی ایبانا قابل معافی گناہ نہیں کیا ہے۔ تہہیں جا ہے تھا کہ باتی متخلفین کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کردیتے اور جس طرح رسول اللہ نے ان کے لئے بخشش کی دعا کی ہے تہارے لئے بھی کردیتے۔ آپ کی دعا تیری بخشش کے لئے کافی تھی۔

قبیلے والوں نے اس قدر ملامت کی کہ میرا دل جا ہے لگا کہ ابھی جا کر اپنے پہلے بیان سے مخرف ہوجاؤں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ میر ہے جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دو آدمی اور بھی ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح اپنی غلطی کا اقرار کرلیا ہے۔ایک مرارہ ابن رہیج اور دوسرا ہلال ابن امیہ۔ان کوبھی رسول اللہ نے یہی تھم دیا ہے وہ کم الہی کا انتظار کریں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ باب، فتح مكه بيدالورى، جلد دوم بي محمد محمد محمد محمد بيدالورى، جلد دوم بي محمد محمد محمد بي محمد بي

یہ میری ڈھارس بندھ گئی، کیونکہ وہ دونوں اہل بدر میں سے تھے اور ان کاعمل میرے لئے نمونہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا بیان واپس لینے کا ارادہ ترک کردیا۔

اسی دن رسول الله علی نے ہم تینوں سے میل جول اور بات چیت پریابندی لگا دی۔اس تھم کے ساتھ ہی لوگوں نے ہم سے نظریں پھیرلیں اور دور دور رہنے لگے۔ بے گانگی اور بے رخی کا بیرمظاہرہ اتنا شدیدتھا کہ ہمیں یوں محسوں ہوتا تھا، جیسے ہم کسی اجتبی سر ز مین میں آئکے ہیں۔ ہلال اور مرارہ تو اس لا تعلقی ہے اس قدر شکتہ دل ہوئے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔بس ہروفت کھروں میں بیٹے رہتے اورروتے رہتے ؛ البتہ میں نسبتاً جوان اورتوانا تھا،اس لئے نماز کے لئے مسجد کو چلا جاتا تھا۔ باز اروں میں بھی تھومتا بھرتار ہتا تھا،تمر مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا۔مسجد کوا کثر میں اس وقت جاتا تھا جب جماعت ہو پیکی ہوتی تھی اور رسول اللہ علیہ کو کوں کی طرف رخ کئے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آپ کوسلام کہتا مگر جواب سنائی نہ دیتا؛ تا ہم میں ریسوچ کر دل کوشلی دے لیتا کہ ہوسکتا ہے، آپ نے دھیرے سے جواب دیا ہواور میں نے نہ سنا ہو۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا۔ شرمندگی کی وجہ ہے نظر تو نہیں ملاسکتا تھا؛ البتہ و تفے و تفے سے چورنظروں ہے آپ کا دیدار کرلیتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا ،آپ دوسری طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔لیکن جونہی میں نماز میں منہمک ہوتا تھا،میری جانب ویکھنے لگتے تھے۔(۱) ای طرح کافی دن گزر گئے اورلوگوں کی بےالتفاتی اورلائعلقی میں کوئی فرق نہآیا۔ آ خرمیں گھبرا گیا اورایک دن ابوقیا دہ کے باغ کی دیوار بھاند کراندر داخل ہؤ ا، تا کہاہے گفتگو یرآ مادہ کرسکوں ۔ابوقادہ میرے چیا کا بیٹا تھااور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا۔

میں نے اسے سلام دیا ہم راس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ---'' ابوقادہ! میں اللہ کی قتم دے کر تجھے سے پوچھتا ہوں ، کیا تو نہیں

<sup>(</sup>۱) الله اكبر--- محبت كيم كيي كيد انداز بي---! اس سے پنة چلنا ہے كہ جان وو عالم عليات حضرت كعب سے حقیقنا ناراض نبیس تنے ،مرف ظاہرى طور پر خفاتے۔

جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟''وہ غاموش رہا، میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر اپنا سوال دہرایا۔وہ پھر بھی نہ بولا۔ جب میں نے تیسری باریبی سوال کیا تو اسطہ دے کر اپنا سوال دہرایا۔وہ پھر بھی نہ بولا۔ جب میں نے تیسری باریبی سوال کیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ۔۔۔اَ اللہ وَ رَسُولُه' اَعُلَمُ. (یہ بات اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔)

یین کرمیں روپڑااور آنسو بہا تاہؤ اباغ سے باہرنگل آیا۔(۱) ایک ون میں مدینہ کے بازار میں گیا تو شام کا ایک آ دمی میرے بارے میں

یو چھتا بھرر ہاتھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔وہ میرے پاس آیا اور عسان کے عیسائی بادشاہ کاایک خط میرے حوالے کیا۔خط کامضمون میتھا۔

"اما بعد:- ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا ساتھی (یعنی رسول اللہ علیہ ہے ہمت ہمت ہمت اللہ علیہ ہے ہمت اللہ تعالی نے اس لئے پیدا نہیں کیا کہ تم وہاں رسوا اور فارو ساوک کررہا ہے، حالا نکہ تمہیں اللہ تعالی نے اس لئے پیدا نہیں کیا کہ تم وہاں رسوا اور ضائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم تمہاری ہم کمکن دلجوئی کریں گے۔'' منائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم تمہاری ہم کمکن دلجوئی کریں گے۔''
میں نے خطر پڑھ کرانہائی تا سف ہے کہا۔۔۔'' بیآ زمائش بھی آئی تھی مجھ پا!''

ای طرح چالیس را تیں گزرگئیں۔ چالیسویں روز رسول اللہ علیہ کا ایک فرستادہ میں سے بھی علیحدگی اختیار کرلو۔ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تھم دیا ہے کہتم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرلو۔ ''طلاق دے دول؟''میں نے پوچھا۔

''نہیں ،صرف کنار ہ کشی کا تھم دیا ہے۔''اس نے کہا۔ مرارہ اور ہلال کوبھی بہی تھم ملاتھا ، چنانچہ میں نے تو اس وقت اپنی بیوی سے کہہ دیا

<sup>(</sup>۱) حضرت کعب شاید سیجھتے تھے کہ رسول اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے پر جو
پابندی عائد کی ہے، اس کا مطلب سیہ ہے کہ زیادہ تفتگونہ کی جائے اور میل ملاپ ندر کھا جائے، نہ ہیہ کہ
سرے سے بات ہی نہ کی جائے۔ اس لئے وہ لوگوں کی بے رخی سے شکوہ کنال نظر آتے ہیں اور ہرمکن
کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان سے بولے۔

کهتم اینے خاندان میں چلی جاؤاور جب تک میرا فیصلنہیں ہوجا تا، وہیں رہو؛البتہ ہلال کی بیوی رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی

''یارسول الله! ہلال بوڑھا اور کمزور آدمی ہے۔کوئی خادم بھی نہیں جواس کی دیکھ بھال کر سکے۔اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ نا راض ہوں گے؟'' ''نہیں'' آپ نے جواب دیا''لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے۔'' '' قربت کی تو وہ خواہش بھی نہیں رکھتا ، کیونکہ جب سے اس کا مقاطعہ ہؤ اہے ہر وقت روتا رہتا ہے۔''

ہلال کی بیوی کوا جازت مل گئی تو خاندان والوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ اگر تم رسول اللہ علیہ سے اجازت طلب کروتو جس طرح ہلال کی بیوی کوساتھ رہنے کی اجازت مل گئی ہے، تہ ہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہلال کا معاملہ مختلف ہے، وہ بوڑھا ہے اور خدمت کامختاج ہے؛ جبکہ میں جوان ہوں ، اس لئے میں اجازت نہیں مانگوں گا۔ نہ جانے آپ کیا کہیں!

ای عالم میں مزید دس دن گزر گئے۔ پچاسویں روزضج کی نماز کے وقت میں متفکر اور مغموم بیٹھا تھا کہا چا نک سلع کی پہاڑی پر کھڑے ہوکرایک شخص نے پکارا ''یَا کَعُبُ! اَبُشِرُ''(اے کعب! خوش ہوجا۔)

میں بھے گیا کہ میری تو بہول ہوگئ ہے اور شکر کے طور پر فی الفور سجد ہیں گرگیا۔

نماز کے بعد لوگ ہمیں قبولیت تو بہی مبارک دینے دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے جس شخص نے

آ کر مجھے خوشخری سائی اور مبارک دی ، میرا دل چاہتا تھا کہ اس خوش کے موقع پر اس کو پچھ

انعام دوں ، گراس وقت میرے پاس سوائے تن کے دو کپڑوں کے پچھ نہ تھا۔ چنا نچہ وہی

اتارکراس کو دید ہے اور خود کسی سے ما نگ کر پہن لئے۔ پھر بارگا و رسالت میں صاضری کے

لئے چل پڑا۔ راستے میں لوگ جو تی در جو تی آ کر مجھ سے ملتے رہے اور انتہائی مسرت سے

تو بہ قبول ہو جانے یرمبار کبا دد ہے رہے۔

جب میں رسول اللہ علیہ کے سامنے ہؤ ااور سلام کہا تو آپ کا روئے زیباچک

ہو۔ ہے ریب ہے ہے ، ہے ہے ، ہو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی ''کعب! آج کا دن تمہیں مبارک ہو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں ایبا مبارک دن بیں آیا۔''

''الله تعالیٰ کی طرف سے۔''آپ نے جواب دیا۔

میں نے اس خوشی میں اپناسب کچھ راہِ خدا میں صدقہ کرنا جا ہا مگر آپ نے منع کر دیا اور فر مایا ---''بہتر بیہ ہے کہ پچھا ہے لئے بھی رکھالو!''

" تو پھر خیبر میں میری جو جائیداد ہے، وہ رکھ لیتا ہوں ، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔" میں نے عرض کی اور آپ نے یہ پیشکش منظور فر مالی۔ میں نے کہا " یارسول اللہ! محض سے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تو بہ قرآن میں نازل فر مائی ہے اور میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔" وہ آیت جس میں ہماری تو بہ قبول ہوجانے کی نوید سنائی گئی ہے، یہ ہے وہ آیت جس میں ہماری تو بہ قبول ہوجانے کی نوید سنائی گئی ہے، یہ ہے

(ان تینوں کی توبہ بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی ہے، جن کا معاملہ ملتوی کردیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر شک ہوگئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہوگئے۔ تا ہم جانتے تھے کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ، بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوئے کیا جائے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی تا کہ وہ اس طرح اللہ تعالی کی طرف رجوئے رجوئے کے بین ۔ بلاشبہ اللہ تعالی توبہ قبول فرمائی تا کہ وہ اس طرح اللہ تعالی کی طرف رجوئے کرتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔ ) انتہی ملحصا

Click

﴿ باب٨، فتحمكُه

اهل طائف کا اسلام

سيدالورى، جلد دوم الم

پہلے گرر چکاہے کہ جان دوعالم علی اللہ علی کوفتے کے بغیر ہی محاصرہ اٹھا لیا اور مدینہ کی جانب واپس ہو گئے تھے۔ عروہ ابن مسعود تقفی طائف کا ایک معزز اور انتہا کی دانشمند سردار تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالی نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ جانِ دو عالم علی ہے ہی جی پیچے چل پڑا۔ ابھی آپ مدینہ کے راستے ہی میں تھے کہ عروہ آپنچا اور توحید ورسالت کی شہادت دے کر مشرف بہ اسلام ہوگیا۔ پھرخوا ہش ظاہر کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت عطافر مائی جائے تا کہ طائف والوں کوبھی اسلام کی دعوت دوں۔

جانِ دو عالم عَلِيْ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

حضرت عروہؓ کواپنے قبیلے میں جومحبو بیت اورعزت و وجاہت حاصلِی ہی اس کے پیش نظران کو بیہ بات عجیب نظرآئی اورعرض کی

''یارسول الله! وہ لوگ تو مجھے اپنی آئکھوں کی پتلیوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔'' جانِ دو عالم علی انسانی نفسیات کو حضرت عروہؓ کی بنسبت بدر جہا زیادہ جانتے تھے،اس لئے وہی ہؤ اجوآپ نے فرمایا تھا۔

حضرت عروہ نے واپس جاکر ابھی اصلاحی اور تبلیغی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ چاروں طرف سے تیربر سنے لگے اور حضرت عروہ شدید مجروح ہوکر گر پڑے۔ وہ مزع کسی نے طنزا پوچھا۔

> ''کیا خیال ہےتمہارا،اپنی اس موت کے بارے میں؟!'' حضرت عروۃ نے جواب دیا

'' یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بیشہادت کاشرف ہے، جواللہ تعالی نے مجھے نصیب کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان شہداء میں شامل فرما دے گا جنہوں نے رسول

الله علی معیت میں اوستے ہوئے یہاں جام شہادت نوش کیا تھا، اس لئے مجھے بھی وہیں وفن کردینا جہاں ان شہداء کی آخری آرام گاہیں بنی ہیں۔''

اہل طائف نے اپنے سروار کی آخری خواہش بوری کر دی اور اُن کوشہدائے طائف کی قبروں کے پاس دفن کردیا۔

عانِ دوعالم علی کے ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو فر مایا کہ عروہ کی مثال اس شخص جانِ دوعالم علی تو فر مایا کہ عروہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا ذکر سورہ لیبین میں ہے۔ اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ یفق م اتیب نوا الممر سَلِین و (اے میری قوم! رسولوں کی پیروی کرو۔) اور قوم نے اس ' جرم'' میں اس کوتل کردیا تھا۔

واضح رہے کہ بیہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں جوسلح حدید بیہ میں اہل مکہ کے نمائندے بن کر جانِ دوعالم علیہ کے نمائندے بن کر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آئے تھے اور واپسی پرمشرکین مکہ کے سامنے صحابہ کرام گاگی اطاعت وفر مانبر داری اور ادب وعقیدت کی الیم حسین منظرکشی کی تھی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ (۱) رَضِسَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ.

غرضیکہ اس وقت تو اہل طاکف نے حضرت عروہ کی بات نہ مانی اوران کوشہید کر ویا، گر بعد میں خودانہیں بھی احساس ہو گیا کہ اب ہمیں بہرصورت اسلام لا ناپڑے گا، کیونکہ ساراعرب مشرف باسلام ہو چکا ہے اور پوری دنیا ہے کٹ کرعمر بھر کے لئے طاکف کے قلعے میں محصور رہناممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنی نمائندگی کے لئے چھا فراد پر مشتل ایک وفد جانِ دو عالم علیا ہے کی خدمت میں بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت مدینہ پنچ جب آپ کوغزوہ تبوک سے واپس آئے ہوئے ابھی چندہی روزگز رہے تھے۔

ان دنوں رمضان کا بابر کت مہینہ تھا،اس لئے جانِ دو عالم علیہ ہے ان لوگوں کو مسجد کے قریب ایک خیصے میں گھبرایا تا کہ اہل ایمان کی عبادت اور شب بیداری کا دل افروز نظارہ کر سکیں۔

(۱) تفصیل جلد دوم ص ۲۸ ایر گزر چکی ہے۔

چند دن بعدانہوں نے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی ،گراس شرط کے ساتھ کہ ہماری دیوی لات کو تین سال تک نہ تو ڑا جائے۔

جانِ دو عالم علیہ نے انکار کیا تو انہوں نے اس مدت کو کم کر کے دو سال، پھر ایک سال اور آخر میں ایک مہینہ کر دیا ،گر آپ ایک دن کے لئے بھی شرکت میانۂ حق و باطل قبول کرنے پر آ مادہ نہ ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں برتی جاسکتی ۔ لات کو بہر صورت توڑ ااور گرایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ اگر اس کوتو ڑنا ہی ہےتو کم از کم ہمیں اس پرمجبور نہ کیا جائے ؛ بلکہ اس کام کے لئے یہاں سے پچھافراد بھیج دیئے جا کیں۔ یہ مطالبہ جانِ دوعالم علی نے تشکیم کرلیا اور لات کے خاتمے کے لئے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت ابوسفیان (۱) کو ال کے ساتھ بھیج دیا۔

وہاں بینی کر جب حضرت مغیر ہے نے لات شکی کا ارادہ کیا تو اِدھراُدھر سے بہت می عور تیں روتی بیٹی اور بین کرتی ہوئی نکل آئیں۔ آہ و بکا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کو بھی کوس رہی تھیں کہ ان کی بزدلی اور بے غیرتی کی وجہ ہے آج ہمیں بیدن و کھنا پڑا۔ آخر سب نے یہ کہرکردل کوتیلی دے لی کہ لات و بوی اپنے وشمنوں سے خودہی نمٹ لے گی۔ ان کی بیہ باتیں سن کر حضرت مغیر ہ کو مزاح سوجھا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ میں تہمیں ان لوگوں کی بے وقو فی اور خوش فہی کا ایک دلچسپ تماشہ دکھا تا ہوں۔ جنا نچہ وہ کدال لے کر آگے بڑھے اور لات پر ایک بھر پوروار کیا۔ اس کے ساتھ بی ایک زوردار چیخ باری اور دھڑ ام سے منہ کے بل گر پڑے۔ یہ دکھے کر لات کے پجاریوں کے جرے دمک اٹھے اور حضرت مغیرہ سے کہنے گئے

''مغیرہ! دیکھا تونے ہماری دیوی کا قہر وغضب---! کیا تونہیں جانتا کہ بیا ہے شمنوں کو تباہ دبر بادکر دیت ہے---!!اگر جراکت ہے تو دوبارہ اس پر ہاتھا ٹھا کردکھا!''

(۱) د ونوں کے حالات علی التر تبیب جلد دوم ص ۱۸۸ ، ادرص ۲۵ پر گزر بھے ہیں۔

حضرت مغیرةً بنتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے

''ارے بے وقوفو! پھر کی ہے جان مورتی بھلا کیا کسی کو نقصان پہنچائے گی۔۔۔! میں تو تمہارے ساتھ استہزاء کرر ہاتھا۔ابتم پھروں کے ان خود ساختہ بنوں کی پرستش چھوڑ دواور صرف اللہ وحدہ 'لا نثر یک کے روبروا پے سرخم کیا کرو!''

اس کے بعد حضرت مغیرہ اور حضرت ابوسفیان نے مل کرلات کوتوڑ پھوڑ دیا اور نذرو نیاز کے طور پر چڑھائے گئے زیورات استھے کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیئے۔ انہی دنوں حضرت عروہ کا بیٹا ابولیٹے اور بھتیجا قارب مجانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابولیٹے اور بھتیجا قارب مجانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ہریں،رور بیب میں جب ہوں ہے۔۔۔'' یارسول اللہ! میرے والدا یک شخص کے مقروض تھے، حضرت ابولیخ نے کہا۔۔۔'' یارسول اللہ! میرے والدا یک شخص کے مقروض تھے، اب و وقرض ادا کرنے کا مطالبہ کرر ہاہے؛ جبکہ میرے پاس پچھ بھی نہیں ہے۔''

حضرت قارب نے عرض کی ---''یارسول اللہ! میرا باب اسود بھی مقروض تھا۔ اس کی ادائیگی کابھی تھم فر ماد بیجئے کیونکہ وہ اور عروہ دونوں سکے بھائی تھے۔''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا -- ''عروہ تو اسلام لانے کے بعد شہید ہوَ اتھا ،اس لئے ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے ؛ جبکہ اسود کفر کی حالت میں مراتھا ،اس لئے ہم اس کے ذمہ دارنہیں ہیں۔''

اس کے جواب میں حضرت قاربؓ نے عجیب دلچسپ نکته اٹھایا۔ '' یارسول اللہ!ادائیگی تواب میں نے کرنی ہے، نہ کہ میرے فوت شدہ باپ نے ، اور میں تویارسول اللہ!مسلمان ہوں۔''

جان دوعالم علي مسكل عليه مسكرائ اورفر مايا

''اچھا،اس کے باپ کا قرضہ بھی انہی زیورات سے اداکر دیا جائے۔'' اس طرح سیم وزر کا بیانبار ضرور تمندوں کی امداد واعانت میں صرف ہوگیا۔

سلام اس پر کہ جس کے گھر میں جاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا

## صديق اكبر ﷺ كا حج اكبر

مشرکین مکہ نے جے اورطواف میں جو عجیب وغریب جدتیں پیدا کر لی تھیں ،ان میں سے ایک بیہ بھی تھی کہ عربیاں اور بے لباس ہو کرطواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے ، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے تھے۔ بعد میں رسم دنیا کی خاطر کیڑے پہننے لگ گئے اور اس طرح فطرت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب کم از کم طواف کے وقت تو فطرت اصلیہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور دنیا دی لباس کی آلاکثوں سے یکسریاک صاف ہو کر بیت اللہ کے گردگھومنا چاہئے!

۸ ہیں مکہ عمر مدفتے ہو اتو جان دوعالم علیا ہے نے مشرکین کی رائج کردہ الی بیہودہ رسومات کوختم کرنے اور لوگوں کو جج کا صحیح طریقہ سکھانے کے لئے ۹ ہے ہیں تین سوصحابہ کی معیت میں صدیق اکبر گوامیر جج بنا کر بھیجا۔ ان کی روائل کے بعد جانِ دوعالم علیا ہے معیت میں صدیق اکبر گوامیر جج بنا کر بھیجا۔ ان کی روائل کے بعد جانِ دوعالم علیا ہے معرت علی کو بھی بھیجے دیا اور فر مایا کہتم سورہ برائت (توبہ) کی ابتدائی آیات پڑھ کر مشرکی برواضح کردو کہ اللہ اور اس کارسول ان سے بیزار ہیں ، اس لئے آئندہ کسی مشرک کو مبحد حرام بھی مقدس اور پاکیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیس۔ علاوہ اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ مبحد حرام جسی مقدس اور پاکیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیس۔ علاوہ از یہ بھی اعلان کردو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی شخص عریاں حالت میں طواف نہ کر ہے۔ از یہ بیٹی اعلان کردو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی شخص عریاں حالت میں طواف نہ کر ہے۔ قربانی وغیرہ کے احکام و آداب سے آگاہ کیا اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو خربانی وغیرہ کے احکام و آداب سے آگاہ کیا اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو حضرت علی ہے کہا کہ اب آب رسول اللہ علیا ہے کہ کمائندہ خصوص کی حیثیت سے اعلانِ حضرت علی ہے کہا کہ اب آب رسول اللہ علیا ہے کہا کہ اب آب رسول اللہ علیا ہے کہا کہ دیں۔ چنا نچہ حضرت علی ہے نہ سورہ ہرات کی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ کر برات کی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ کر برات کی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ کر برات کی ابتدائی تینتیں ایسے آگاہ کیا در دیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الحمد للدكہ به ممانعت اب تک برقرار ہے اور جہاں سے صدود حرم شروع ہوتی ہیں ، وہاں بورڈ کے ہوئے ہیں کہاس ہے آئے غیرمسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔

برسیدالوری، جلد درم کر ۱۳۳۱ کے مکہ ۱۳۳۱ کی سیدالوری، جلد درم کر ۱۳۳۰ کے مکہ سیدالوری، جلد درم کر سیدالوری، جلد

ايلاء

ای سال جانِ دوعالم علیہ نے ایلاء کیا۔ یعنی از واج مطہرات کی کسی بات سے ناراض ہو کرفتم کھالی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنوں ناراض ہو کرفتم کھالی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنوں گھوڑے سے پچسلنے کی وجہ سے پاؤں مبارک میں موج آگئ تھی ،اس لئے مسجد کوآنا جانا بھی ممکن ندر ہا ورآپ ایک بالا خانے میں قیام پذیر ہوگئے۔

اسع دلت نشینی کی وجہ سے مدینہ میں بیافواہ پھیل گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں بیافواہ غلط ثابت ہوئی اور آپ انتیبویں دن بالا خانے سے اتر کر گھر تشریف لے گئے۔ اہل خانہ آپ کو یوں غیر متوقع طور پرسامنے دیکھ کر جیران رہ گئے اور عرض کی۔۔۔''یارسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینے تک ترکیعلق کی شم کھائی تھی ؟''

لعنی ابھی مہینہ تو پوراٹبیں ہؤ ا ہے؛ بلکہ ایک دن باقی ہے۔ جانِ دوعالم علی ہے نے فر مایا ---'' مہینہ انتیس دن کا بھی تو ہوتا ہے۔''

پیتونھی اس واقعہ کی تلخیص۔اب پیش خدمت ہےاس کی تفصیل اوراس پر بحث و شحیص لیکن پہلے آپ سور ہ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات اوران کا ترجمہ پڑھ لیس ، کیونکہ آئندہ تحقیق کاان آیات کے ساتھ گہراتعلق ہے۔

اگر چہ اصولی طور پر بیہ بحث سیرت سے نہیں؛ بلکہ تفسیر سے متعلق ہے؛ کیکن ان آیات کی تفسیر میں جوروایات ذکر کی جاتی ہیں، ان سے سیرت نبویہ کا شفاف چشمہ آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لئے اس موضوع پر قلم اٹھا نا پڑ گیا۔ وَ اللهُ یَهُدِی مَنُ یَّشَآءُ اِلٰی

صِرَاطٍ مُسُتَقِيُمٍ. بانچ آیات اور ان کا ترجمه

﴿ اللهُ لَكَ عَرُّمُ مَلَ اللهُ لَكَ عَرُّمُ مَلَ اَحَلَّ اللهُ لَكَ عَ تَبُتَغِى مَرُضَاتَ اَزُوَا جَكَ دُوَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ٥ اَزُوَا جَكَ دُوَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ٥

٣ - - - قَدُ فَرَضَ اللهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ وَ وَاللهُ مَوْلُكُمُ وَ وَهُوَ
 الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥

٣--- وَإِذُ اَسَرَّالَنَّبِى إِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيثًا ، فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَاَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَهُ وَاَعْرَضَ عَنُ بَعُضٍ ، فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنُ اَنُـٰبَأَکَ هٰذَا دَقَالَ نَبَّأَنِیَ الْعَلِیْمُ الْنَحِبِیُرُ٥

۱---ا نی! تم کیوں اپنے لئے ممنوع قرار دیتے ہواس چیز کو جواللہ تعالیٰ نے تہرار کے حلال کی ہے۔--؟ تم تو اپنی بیویوں کی خوشنو دی جا ہتے ہوا ور اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

۲--- الله تقالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کے کھولنے کا طریقة مقرر کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔

سا -- اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کواکی رازی بات کہی۔ پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ تعالی نے نبی کواس چیز ہے آگاہ کر دیا، تو نبی نے اس بیوی کو اس بیت کا پچھ حصہ بتلایا اور پچھ ہے صرف نظر کرلیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کو بات کے افشاء ہے آگاہ کیا تو وہ بولی -- '' آپ کو بیہ بات کس نے بتائی ہے؟''

بنی نے کہا ---'' بچھے مطلع کیا ہے علم والے اور خبروالے نے۔''
میں نے کہا ---'' بجھے مطلع کیا ہے علم والے اور خبروالے نے۔''
میں اور اگرتم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف تو بہ کروتو تہارے دل اس پر مائل ہو پیکے بیں اور اگرتم دونوں نے نبی کی مرضی کے خلاف اتحاد کئے رکھا تو اللہ تعالیٰ ، جبریل اور نیک مومن اس کے مددگار ہیں۔اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔
مومن اس کے مددگار ہیں۔اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔

۵---اگر نبی نے تم سب کو طلاق دے دی تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہارے بر الیاں ، ایمان والیاں ، عا جزی کرنے والیاں ، برتم بیویاں عنایت فرمادے ، اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، عا جزی کرنے والیاں ، برتم بیویاں عنایت فرمادے ، اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، عا جزی کرنے والیاں ، برتم بیویاں عنایت فرمادے ، اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، عا جزی کرنے والیاں ، برتم بیویاں عنایت فرمادے ، اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، عاجزی کرنے والیاں ، ایمان والیاں ، عاجزی کرنے والیاں ،

برسیدالوری، جلد دوم که ۳۱۳ کے ۱۳۳۰ کے سیدالوری، جلد دوم کی ۱۳۳۰ کے ۱۳۳۰ کے سیدالوری، جلد دوم کی ۱۳۳۰ کے ۱۳۳۰ کے

توبہرنے والیاں،عبادت کرنے والیاں،روزے رکھنے والیاں --- بیوہ اور کنواریاں۔

کہلی آیت کے الفاظ 'نت کو ہُم' اور 'نت بُتغی مَرُ ضَاتَ اَزُ وَ اجِک ' ہے اکثر مفسرین ومترجمین نے یہ جھا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کوخوش کرنے کے لئے کمی حلال چیز کوا پے لئے حرام کرلیا تھا، کیکن وہ چیز کیاتھی ---؟ اس میں اختلاف ہے۔ مفسرین نے اس کی دوتفیریں بیان کی ہیں۔

یعلی تفسیر

رسول الله علی نے شہد حرام کرلیا تھا اور تم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں استعال کروں گا۔ اس کی وجہ سے بی کہ رسول اللہ علی نے ایک بیوی کے پاس شہد کا شربت پیا تو دو ۔ ۔ یا تین ۔ ۔ ۔ یو یوں نے ایک منصوبہ بنایا اور جب آپ ان کے پاس شہد کا شربت پیا تو دو ہرایک نے کہا کہ آپ سے ''مغافیر'(۱) کی ہوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں ۔ ۔ ؟ رسول اللہ علی نے کہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی معموں نے ''عرفط'' کا رس چوسا ہواور اس کی بد ہوشہد میں شامل ہوگئی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ علی نے ان کی خوشنودی کی خاطر شہد حرام کر لیا اور ان میں سے کسی ایک کے سامنے میں اللہ علی کہ آئندہ شہد استعال نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس بیوی کو تا کید کردی کہ یہ بات کسی اور اللہ کوئی بیا ہے۔ ان ان گا تھا ہے کہا کہ یہ بات کسی اور اللہ کے نا دو اللہ کی ان کے سامنے میں اس بیوی کو تا کید کردی کہ یہ بات کسی اور اللہ کا نہ کہ رسول اللہ علی کورا زندر کھی کی اور دوسری کو بتا دی ۔ اس افشائے را ز سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی کورا کو میں وی اور کی مندرجہ بالا آیات نا زل ہوئیں۔

پہلی آیت میں رسول اللہ علیہ کو تنبیہہ کی گئی کہ آپ نے ایک حلال چیز کوحرام کیوں کیا ہے۔۔۔؟ بیکام تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور محض ہیویوں کوخوش کرنے کے لئے تو اور بھی نامناسب ہے، بہر حال اللہ تعالی بخشنے والامہر بان ہے۔

دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ شم کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر ہے، یعنی کفارہ۔اس لئے آیہ بھی کفارہ دیجئے اور شہداستعال سیجئے! اللہ تعالیٰ ہربات کو جانتا ہے اور

<sup>(</sup>١) "مغافير" أيك بدبودار كوند ك كلزول كوكت بي جوايك غاردار صحرائي بيل "عرفط" عن كاتا --

اس کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔

تیسری آیت میں افشائے راز کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک بیوی کو راز دارانہ طریقے سے یہ بات بتائی کہ میں نے شہد حرام کرلیا ہے، گراس نے دوسری کو بتا دی۔ اللہ تعلی نے اس بات کا کچھ دی۔ اللہ علی نے اس بات کا کچھ دی۔ اللہ تعلی نے اس بات کا کچھ حصہ بیان کر کے بیوی سے شکوہ کیا کہ تو نے یہ بات دوسری کو بھی بتا دی ہے، حالا نکہ میں نے تاکید کی تھی کہ کسی سے نہ کہنا! اس نے بوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو ا؟ رسول اللہ علی نے کہا کہ جھے اللہ تعالی نے بتایا ہے، جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا اور باخر ہے۔

چوتھی آیت میں روئے بخن ان دو ہیویوں کی طرف ہے، جن کی کوشٹوں سے رسول اللہ نے شہد حرام کرلیا تھا اور ان سے کہا گیا ہے کہا گرتم دونوں اپنی غلطی سے تو بہ کرلوتو تہمارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں اور اگرتم نے رسول اللہ کی منشاء کے خلاف ایکا کئے رکھا تو اس سے رسول اللہ کو پچھنقصان نہیں پہنچے گا ، کیونکہ اللہ تعالی اور کارکنانِ قضا وقد ران کے معاون و مددگار ہیں۔ اگر تمہارے رویے سے تنگ آ کر رسول اللہ نے تم سب کو طلاق دے دی تو اللہ تعالی ان کوتم سے بہتر ہویاں عنایت فرمادے گا۔ الخ۔

اس تفسیر کی بنیاد ان دوروایتوں پر ہے جو بخاری ومسلم کے علاوہ حدیث کی دیگر ستابوں میں بھی پائی جاتی ہیں ۔ایک روایت مختصر ہےاور دوسری مفصل ۔ دونوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

یعلی روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نین بخش کے پاس تھہرا کرتے ہے اور حضہ نے اتفاق کیا کہ رسول کرتے ہے ؛ تو میں نے اور حضہ نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ علیہ وہاں شہد بیا کرتے ہے ؛ تو میں نے اور حضہ نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر جب ہمارے پاس آئمیں مے تو ہم میں سے ہرایک ان سے یہ کے گی کہ آپ سے مغافیر کی بوآتی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ (۱) چنانچہ جب

(۱) شارطین بخاری کے بقول اس منصوبہ بندی کی ضرورت اس کئے پیش آئی کہ 🖘

سیدالوری، جلد دوم که سیدالوری، جلد دوم که

## دوسری روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ شاہداور میٹھی چیز پسند کرتے تھے اور ان میں سے آپ کامعمول تھا کہ نما نے عصر کے بعدا پی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب ہو اکرتے تھے۔ ایک دن آپ حفصہ کے پاس گئے اور عام دنوں کی بنسبت وہاں زیادہ تھہر ہے۔ اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے بنسبت وہاں زیادہ تھہر ہے۔ اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے بنہدی پوچھ بچھ کرتے گئے کہ خصہ کے قبیلے کی ایک عورت نے حفصہ کے لئے شہد کی ایک چرمی تھیلی ہے۔ میں نے کہا ایک چرمی تھیلی ہے۔ میں نے کہا ایک چرمی تھیلی ہے۔ میں نے کہا در میں اس کے لئے کوئی حیادہ سازی کریں گی۔''

چنانچہ میں نے سودہ بنتِ زمعہ سے کہا --- ''ابھی رسول اللہ علیہ تہارے پاس آئیں گے، جب وہ تمہارے نزدیک ہوں تو بوچھنا --- ''کیا آپ نے مغافیر کھائے میں؟''وہ کہیں گے۔۔۔''نہیں۔''تم کہنا ---''پھرآپ سے بیہ بوکسے آرہی ہے؟''وہ

بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ علیہ کے بیویوں کی دو پارٹیاں تھیں۔ ایک میں عائشہ مفصہ مودہ اور صغیہ تھیں اور دوسری میں ام سلمہ اور باقی تمام بیویاں۔ (بدخاری ج ا ، کتاب المهده، ص ا ۳۵) چونکدرسول اللہ علیہ کالف بوقی میں شامل بیوی کے پاس شہد پنے اور زیادہ وقت صرف کرنے گئے تھے، اس لئے حضرت عائشہ کو غیرت آئی اور انہوں نے الیی حیلہ سازی کی کہ رسول اللہ علیہ کو شہد بی سے متنظر کر دیا۔ إنّائِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ. ملاحظہ ہوں فتح الباری، عینی، اللہ علیہ کو شہر ہی۔

ہمیں گے۔۔۔''میں نے حفصہ کے پاس تنہد پیا ہے۔''ہم کہنا۔۔۔''ہوسکتا ہے کہ تنہد کی ملکا ہے کہ تنہد کی محصوں نے عرفط کا رس چوسا ہو۔'' پھر جب رسول اللہ علیہ میرے پاس آئیں گے تو میں مجھی یہی کہوں گی اورصفیہ! تم بھی اس طرح کہنا۔

بعد میں سودہ نے مجھے بتایا کہ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ علیہ میرے دروازے پرآ کھڑے ہوئے اور میں نے تمہارے ڈرسے وہی پھے کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔ چنا نچہ جب آپ علیہ سودہ کے قریب ہوئے تو اس نے کہا ۔۔۔'' کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں۔۔۔'آپ نے کہا۔۔۔'' تھا آپ نے کہا۔۔۔'' بھرآپ سے یہ ہوکے آپ کہا۔۔۔'' بھرآپ سے یہ ہوکیے آپری ہے؟ آپ نے کہا۔۔۔'' مفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔'' سودہ نے کہا۔۔۔'' موسکتا ہے کہ شہد کی کھیوں نے عوفط کا رس چوسا ہو!''اس کے بعدرسول اللہ میرے پاس آپ تو میں نے بھی بہی کہا۔ پھر صفیہ کے پاس گئے تو اس نے بھی بہی با تیں کیس۔اس کا آئے تو میں نے بھی بہی کہا۔ پھر صفیہ کے پاس گئے تو اس نے بھی بہی با تیں کیس۔اس کا تھے۔ یہ نظا کہ جب دوسرے دن رسول اللہ علیہ مفصہ کے پاس گئے اوراس نے پوچھا کہ کیا میں آپ کوشہد کا شربت پلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا۔۔۔''کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میں آپ کوشہد کا شربت پلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا۔۔۔''کوئی ضرورت نہیں ہے جھے اس کی۔''اس پر سودہ نے جھے کہا۔۔۔''ہم نے رسول اللہ علیہ کو (ان کی پندیدہ چیز میں کے دم کردیا ہے۔''میں نے کہا۔۔۔''ہم نے رسول اللہ علیہ کو (ان کی پندیدہ چیز کیں۔۔''میں نے کہا۔۔۔''ہم نے رسول اللہ علیہ کو (ان کی پندیدہ چیز سے) محروم کردیا ہے۔''میں نے کہا۔۔۔''جب کے اس کا۔''(ا)

ٱسْتِغَفِرُ اللهُ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ د

یه گروه بندیاں اور پارٹی بازیاں---! بیہ باہمی نفرتیں اورافتر اپر دازیاں---! بیرسازشیں اور بہتان طرازیاں---! بیر کذب بیانیاں اور حیلہ سازیاں---! سرو رِمعطرومطہر ومنور کا پاکیز و گھرانہ نہ ہؤا...... ہوگیا!!

ایک زمانے میں روایت سازی کا کاروبار اس قدر پھیل چکا تھا کہ ایک روایت محریے والے کو بیہ پہنتہیں ہوتا تھا کہ دوسرے نے اس موضوع پر کس طرح کی روایت تیار

<sup>(</sup>۱) دونوں روایتوں کے لئے، صحیح بیخاری ج۲ کتاب الطلاق، باب لم تحرم ما احل اللہ لک ص ۲۹۲ تا ۹۳۷ طاحظ قرمائیں۔

کی ہے۔مندرجہ بالا دوروایتیں بھی اسی دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ سے متعلق ہونے کے باوجود ،ان میں درج ذیل تضادات پائے جاتے ہیں

(الف)--- پہلی روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ؓ ہیں اور دوسری میں حضرت حفصہ ؓ۔

(ب)--- پہلی روایت میں حضرت حفصہ ؓ حیلہ سازی میں شریک ہیں ؛ جبکہ دوسری روایت میں ان کےخلاف حیلہ جوئی کی گئی۔

(ج)--- پہلی روایت میں جھوٹا پراپیگنٹرہ کرنے والیاں دو ہیں۔ بیخی حضرت عائشہؓ ورحضرت حفصہؓ اور دوسری میں تنین ۔ بینی حضرت عائشؓ،حضرت سودہؓ اور حضرت صفیہؓ (معاذ اللہ)

(د) --- پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نینب کے پاس تھہرا کرتے سے سے نئد زینب کے پاس تھہرا کرتے سے سے نئد زینب بے عند کے بین ہے کہ رسول اللہ علیہ نیا کم از کم کئی ون سے ایسا ہور ہا تھا۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ حضرت سودہ اور حضرت صفیہ نے پہلے ہی دن آ ب کوشہد سے متنفر کردیا تھا۔

(ھ)--- پہلی روایت میں ہے کہ ابھی ایک ہی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے مغافیر کی ہوآ رہی ہے تو آپ نے شہدحرام کرلیا تھا؛ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ تمین بیو یوں نے کیے بعدد گیرے آپ سے بیربات کہی تھی۔

(و) --- بہلی روایت کے مطابق اِنْ تَتُوْبَا (اگرتم دونوں تو بہ کرلو) کی مخاطّب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بیں بجبکہ دوسری روایت اس سے ساکت ہے، کیونکہ اس میں تعین بیو یول کا ذکر ہے اور ان کوتَتُو بَاسے خطاب بیں کیا جاسکتا کیونکہ تتُو بَا تشنیہ کاصیغہ ہے۔ غرضیکہ اونٹ کی طرح ان ہر دور وایتوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے

ریہ وسل ہے۔ اس کتاب کی روایتوں کا جو کتاب اللہ کے بعدسب سے سیحے مانی جاتی ہے، یعنی سیحے بخاری۔ جو کتابیں اس سے کمتر در ہے کی سیحے ہیں۔ان کی تو بات ہی نہ پوچھے ۔۔۔ چنانچے طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے بسند سیحے روایت کی ہے کہ شہد بلانے والی

یو پوری قطعیت ہے ہیں کہا جاسکتا کہ اس افسانہ تراثی میں کن کن راویوں نے حصہ لیا ہے؛ لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا مقصد رسول اللہ علیہ کی از واج مطہرات کو ایک دوسر سے کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف دکھا ٹا اور حضرت عاکشہ کو اس میں مرکزی کر دار وینا ہے۔ ای لئے راوی حضرات کا اس میں تو شدید اختلاف ہے کہ رسول اللہ علیہ نے شہد یا کس کے پاس تھا۔۔۔ بھی حضرت زین کا نام لیتے ہیں ، بھی حضرت حفصہ کا ، بھی حضرت مودہ کا اور بھی حضرت امسلمہ کا کے لیکن اس پرسبہ منفق ہیں کہ اس حیلہ سازی کی اصل بانی حضرت عاکشہ ہیں۔ چنا نچہ جہال حضرت زین گوشہد پلانے والی بتاتے ہیں ، وہال حضرت عاکشہ کو حضرت حفصہ کے پاس حضرت ما کشہ کو حضرت حضہ کے پاس منصوبہ بنا تا وکھاتے ہیں ، وہاں نصرف حضرت عاکشہ کو حضرت سودہ اور حضرت صفیہ کے پاس اشتر اک سے منصوبہ بنا تا وکھاتے ہیں ؛ بلکہ حضرت سودہ سے ہی کہلوا ویتے ہیں کہ۔۔۔
اشتر اک سے منصوبہ بنا تا وکھاتے ہیں ؛ بلکہ حضرت سودہ سے ہی کہلوا ویتے ہیں کہ۔۔۔
اشتر اک سے منصوبہ بنا تا وکھاتے ہیں ؛ بلکہ حضرت سودہ سے ہی کہلوا ویتے ہیں کہ۔۔۔

مویا حضرت سود و خصرت عائش کی ہمسر زوجه کر رسول نہ تھیں ؛ بلکہ ان کی کوئی کنیر تھیں یا بلکہ ان کی کوئی کنیر تھیں یا چھوٹی ہی جوڈر کے مارے حضرت عائش کی ہمنوائی پرمجبور تھیں! تھیں یا چھوٹی ہی بچی ، جوڈر کے مارے حضرت عائش کی ہمنوائی پرمجبور تھیں! جو بات کی ، خدا کی قشم لا جواب کی

بہرحال راویوں کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص مقاصد کی بخیل کے لئے ایسی روایتیں گھڑی ہوں گی ،لیکن انتہائی تعجب تو امام بخار گئی پر ہے کہ وہ ایک ہی باب میں کے بعد دیگر ہے متصلا دوروایتیں ذکر کرتے ہیں ،گران میں موجود تعارضات و تناقضات کی طرف ان کا ذراسا خیال بھی نہیں جاتا ---!! ناطقہ سر بگریباں ہے کہا ہے کیا کہتے!

<sup>(</sup>۱) بحواله درمنثور، ج۲، ص ۲۳۹.

برسیدالوری، جلد دوم که ۲۳۱۹ کو ۳۲۹ کے سیسسسسک

شار مین بخاری کی توجہ باقی تضادات کی طرف تونہیں گئی ؛ البتہ بیہ موثی سی بات ان کو بھی کھنگی ہے کہ ایک روایت میں شہد پلانے والی حضرت نیب بیں اور دوسری میں حضرت حفصہ "۔اس نمایاں تعارض کور فع کرنے کے لئے انہوں نے دوجواب دیئے ہیں۔

پھلاجواب--- یہ کہ دونوں روایتیں ایک واقعہ سے متعلق نہیں ہیں؛ بلکہ دوالگ الگ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں رسول الله علیہ نے حضرت زینب کے پاس شہد بیا تھا اور دوسرے میں حضرت خصہ کے ہاں۔

سیکن یہ بات بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ دونوں رواینوں میں مغافیر کی بو کا ذکر ہے اور جس چیز کو رسول اللہ علی ہے۔ اس کو دوبارہ اور جس چیز کو رسول اللہ علی ہے۔ بار بد بوکی وجہ سے ترک کر بچے ہوں ، اس کو دوبارہ استعال کرنا کیسے کوارا فرما سکتے تھے۔۔۔؟!

نیز اس صورت میں ازواج مطہرات کو دو مرتبہ --- اور اگر طہرانی وطہری کی روایات کو سیح سلیم کرلیا جائے تو چار مرتبہ --- کذب بیانی اور رسول اللہ کی ایذارسانی کا مرتکب مانتا پڑے گا۔ حالانکہ ان پاک بیبیوں کی طرف ایک مرتبہ بھی الیی حرکات منسوب کرنے کے لئے دل پر بھاری پھر رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی شمیر مطمئن نہیں ہوتا اور ان کا جواز فراہم کرنے کے لئے دوراز کارتو جیہات وتا ویلات کا سہار الینا پڑتا ہے۔ مثل شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی کھتے ہیں

فَإِنُ قُلُتَ: كَيُفَ جَازَ لِحَفُصَةً وَ عَائِشَةَ الْكَذِبُ وَالْمُوَاطَاةُ الَّتِيُ فِيهَا إِيْذَاءُ رَسُولِ اللهِ مَلْكُلِهُ ---؟ قُلُتُ: عَائِشَةُ كَانَتُ صَغِيرةً، مَعَ انَّهَا وَقَعَتُ مِنُهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْإِيُذَاءِ؛ بَلْ عَلَى مَاهُوَ مِنْ حِيْلَةِ النِّسَاءِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَى الضَّوَاتِ. عَلَى الْغَيْرةِ عَلَى الْغَيْرةِ عَلَى الْغَيْرةِ عَلَى الْغَيْرةِ عَلَى الضَّوَاتِ.

(اگرتم اعتراض کرو کہ عائشہ وحفصہ کے لئے جھوٹ بولنا اور ایبا اتفاق کرنا، جس میں رسول اللہ علیہ کے ایذ اءرسانی ہو، کیونکر جائز تھا ---؟! تو میں جواب دول گا کہ عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، نیز ان کا مقصد رسول اللہ علیہ کے کوایذ اء پہنچا نانہیں تھا؛ بلکہ بیہ ویسا ہی ایک سسسسسممکه مگه میدالوری، جند دوم کرد چسیدالوری، جند دوم کرد کرد کرد باب۸، فتح مگه

حیلہ تھا،جیسا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کی رقابت میں کیا کرتی ہیں۔)(ا)

شادی کے وقت ۳۵ برستھی۔''

اس جواب میں متعدد جھول ہیں، گرہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہ نمایاں کمزوری بتادیتے ہیں، جس کی بناء پرعلامہ بلی نے اس جواب کومستر دکیا ہے۔
وہ لکھتے ہیں۔۔۔ ''لیکن علامہ موصوف (یعنی علامہ مینی) کا جواب تسلیم کرنامشکل ہے۔ اول تو یہ واقعہ ایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے، جو ۹ ھیں واقع ہؤ اتھا۔ اس وقت حضرت عائشہ تر ہ برس کی ہو چکی تھیں، دوسرے، عائشہ کسن تھیں لیکن اوراز واج مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں، وہ تو یوری عمر کی تھیں۔ خود حضرت حفصہ "کی عمر آئخضرت حقیقہ کی اس میں شریک ہوئیں، وہ تو یوری عمر کی تھیں۔ خود حضرت حفصہ "کی عمر آئخضرت علیقے کی

جناب شبکؓ نے علامہ عینی کے جواب کو تو مستر دکر دیا، کیکن وہ خود بھی چونکہ ان روایتوں کو بچے سلیم کرتے ہیں،اس لئے رہے جیب وغریب تو جیہہ پیش کرتے ہیں۔

'' ہمارے نز دیک مغافیر کی بوکا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی۔تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آنخصرت علیقے لطیف المز اج تتھاور رائکہ کی ذراس نا گواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تتھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قتم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات نہیں۔'(۲)

واقعی، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کین اس صورت میں انتہائی تعجب کی بات ہیں، کین اس صورت میں انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ چنداز واج مطہرات کوتو اس کرختگی کا احساس ہوگیا، کیکن خودرسول اللہ علیہ کے مطلق پتہ نہ چلا اور مزے سے نا گوار اور کرخت ہو والا شہد پی لیا --- ایک بارنہیں، کی بار---!! حالا نکہ --- '' تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آ تخضرت علیہ لطیف المز ان شے اور رائحہ کی ذراسی نا گواری کو برداشت نہیں فرما سکتے تھے'' --- پھر مغافیر کی کرخت ہو میں باہؤ اشہد کیسے نوش فرما لیتے تھے۔--؟! اِنَّ ھندَا لَشَیْءً نُعِجَابً!

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج٩، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) سيرت النبي، ج ١، ص ٩٩٩.

سیدالوری، جلد دوم کر ایس سیدالوری، جلد دوم کر ایس کا ایس کا باب ۱۳۵۸ فتح میک

و اقعہ ہے۔۔۔ یہ کہ دونوں روایتیں ہیں تو ایک ہی واقعہ ہے۔۔۔ منعلق بلیکن پہلی روایت ہے۔۔۔ خی کا ایک راوی حجاج ہے۔۔۔ زیادہ صحیح ہے، اس لئے اس کور جی حاصل ہوگی۔علامہ نوویؓ لکھتے ہیں

قَالَ النِّسَائِیُ: اِسُنَادُ حَدِیُثِ حَجَّاجٍ صَحِیُحٌ جَیِّدٌ غَایَةً. (۱) (نیائی نے کہا ہے کہ حجاج کی بیان کردہ حدیث کی سند سیحے اور نہایت ہی عمدہ ہے۔) اس جواب کے مطابق شہد پلانے والی حضرت زینب ٔ قرار پائیں گی اور دوسری روایت بیں ان کی جگہ حضرت حفصہ ہمانام راوی کی غلطی پرمحمول کیا جائے گا۔

قطع نظراس ہے کہ بیہ جواب پہلے جواب کے منافی ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی حجاج کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس کی سند نہایت ہی عمدہ ہے۔۔۔؟! تو آ یے پہلے سند برایک نظر ڈال کیجئے!

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ابُنُ مُحَمَّدِ ابُنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَثُنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبُنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَثُنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبُنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ انَّه سَمِعَ عُبَيْدَ ابُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِي مَلِيلِهِ اللهِ عَلَيْلَةً اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ (٢) النَّبِي مَلِيلِهِ اللهِ (٢)

ہم ان میں ہے صرف دورا دیوں کے حالات کا اساء الرجال کی روشنی میں جائز ہ لیتے ہیں۔

ایک، جاج --- جس کے حوالے سے امام نسائی نے اس روایت کوزیارہ سیجے کہا ہے۔ دوسرا، ابن جریج --- جو جاج کا استاد ہے اور اس روایت کے دیگر سلسلوں میں و ہے۔

عجاج اگر چہ تفتہ ہے، مگر آخر عمر میں اس کو'' اختلاط'' ، وگیا تھا۔ بینی حافظہ اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ مختلف رواینیں اور سندیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا۔ اس

<sup>(</sup>۱) حاشیه نووی علی صحیح مسلم، ج۱، ص ۹۵۳.

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، ج۲، ص ۹۲.

برسیدالوری، جلد دوم کر میریسیسیسیدالوری، جلد دوم کر باب، فتح مگه

کی بیرحالت دیکھ کرمشہور محدث اور نقادیجیٰ ابن معین نے اپنے بیٹے کونفیحت کی کہا ہے کسی کو حدیث سننے کے لئے شیخ (محاح) کے پاس مت لے جانا!

لَمَّا قَدِمَ حَجَّاجٌ بَغُدَادَ اخِرَ مَرَّةٍ خَلَّطَ. فَرَاهُ يَحُينَى يُخَلِّطُ، فَقَالَ لِإِبْنِه: لَاتُدُخِلُ عَلَى الشَّيْخِ اَحَدًا. (١)

(جب حجاج آخری بار بغداد آیا توحدیثوں کو خلط ملط کرنے لگا۔ بید مکھ کریجیٰ نے ا اینے بیٹے سے کہا کہ اب کسی کوشنخ (حجاج) کے پاس نہ لے جانا)

اتنے اہم معاملے میں ایسے مریضِ اختلاط کی روایتوں کا بھلا کیا اعتبار ---!؟ ہوسکتا ہے کہ بیرروایت بھی اس نے عالم اختلاط میں بیان کی ہو۔

محدثین کہتے ہیں کہ مریضِ اختلاط کی وہ روایتیں، جواختلاط کا عارضہ لاحق ہونے سے پہلے کی ہوں، مقبول ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روایتوں میں بیہ حدِ فاصل کیسے قائم کی جائے گی کہ فلاں فلاں روایت اختلاط سے پہلے کی ہے اور فلاں فلاں بعد کی؟ کیونکہ حافظ کی خرابی ہمیشہ بتدریج اور فتہ رفتہ واقع ہوتی ہے۔ یہ کوئی بخاریا زکام کی طرح کا مرض تو ہے نہیں کہ یورے تین سے کہا جاسکے کہ فلاں دن سے اس کواختلاط ہوگیا تھا۔

ابن جریج ، حجاج کا استاد ہے اور بہت پختہ کارراوی ہے۔ حدیث کی بیشتر کتب میں اس کی روایات موجود ہیں اور محدثین کی اکثریت اس کو ثقتہ اور قابلِ اعتماد راوی تسلیم کرتی ہے، مگرا مام مالک فرماتے ہیں:

کَانَ اِبُنُ جُوَیُج حَاطِبَ لَیُلِ. (ابن جریج'' عاطب کیل' مقا۔)
عاطب کیل، رات کولکڑیاں چننے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کواند ھیرے کی وجہ
سے کچھ پہتیں چانا کہ سو کھی لکڑی ہاتھ آئی ہے یا محیلی ،اس لئے وہ ہرفتم کی لکڑیاں جمع کر لیتا
ہے۔اس مناسبت ہے محدثین اس راوی کو حاطب کیل کہتے ہیں جوروایات ہیں امتیاز نہ کرتا
ہواور ہرطرح کی رطب ویابس بیان کرتار ہتا ہو۔

ر ۱) تاریح بعداد، ج۸، ص ۲۳۸، میزان الاعتدال، ج۱، ص ۲۱۲، سیو اعلام ال لا، ج۹، ص ۴۳۹.

مندسسسسسسسسسله مکه مکه مکه مکه مکه کرسیدانوری، جلد دوم کمکه کرسیدانوری، جلد دوم کمکه کرسیدانوری، جلد دوم کمکه

يزيدابن زركع كہتے ہيں

کانَ إِبُنُ جُورِيْجِ صَاحِبَ غُفَآءِ (ابن جریَحُسُ وخاشاک جَمْع کرنے والاتھا۔)

"اور" صاحب غثاء" ہونا بذات خودالی خامیاں ہیں کہان کے
ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پراعتاد کرنا مشکل ہے، کین اس ہے بھی اہم بات یہ
ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پراعتاد کرنا مشکل ہے، کین اس ہے بھی اہم بات یہ
ہوکہ اس شخص کاعقیدہ اور کر دار بھی اچھانہیں تھا۔ جریرضی کہتے ہیں

ہے تہ من من ایک ایک ہو گئی ہے ہے گئی المُنعَقَة ، تَزَوَّ جَ بِسِتِیْنَ اِمُوَأَةً . '' (ابن جرتَ کَ منعہ کوجا ترجمتا تھا۔ اس نے ساٹھ ۲۰ عورتوں سے شادی کی تھی۔ )

سائه ۱۰ کاعدد بھی کچھ کم ہیں ہیکن امام شافعی اس کی ہویوں کی تعداد نوے ۹۰ بتاتے ہیں۔
سیمِعْتُ الشّافِعِی یَقُولُ: اِسْتَمُتَعَ اِبْنُ جُویْج بِتِسْعِیْنَ اِمُواَّةً. (میں
نے امام شافعی کویہ کہتے سا ہے کہ ابن جرت کے نوے ۹۰ عور توں سے متعہ کیا تھا۔)
شہوت رانی کی ہوں اس قدر برحی ہوئی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں۔
اِنَّهُ کَانَ یَحْتَقِنُ بِاَوُقِیَةِ شِیْرَجِ طَلَبًا لِلْجِمَاعِ. (۱)

کہا جاتا ہے کہ ابن جریج نے جتنی عورتوں سے متعہ کیا تھا، ان کی فہرست بنا کر ایخ بیٹوں کے حوالے کے متعہ کیا تھا، ان کی فہرست بنا کر این جری متاکہ ان میں سے کوئی غلطی سے اپنے باپ کی منکوحہ ومعتوعہ سے شادی نہ کر جیٹھے۔

قِيلَ: إِنَّهُ عَهِدَ إِلَى آوُلادِهِ فِي اَسُمَائِهِنَّ لِنَلَّا يَغُلَطَ اَحَدُّ مِّنُهُمُ وَيَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِّمًا نَكَحَ آبُوهُ بِالْمُتُعَةِ. (٢)

واضح رہے کہ جولوگ متعہ کو جائز سمجھتے ہیں . انہی کو از واج رسول سے بیر ہے۔

<sup>(</sup>۱) ' سیدالورای' کوچونکه ہرصنف اور عمر کے لوگ پڑھتے ہیں ،اس کئے اس عبارت کا ترجمہ کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔

<sup>(</sup>۲) ابن جریج کے مفصل حالات کے لئے سیر اعلام النبلاء، ج۲، ص ۳۲۵ تا ۱۳۳۸ مطالعة فرما ہے!

سيدالورى، چلد دوم المحمد المحم

خصوصاً حضرت عائشةٌ اور حضرت حفصه " ہے۔ اس لئے ہمارے خیال میں اس روایت کا بنیادی داضع اورموجدیمی ابن جریج ہے جس نے زہرویارسائی کا ایبالبادہ اوڑ ھرکھاتھا کہ بڑے بڑے محدثین اس کے سحرمیں گرفتار ہو گئے ، مگر بھلا ہو جناب جریرضی اور امام شافعیٰ کا ، كەانہوں نے اس كا يول كھول ديا۔ غالبًا ايسے بى موقع پر كہاجا تا ہے

من خوب می شناسم پیرانِ پارسا را

ہے حالات ہیں اس روایت کے دوراویوں کے،جس کی سند بقول امام نسائی ۔۔۔' <sup>و</sup>سیح اور نہایت ہی عمدہ ہے۔'' رہی دوسری روایت ، تو وہ اس سے کمتر در ہے کی' وصحیح'' ہے، اس لئے اس کی سند پر بحث کر کے گفتگوکوطول دینے سے کیا حاصل --- ؟ قیاس کن زگلستان من بہارِ مرا۔ بهرحال بيه دونو ل روايتين اس قابل نهيس بين كه ان كوبنيا دينا كرآيات قرآنيه كي تفسیر کی جائے اور ایک تورسول اللہ علیہ کے بارے میں بیگمان کیا جائے کہ انہوں نے محض ا پنی بیو یوں کوخوش کرنے کے لئے شہرجیسی اعلیٰ نعمت اپنے لئے حرام کر لی تھی۔۔۔ حالا نکہ قرآ نِ كريم نے شہد كو باعثِ شفا قرار ديا ہے--- فِيُهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ.

دوسرے، از واج مطہرات کو گھ جوڑ کر کے جھوٹ گھڑنے والیاں مانا جائے۔ حالا نكه ان ياك بيبيوں كى طہارت ير يُطَهِّوَ كُمُ يَطُهيُو انْصِ قطعى ہے اور ان كا مقام اتنا بلند ب كدالله تعالى فرما تا ب 'يَانِسَآءَ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ.... (اے نبی کی بیو یو!تم عام عورتوں کی طرح نبیں ہو۔)

کیا الیمی یا کہاز اور عالی مرتبہ خواتین کے بارے میں پیقسور بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان سے ایسی گھٹیا حرکتیں سرز دہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ مندرجہ بالا دومتعارض ومتناقض ر وایات میں کیا گیا ہے---! حاشا وکلا، ہر گزنہیں ۔

بدحا فظدا ورمنعه بازرا و یوں کی بے سرویا روایات پراعتا دکر کے اہلی بیت نبوت کو نازیباحرکات میں ملوث مانے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت وحرمت کایاس کریں اوران کی شان گھٹانے کے لئے وضع کی گئی تمام روایتوں کومستر دکر دیں۔۔۔خواہ بیہ ر وایات بخاری ومسلم ہی میں کیوں نہ یا ئی جاتی ہوں \_

دوسری تفسیر

رسول الله علی بین مین ماری قبطیه (۱) کوای لئے حرام کرلیا تھا۔ اس تغیری،

آیات تریم کے ساتھ تطبیق بعینم پہلی تغییری طرح ہے۔ صرف شہد کی جگہ حضرت ماریکا نام ہے۔

رسول الله علی نے حضرت ماریٹ کو کیوں حرام کیا تھا۔۔۔؟ روایات میں اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، وہ اس قد رلغو بلکہ شرمناک ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرنے ہے

قاصر ہیں۔ (۲) بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔۔۔! جب کہ علامہ نووگ نے صاف لکھا
ہے کہ ماریک وحرام کر لینے کا قصہ سی بھی سیح روایت سے ٹابت نہیں ہے۔

"وَلَمْ قَانَتِ قِصَّةُ مَادِیَةً مِنْ طَوِیْقِ صَحِیْح " (۳)

تعید میں مو واقعہ کسی بھی سیح طریقے سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ تعید میں مو واقعہ کسی بھی سیح طریقے سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ تعید میں مو واقعہ کسی بھی سیح طریقے سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ تعید میں مو واقعہ کسی بھی سیح طریقے سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ سے میں مو واقعہ کسی بھی سیح طریقے سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ سے میں مو واقعہ کسی بھی سیح طریقے سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ سیکھی سیکھی سیکھی سیکھی سے ٹابت نہیں ہے، اس کو نہ صرف ہے کہ سیکھی سی

تعب ہے کہ بنووا قعہ سی بھی صحیح طریقے سے ٹابت ٹہیں ہے،اس کو نہ صرف ہے کہ تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے؛ بلکہ علامہ خطا کی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزویک آیات جریم، ماریہ ہی کے قصے میں نازل ہوئی تھیں۔

ہم اس بے ہودہ قصے پر کسی متم کا تبھرہ نہیں کرنا چاہتے۔ بس اتنا کہنا کافی سبحصے ہیں کہ۔۔۔مایکٹوئ لَنَا اَنُ نَتَکلَّمَ بِهِلْذَا، سُبُحَانَکَ، هلذَا بُهُتَانٌ عَظِیُمٌ ٥ کہ۔۔۔مایکٹوئ لَنَا اَنُ نَتَکلَّمَ بِهلْذَا، سُبُحَانَکَ، هلذَا بُهُتَانٌ عَظِیُمٌ ٥ فلاصہ اس تمام تحقیق کا یہ ہے کہ شہد یا حضرت مارید کو حرام کر لینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات جعلی، خود ساختہ اور امہات المؤمنین پر بہتان ہیں۔ رسول اللہ عَلَیْ تَقَلَیْ تَقِیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تُقَلِیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقَلَیْ تَقْلَیْکُ تَقَلَیْ تَقْلِیْ تَقْلَیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلَیْ تَقْلَیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلَیْ تَقْلِیْ تُعْلِیْ تَقْلِیْ تُعْلِیْ تَقْلِیْ تَقَلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقَلِیْ تَقْلِیْ تُعْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تَقْلِیْ تُعْلِیْ

<sup>(</sup>۱) حضرت ماریہ جانِ دو عالم علیہ کے نوعمری میں وفات پا جانے والے صاحبزادے ابراہیم کی ماں تھیں اوران دو کنیروں میں ہے ایک تھیں جو شاہِ مصرنے جانِ دو عالم علیہ کے لئے بطور مدیج بھیجی تھیں۔

<sup>(</sup>۲) ذرای جھک ویکھنی ہوتو سیرت النبی، ج۱، ص ۵۰۸ پر نظر و ال لیس، جهال علامہ بلی نے اس روایت کا ایک فکڑ انقل کیا ہے۔

<sup>(</sup>m) حاشیه نووی علیٰ مسلم، ج ۱، ص ۹ کس.

کے لئے پاک اورطیب چیزوں کوحلال کرنے والے ہیں---یُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِبَاتِ ---پھریہ کیے ممکن ہے کہا ہے لئے پاک اورطیب چیزوں کوحرام کرلیں---!!

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ پھرسورہ تحریم کی آیات کا کیامفہوم ہے۔۔۔؟ تواس سلسلے میں عرض بیہ ہے کہ پھرسورہ تحریم کی آیات کا کیامفہوم ہے۔۔۔؟ تواس سلسلے میں عرض بیہ ہے کہ تمام الجھنوں کی جزشہداور ماریڈوالی روایات ہیں ،اگران سے صرف نظر کرلیا جاتا تو حقیقت تک رسائی مشکل نہ تھی۔ وَ آجِئَ اللهُ یَمُنُ عَلَی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہِ.

#### صحيح تفسير

جیدا کہ پہلے گرر چکا ہے کہ رسول اللہ علیات نے ایا ء کیا تھا۔ یعن قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے تک ہی یہ یویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس عارضی قطع تعلق کوقر آن کریم نے تجریم سے تبیر کیا ہے ، جس طرح حضرت موی النظیمات کے دودھ نہ پینے کے لئے تحریم کالفظ استعال فر مایا ہے۔ ' وَحَوَّ مُنَا عَلَیْهِ الْمَوَاضِعَ ' (اور حرام کردیں ہم نے موی پر دودھ پلانے والیاں۔) یہاں ' حَوَّ مُنَا ' کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے موی کے لئے دودھ پلانے والیوں کا دودھ شری طور پرحرام کردیا تھا؛ بلکہ مرادیہ ہے کہ ان کی والدہ کے آنے تک باقی عورتوں کا دودھ پینے ہے ہم نے موی کوروک دیا تھا۔ (۱) باقی عورتوں کا دودھ پینے ہے ہم نے موی کوروک دیا تھا۔ (۱) ایلاء میں بھی یہی صورت تھی ، یعنی رسول اللہ علیات نے اپنے آپ کوایک مہینے ایلاء میں بھی یہی صورت تھی ، یعنی رسول اللہ علیات نے اپنے آپ کوایک مہینے

(۱) جب فرعون نے حضرت موکی المنظافی کو دریا سے نکالا تھا تو فرعون کی ہوی نے خواہش ظاہر
کی تھی کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بالیں ۔ فرعون نے یہ بات مان کی اور حضرت موکی کو دودھ پلانے کے لئے
دا کیوں کو بلایا ۔ مگراراد کا اللی بیتھا کہ حضرت موگی اپنی ماں کی گود میں پر درش پا کیں ۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ
نے یہ تہ بیر فر مائی کہ حضرت موکی کسی عورت کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوئے ۔ حضرت موکی کی بہن نے یہ
ماجراد یکھا تو کہا کہ جھے ایک ایسا گھرانہ معلوم ہے جو پورے اظلام سے اس بچے کی پرورش کر یگا۔ اگر
اجازت ہوتو میں اس خاتون کو بلا لاؤں ۔ فرعون نے اجازت دے دی اور وہ گھر سے اپنی والمہ کو لئے
آئیں ۔ حضرت موکی ان کا دودھ بخوشی پینے گئے، چنا نچے فرعون نے حضرت موکی کو پرورش کے لئے انہی
کے جوالے کردیا۔ اس طرح حضرت موکی دو ہارہ اپنی ماں کے یاس لوٹ آئے۔

.....https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کی کری کاب ۸ افتح مگه

سک ہیویوں کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔اس امتناع کوتریم سے تعبیر کیا گیا۔خود حضرت عاکشہ یان فرماتی ہیں کہ

اللي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ فَ حَرَّمَ، فَأُمِرَ فِي الْإِيْلاَءِ بِكَفَّارَةٍ وَقِيْلَ لَهُ فِي الْآيِلاَءِ بِكَفَّارَةٍ وَقِيْلَ لَهُ فِي النَّيْحُويُمِ "لِمَ تُحَرِّمُ"

عربی کے مشہور لغت''لیان العرب'' میں حضرت عاکشہؓ کے فرمان --- اللی دَسُوْلُ اللهِ وَحَوَّمَ --- کی تشریح اس طرح کی گئی ہے۔

غرضیکہ رسول اللہ علی نے شہد کوحرام کیا تھا، نہ ماریہ قبطیہ کو۔صرف عارضی طور پراز واج مطہرات سے قطع تعلق کی تتم کھائی تھی اوراسی کوتحریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یقطع تعلقی اگر چہ عارضی تھی لیکن بہر حال از داج مطہرات کی آزردگی کا سبب تھی اور یہ چیز رسول اللہ علی ہے عمومی طرزِ عمل کے خلاف تھی ، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی ہویوں کو خوش رکھنے کے خواہاں رہنے تھے ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر طبری، ج ، ص ۱۰۳.

سیدالوری، چلد دوم کم کرد کردی کا بابه ، فتح مگه

كردو- كيونكه) الله تعالى في تسمول كي كهو لنه كاطريقه مقرر كرركها بـ (يعنى كفاره كى ادائيكى \_) اورالله تعالى من كا آقا ب اوروه علم والا اور حكمت والا بـ --قد فَوَضَ اللهُ لَكُمُ تَحِلَّة اَيْمَانِكُمُ م وَاللهُ مَوْلَكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ اللهُ مَوْلَكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ اللهُ مَوْلَكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥

اس تفییر کے لحاظ سے نہ تو اس آیت میں رسول اللہ علیہ پرکسی قتم کا عمّاب ہے،
نہ اس بات پر اظہارِ نا راضگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنو دی چاہتے ہیں؛ بلکہ اس کے
برعکس یہ بتایا جارہا ہے کہ رسول اللہ علیہ کا اپنے اہل خانہ سے حسنِ سلوک اتنا مثالی ہے کہ
آپ ان کی خوشنو دی کے متلاثی رہتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اَنَا خَیْرُ مُحُمُ لِاَهٰلِیُ
( میں تم سب کی بنسبت اچھاسلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ )

اس حسن سلوک پرآپ کی مدح کی جارہی ہے،آپ کوسراہا جارہا ہے اور ایلاء کی وجہ سے تعلقات میں جو عارضی انقطاع آگیا تھا، اس کو ترک کر کے دوبارہ اس حسن معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جارہی ہے جو ہمیشہ ہے آپ کامعمول تھا۔ معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جارہی ہے جو ہمیشہ ہے آپ کامعمول تھا۔ اب رہی یہ بات کہ رسول اللہ علیہ نے ایلاء کیا کیوں تھا۔۔۔؟

تواس کا پس منظریہ ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں مہاجرین وانصار کی معاشی عالت غاصی کمزورتھی --- مہاجرین کی اس لئے کہ وہ اپناسب پچھ کمہ میں چھوڑ آئے تھے اور انصار کی اس لئے کہ ان پر مہاجرین کی کفالت و ضیافت کی ذمہ داریاں آپڑی تھیں -- مگر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور رسول اللہ علیہ کی رحمت و برکت کے صدیقے رفتہ میں -- مگر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور رسول اللہ علیہ کی رحمت و برکت کے صدیقے رفتہ رفتہ عالات سدھرنے گئے اور فتو عات وغیرہ کی وجہ سے مہاجرین وانصار کی حد تک خوشحال ہو میں کھانے پکنے گئے۔ بہلے مجوروں اور ستوؤں پر گزاراتھا، اب بہت سے کھروں میں کھانے پکنے گئے۔ بہلے کسی کو ڈھنگ کے کپڑے میسرنہیں تھے، اب مدینہ کے مردوزن نسبتاً اچھے لباسوں میں ملبوس نظر آئے گئے۔

از واج مطہرات معیم اس معاشرے ہے تعلق رکھتی تھیں ،اس لئے جب تک سب لوگ نظی ترقی ہے گزارا کرتے رہے ،از واج مطہرات محمیرات محمی رکھی سُو تھی پر قانع رہیں اور کسی فتم کا مطالبہ نہیں کیا۔ محر جب ہاتی گھرانوں میں آسودگی کے آثار ہویدا ہوئے اور مدینہ ک

بسیدالوری، جلد دوم که ۲۲۹ کی بسیدالوری، جلد دوم که ۲۲۹ کی بسیسسیسید

عورتیں اچھے اچھے کپڑنے پہن کر از واج مطہرات کے پاس آنے جانے لگیں تو از واج مطہرات کے دلوں میں بھی اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی خواہش بیدا ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ متالیقی سے مطالبہ کیا کہ میں پہلے سے زیادہ نفقہ اور خرچہ دیا جائے۔

ا پھے رہن مہن کی خواہش کوئی معیوب بات نہ تھی، نہ ہی اپ شوہر نامدار سے ضرورت کے مطابق خرچہ ما تکنے میں کسی قتم کی قباحت تھی، مگر زہدو فقر کے جس بلند ترین مقام پر رسول اللہ علی فی اکر تھے، اس کے بیش نظر آپ کو اپنی ہیویوں کا عام عور توں کی طرح دنیاوی آسائیوں کی طرف راغب ہونا پہند نہ آیا؛ تاہم اس مطالبے میں پیش پیش چونکہ حضرت عائش وحضرت حضہ تھیں اور وہی باقی از واج کی ترجمان تھیں، اس لئے رسول اللہ علی نے نالبًا ان کی تسلی خاطر کے لئے ان کو یہ تکوینی راز بتا دیا کہ تم دونوں کے والد کیے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے، مگر یہ بات دیگر از واج کو نہ بتانا۔ (۱) مگر

(۱) سیرمحمود آلوی لکھتے ہیں قَدُ جَآءَ اَمُرُ اِسُوَارِ الْخِلَافَةِ فِی عُدَّةِ اَخْبَارِ. (ظافت کے معاطے کو پوشیدہ رکھنے کا تھم کی روایتوں میں آیا ہے۔)

اس كے بعدانہوں نے متعدد كتابوں كے والے سے مندرج ذيل روايت ذكر كى ہے۔
فَقَدْ اَخُوجَ إِبْنُ عَدِي، وَاَبُو نَعِيْمٍ فِى فَضَائِلِ الصِّدِيْقِ وَ إِبْنُ مِرُدُويَهِ مِنُ طُرُقٍ
عَنُ عَلِي وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا، قَالَا --- "إِنَّ اَمَارَةَ اَبِى بَكُرٍ وَ عُمَرَ فِى كَتَابِ اللهِ وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا، قَالَا --- "إِنَّ اَمَارَةَ اَبِى بَكُرٍ وَ عُمَرَ فِى كَتَابِ اللهِ وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا، قَالَا --- "إِنَّ اَمَارَةَ اَبِى بَكُرٍ وَ عُمَرَ فِى كَتَابِ اللهِ وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَلَا النَّاسِ مِنْ اِبْعُدِى ، فَإِيَّاكِ اَنْ تُخْبِرِى اَحَدًا."
عَائِشَةَ وَإِلِيَا النَّاسِ مِنْ اِبْعُدِى ، فَإِيَّاكِ اَنْ تُخْبِرِى اَحَدًا."

(ابن عدى اور ابوقیم نے فضائل صدیق میں اور ابن مردویہ نے گئ سندول سے تخریخ کی ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابو بکر وعمر کی خلافت کتاب اللہ کی اس آیت سے عاب ہے۔ وَإِذُ اَسَوَّ النّبِی اِلٰی بَغْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِیْثًا. (جب نی نے پوشیدہ طور پر اپنی کسی بیوی عاب ہے۔ کہا تھا کہ تہا را والداور عائشہ کا والد میرے بعدلوگوں کے والی اور حاکم ہوں کے بمریہ بات کسی کو بتانا مت!) سے

حضرت حفصہ طنے کر سکیں اور بات آ کے بڑھا دی۔اس افشائے راز ہے اللہ تعالیٰ نے رسول الله علیہ کے مطلع کر دیا تو آپ نے حضرت حفصہ سے بازیرس کی اور کہا کہ کیا میں نے تتهمیں تا کیدنہیں کی تھی کہ سی اور کونہ بتا تا ---؟!

حضرت حفصه الكوجيرت تقى كهرسول الله عليه كوكيسے بية چل گيا كه ميں به بات ظا ہر کر بیٹھی ہوں۔ چنانجے انہوں نے سوال کیا کہ پارسول اللہ! آپ کواس افتائے راز کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کد اَلْعَلِیْمُ الْعَبِیر نے۔ بهرحال رسول الله عليه وتوازواج مطهرات كانفقه طلب كرنابي يبندنه آياتها،

ضحاک اورمیمون ابن مہران نے بھی اس آیت کی یہی تغییر کی ہے۔

آخُرَجَ أَبُولَعِيمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنِ الضَّحَاكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ، أَسَرُ النَّبِي مَلْكُ إِلَى حَفْصَة أَنَّ الْخَلِيُفَةَ مِنْ بَعُدِهِ أَبُوبَكُرٍ وَّمِنْ بَعُدِ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ. وَ اَخُورَ جَ إِبُنُ اَبِى حَاتِمٍ عَنُ مَيُمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ .

(ابونعیم نے فضائل صحابہ میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ رسول اللہ نے بوشیدہ طور پر حفصہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بمرہوں کے اور ان کے بعد عمر۔ یہی تغییر ابن الي حاتم نے ميمون ابن مهران سے مجم تقل كى ہے۔ )تفسير روح المعانى، ج٢٦، ص ١٥١. اس روایت اورتنبیر کے مطابق رسول الله علیہ نے خلافت کا راز حضرت حفصہ کو بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس راز ہے رسول اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کومطلع کیا تھا اور تا کید کی تقی کرکسی اورکونه بتانا \_ ملاحظه جو تفسیر در منثور ، ج۲ ، ص ۱ ۴۴۰.

ہمارے خیال میں رسول اللہ علاقے نے وونوں کوخوشخری سنائی ہوگی اور تا کید کی ہوگی کہ دیمر از واج سے ذکر نہ کرنا ، کیونکہ اس را زکوا یک برظا ہر کرنے اور دوسری سے مخفی رکھنے کی بظا ہر کوئی وجہ نظر ہیں آتی۔ ہاں ، ہاتی از واج کو بتانے میں پینقصان تھا کہ اس طرح ان کے دل میں احساس محروی پیدا ہوتا اور ان کی دل فکنی ہوتی ،اس لئے رسول اللہ علاق نے ان کو بتانے سے منع کردیا ہوگا۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَعُلُمُ

سیدالوری، جلد دوم که مگه کر باب۸، فتح مگه

اوپرِ سے افشائے راز نے معاملہ مزید تعلین کروہا اور آ پ نے اندوائِ مطہرات کی تنبیجہ کے لئے ان سے ایک مہینے تک ہرشم کاتعلق منقطع کرنے کی شم کھالی۔ پیتھا ایلاء کا سبب---!

اس کےمطابق باقی ماندہ آیات کی تفسیراس طرح ہوگی۔

وَإِذُ اَسَوَالنَّبِیُ اِلٰی بَعُضِ اَزُوَاجِه حَدِیْفًا. اور جب نبی نے اپی بعض یو یوں کو پوشیدہ طور پرایک بات بتائی۔ (یعنی حضرت حفصہ ، یا حضرت عائشہ یا دونوں کو یہ بنایا کہ تمہارے والد کے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے۔) فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ جب یہ بات ان میں کسی ایک نے دیگراز واج کو بتادی۔ وَ اَظُهَرَهُ اللهُ عَلَیْهِ اور الله تعالیٰ نے نبی کواس سے آگاہ کردیا۔ عَدُّف بَعُضَه ، تو نبی نے (افشاء کردہ راز) کا پھے حصہ اس بیوی کو جلایا وَ اَعْوَضَ عَنْ بَعُضِ اور پھے جے سے اعراض کیا (یعنی نہ بیان کیا ، کیونکہ مقصد صرف بین فام کر میں افشائے راز سے باخبر ہو چکا ہوں اور اس مقصد کے لئے اشار ہ جھے جے جائز اور اس مقصد کے لئے اشار ہ تبھے حصہ جنا ناکا فی تھا۔)

فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ جب نِي نِي السيوى كوافشائر رازك بارك ميں بتايا، قَالَتُ مَنُ اَنْبَاكَ هلذَا. اس نے بوچھاكم آپكويہ بات كس نے بتائى ہے؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ مَنُ اَنْبَاكَ هلذَا. اس نے بوچھاكم آپكويہ بات كس نے بتائى ہے؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيُرُ ٥ نِي نَے جواب دیا كھم والے اور خبروالے نے ، لیعنی اللہ تعالی نے۔

نفقے کا مطالبہ اگر چہتمیام ازواج نے کیا تھا، گران کی تر جمانی کا فریضہ حضرت عائشہ وحضرت حفصہ نے انجام دیا تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان دونوں کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تا ہے

اِنْ تَتُوْمَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُو بُكُمَا --- (لِين طلبِ نفقه، پرافشائ رازی صورت میں تم سے اوکوتا بیاں سرز دہوئی ہیں، ان سے) اگرتم دونوں تو بہ کرنوتو بہتر ہے۔ کیونکہ (تمہیں بھی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور) تمہارے دل تو بہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ لِيكن اگرتم نے اس طرح ایکا کئے رکھا (اوراپے مطالب سے دستبردار تہ ہو کی تو اس سے دستبردار تہ ہو کی تو اس سے جی کوکوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔) فَإِنَّ اللهُ هُو مَوْلَهُ

وَجِبُرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَ وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ • كَوْلَدَالله تَعَالَى ، جريل ، صالح مومن اور ملائكه سب اس كمعاون ومددگار بين -

عَسنی رَبُه الله قَلُقَکُنَّ .... اگر نبی نے تامراض ہوکر تہمیں طلاق دے دی ، تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کوتم سے بھی بہتر ہویاں عطافر مادے ..... الابه

خاوند بیوی میں مزاجی ہم آ ہنگی بہت ضروری ہے، ورنہ نت نے جھڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں اوراز دواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہوکررہ جاتی ہے۔

رسول الله عَلَيْنَ کُھر مِیں جاندی تھی، نہ سونا تھا اور ٹوٹا ہوریا آپ کا بچھونا تھا۔
لطف یہ کہ اس فقیرانہ زندگی پرآپ نہ صرف ہیہ کہ مسرور ومطمئن ہے؛ بلکہ اَلُفَقُرُ فَنحوی کہہ کراس پرناز کیا کرتے ہے اور دعا کیں مانگا کرتے ہے کہ ---اَللَّهُمَّ اَحْیِنِی مِسْکِیْنَا وَّامِتْنِی مِسْکِیْنَا وَاحْشُرُنِی فِی زُمُوةِ الْمَسَاکِیْنِ. (اے اللہ! مجھے زندگی مجرسکین رکھنا اور محشر میں بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔)

ظاہر ہے کہ ایسے شہنشا وِ فقر کی زوجیت اور دائمی رفافت کا شرف انہی ازواج کو حاصل رہ سکتا تھا، جو اپنے مزاج کومزائِ رسول سے پوری طرح ہم آ ہنگ کرلیتیں اور اسی فقیرانہ رنگ میں رنگی جاتیں ۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اس موقع پر آیا تی تخییر نازل ہو کیں اور اللہ تعالیٰ نے از واج مطبرات کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائش و آرائش مطلوب ہے تو پھر رسول اللہ کے ساتھ تمہارا گزارامشکل ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ تمہیں سامان وغیرہ دے کر فارغ کر دیں گے اور اگر تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مرغوب ہوتو پھر دنیاوی عیش و آرام کی طلب سے دستبر دار ہونا پڑے گا اور فقیرانہ زندگی گزار نی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہاور تمہیں پوراپوراا فتیار حاصل ہے کہ ان میں سے جوصورت چا ہو پہند کرلو۔ چنا نچہ رسول اللہ عقیق نے سب سے پہلے حضرت عائش سے گفتگو کی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات بو چھنا چا ہتا ہوں، گر اس کے جواب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ؛ بلکہ چا ہوتو اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو!

حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے یارسول اللہ! تو رسول اللہ علیہ ہے۔ جواب میں آیات تخییر پڑھ کرسنادیں۔

يَا يُهَا النَّبِيُ قُلُ لِآزُوَ اجِكَ إِنْ كُنتُنَ تُودُنَ الْحَيْوةَ الدُّنَيَا وَذِيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِعُكُنَّ وَاُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيُلاهُ وَإِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللهَ وَأَسَرِ حُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيُلاهُ وَإِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللهَ عَلِيْمًاهُ (١)

(اے نبی! پنی ہیو یوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اوراس کی زیبائش مطلوب ہے تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اورا چھے طریقے سے تم کوآزاد کر دوں اوراگر تم اللہ، اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلب گار ہوتو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اچھے عمل کرنے والیوں کے لئے اج عظیم تیار کررکھا ہے۔)

ازواج مطہرات کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حضرت عائش نے نفتے کا مطالبہ کیا تھا تو انکا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ علی کے چھوڑ کر دنیاوی آسائش حاصل کی جائیں؛ بلکہ وہ تو آپ کی رفافت کے شرف سے بہرہ ور ہوتے ہوئے آسائشوں کی طلبگار تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح کردیا کہ آپ کی رفافت اور متاع دنیا کیجانہیں ہو سکتے ،ان میں سے کسی ایک کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا، تو ایسی کون می زوجہ مطہرہ ہو سکتی تھی جو آپ علی کی رفافت پردنیاوی عیش و تعم کو ترجیح دیتے ۔۔۔!؟

چنانچ حضرت عا ئشہنے فی الفور جواب دیا

''کیا میں آپ پر دنیا کو ترجیح دینے کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں!؟ نہیں یارسول اللہ---! میں دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار اور پیند کرتی ہوں۔''

رفافت رسول کے لئے دنیا کی نعمتوں کو بول ٹھکرا دینے سے رسول اللہ خوش ہوئے اور آپ کے روئے انور پرمسرت جھلکنے گئی۔ بعد میں باقی از واج مطہرات نے بھی یہی

<sup>(</sup>۱) قرآن مجیدُ، سوره ۳۳، آیات ۲۸، ۲۹.

برسیدالوری، جلد د رم که مهره می ماه ماه ماه می مگه که برسیدالوری، جلد د رم که مگه که می می مگه

جواب دیا۔ اس طرح رسول اللہ کا طال یکسر جاتا رہا اور پھر سے خوشگوارزندگی کی بہاریں لوٹ آئیں۔
الحمد للہ کہ آیات تحریم کی تفسیر کمل ہوئی اور ضمنا آیات تجییر کی وضاحت بھی ہوگئ۔
بحد اللہ، یہ تفسیر رسول اللہ علیہ کی عظمت، امہات المؤمنین کی حرمت، روایت و درایت اور معانی و بلاغت کے ہر معیار پر پوری احرق ہے، اس لئے یقین ہے کہ اہل علم میں بہت بند کی جائے گی؛ تاہم اس میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوتو ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ اصلاح کرلی جائے۔ اللّٰه مَّمَ اَسِ عَلَی النّبِی الْاَمِیْنِ وَ عَلَی اَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِیْنَ صَلَاةً مُسَلَسَلَةً مُتَوَاتِوَةً اِلٰی یَوْم اللّٰدِیْنِ.

#### 

# درُودوں کی سوغاتیں

مولانا محمد علی جوهر تنهائی کی سب راتیں تنهائی کے سب دن ہیں ، تنهائی کی سب راتیں اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاقاتیں ہر لخلہ تشفی ہے ، ہر آن تسلی ہم وقت ہے دل جوئی ، ہر دم ہیں مدا راتیں کوڑ کے تقاضے ہیں ، تسنیم کے وعدے ہیں ہر روز یہی باتیں معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت اُک فاسق و فاجر ، میں اور ایسی کراماتیں! بی جیجیں نیایہ وہ بلا بھیجیں ہیں درودوں کی پچھہم نے بھی سوغاتیں بی بی درودوں کی پچھہم نے بھی سوغاتیں



باب

﴿ اَلْيَوُمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى ﴾

تكميل كار-وصال بار

الوداع ----اتمام نعمت جمهيد رحلت ووداع الح----اتمام نعمت جمهيد رحلت ووداع

انتقال وارتحال-ونياسے رخصت، رفيق اعلى سے اتصال

صورتے آمدز بے صورت بروں باز شد ، إنّا إلَيْهِ دَاجِعُوْں https://ataunnabi.blogspot.com/ پسیدالورٰی، جلد دوم کے میال کے باب، وصال



## حج کی تیاری

ہجرت سے پہلے جانِ دوعالم علی ہے۔ متعدد ج کئے تھے، گر ہجرت کے بعد پھے
ایسے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں کہ آپ نوسال تک ج نہ کر سکے۔ان نوسالوں میں
آپ کی شانہ روز جدو جہد کے طفیل تقریباً پورا جزیرہ نمائے عرب حلقہ بگوشِ اسلام ہو چکا تھا
اور اللہ کے فضل وکرم سے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، چنا نچہ واصیں آپ نے ج کاارادہ
کیا اور اپنے اس اراد ہے سے لوگوں کو بھی مطلع کر دیا۔ جس نے بھی بیخوشخری کی، وہ آپ
کی ہمرکا بی کا شرف حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہوگیا اور تمام مصروفیات ترک کرکے
ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ مخلوقِ خدا کا ایک سیلا ب امنڈ آیا۔ جن کوسواریاں میسر تھیں،
وہ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پرکارواں درکاروال مدینہ منورہ پہنچنے لگے اور جن کے پاس
سواریاں نہیں تھیں وہ پیدل ہی شہردلدار کی جانب گامزن ہوگئے۔

جانِ دو عالم علی کے معیت میں جج کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کی خوشی میں سبب کے چہرے دمک رہے تھے اور عقیدت و محبت کے انوار ان کی پیشانیوں سے جھلک سبب کے چہرے دمک رہے تھے اور عقیدت و محبت کے انوار ان کی پیشانیوں سے جھلک رہے تھے۔ جمۃ الوداع کا واقعہ بیان کرنے والے صحالی حضرت جابر فرماتے ہیں د صداللہ میں دور اللہ میں دور

فَقَدِمَ الْمَدِيُنَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلُتَمِسُ اَنْ يَّأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ مَلَّكِ فَ يَعُمَلَ مِثُلَ عَمَلِهِ.

ر جج کا اعلان س کر بہت زیادہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے۔ سب کی ایک ہی تمنائقی کے رسب کی ایک ہی تمنائقی کے رسول اللہ علیہ کے کقشِ قدم پر چلیں اور آپ کے معمولات کو اپنا کیں۔)

زی قعدہ کے اختیام میں پانچ روز باقی تنے کہ جانِ دو عالم علیہ قدسیوں کی اس جماعت کے ہمراہ --- جس میں مرد بھی شامل تنے اور عور تیں بھی --- مدینہ سے روانہ ہوئے اور ذو الحلیم ہوئے۔ بہی جس میں مرد بھی کہا جاتا ہے --- میں آکر قیام پذیر ہوئے۔ بہی

مرسیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، خوا کر سیدالوری، کر سی

(حاضر ہوں میں اے اللہ! حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً توہی سزاوار حمیہ ہوتوہ کی نفتیں بخشنے والا ہے اور تیری ہی پادشاہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اللہ!! کیما ولولہ انگیز نظارہ رہا ہوگا، جب جانِ دو عالم علیہ ہے کلمات پڑھ رہے ہوں گے اور ایک لاکھ سے زائد انسان آپ کی آواز میں آواز ملاکر بارگاہِ رب العزت میں حاضری کا اعلان کررہے ہوں گے!

اوروہ شہنشا وعرب وعجم جس کے لئے ایک دنیا دیدہ و دل فرش راہ کئے ہو کی تھی، اس کے اپنے فقر کا بیرعالم تھا کہ اس وقت بھی ایک پرانے اور خسۃ حال کجاوے میں بیٹا تھا اور کجاوے کے اندر جو کپڑ ابجھا یا گیا تھا، وہ اس قدر معمولی تھا کہ اس کی قیمت جاررو ہے سے بھی کم تھی!!

تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی --- اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجَّا لَا دِیَاءَ فِیْهِ وَلاَ سُمْعَةَ (اے الله! اس جَ كواپیا بنا كه نداس میں دیاء ہونہ فخر۔)

اونٹ کی گمشدگی

روائلی سے پہلےصدیق اکبر پی اینا اور جان دوعالم علیہ کا سامان خور دونوش

سيدالورى، جلد دوم الم ١٩٨٨ كم المستبد باب ، وصال

ایک اونٹ پر لا د کرایئے ایک غلام کے حوالے کر دیا تھا۔عرج نامی جگہ پر پہنچ کر جان وو عالم علیہ نے پڑاؤ کیا تو صدیق اکبڑیہ دیکھ کرجیران رہ گئے کہان کاغلام اونٹ کے بغیر جلا آر ہائے۔انہوں نے اس سے بوجھا کہ اونٹ کدھرہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ گزشة رات کو مجھے ہے تم ہو گیا تھا۔صدیق اکبڑ کوسخت غصہ آیا اور بیہ کہہ کرغلام کو مارنا شروع کر دیا كه بخصينه اونث كي حفاظت نه موسكي اوراس كوهم كربينه!

جان دو عالم علی مسلی ، صدیق اکبر کے غصے اور جھلاہٹ ہے محظوظ ہوئے اور مسكراتے ہوئے فرمایا --- " ذرااس مُنحرِ م كوتو ديھو، حالتِ احرام ميں كيا كررہا ہے! " حضرت فضاله الملميٌّ كو پينة چلا كه جان دو عالم عليسلة كے كھانے بينے كا سامان جس اونٹ پرلدا تھا، وہ کم ہوگیا ہے تو انہوں نے حلوے سے لبریز بڑا پیالہ لا کر پیش کیا۔ جانِ دو عالم عليه في نه صديق اكبرٌ ہے كہا--- ''إدهر آؤ ابوبكر! الله تعالیٰ نے بہت عمدہ كھانا ہمارے لئے بھیج دیا ہے۔غلام کو حجوڑ واور نرمی اختیار کرو، کیونکہ حالات نہمہارے بس میں ہیں نہ ہارے۔'

تعنی بیسب بھھاللہ کی مشیت سے ہے۔

چنا نجەصدىق اكبر مجمى آكرآپ كے ساتھ كھانے ميں شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحافی حضرت صفوانؓ اسی گمشدہ اونٹ کی مہارتھا ہے حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ بیراونٹ پیجھے رہ گیا تھا ، إ دھراُ دھر بھٹک رہاتھا کہ مجھےنظر آ گیا اور میں اسے پکڑلایا۔(۱)

ای دوران حضرت سعدؓ اوران کےصاحبز ادے حضرت قبیںؓ (۲) سامان ہےلدا ہؤا ایک اونٹ لائے اور عرض کی کہ میں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بار بردار اونٹ کھوگیا

(۱) حضرت صفوان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ کارواں کے پیچھے پیچھےسنر کریں اورامر کسی کی کوئی چیز مرجائے یا کورچ کرتے وقت بھول جائے تو اس کوا مٹھالا نمیں۔ (۲) دونوں کا تعارف علی التر تیب جلد دوم ص ۱۲۵۷ اور ۲۵۸ پر گزرچکا ہے۔

مرسیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۸۹ کے مسال کر باب ، وصال کر سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، کر سی

ہے، اس لئے ہم بیداونٹ نذر کرنے کے لئے لائے ہیں۔ جانِ دو عالم علیہ ان کے اس ایٹار سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ ہمارا اونٹ واقعی کم ہوگیا تھا مگر اب ل گیا ہے، اس لئے تم اپنا اونٹ واپس لے جاؤ۔ اللہ تہہیں برکتیں عطا کرے۔

کیے خوش اطوار اور خوش نصیب لوگ تھے---! اپناسب کھے آقاعلی ہے ہے۔ کردینے والے اور اس کے صلے میں دمبرم دعاؤں کے خزینے سمیننے والے۔

وادی عسفان میں

مکہ کے قریب ایک وا دی ہے۔ وہاں پہنچے تو جانِ دوعالم علیہ نے صدیق اکبرً

ہے پوچھا

"ابوبكر!ميكون سي وادى ہے؟"

"وادى عسفان ہے يارسول الله!" صديق اكبر في جواب ديا۔

''اس وادی سے اپنے اپنے وقت میں ہودالنگینی اور صالح النظی بھی گزرے سے ۔'' جانِ دو عالم علی ہے بتا نا شروع کیا'' دونوں سرخ رنگ کے جوان اونوں پرسوار سے ۔ اونوں کی ناک کے گرد جھال کی بے قیمت رسی لپیٹی ہوئی تھی اوراحرام کی جو جا دریں انہوں نے پہن رکھی تھیں، وہ بھی معمولی در ہے کی اون سے بنی ہوئی تھیں۔ دونوں یہیں سے تلبیہ کہتے ہوئے جج کے لئے گئے تھے۔''

وادی ازرق میں

وادی ازرق سے گزرتے وقت جانِ دو عالم علی نے فرمایا --- '' کَانِی انظر ۔۔۔ '' کَانِی انظر ۔۔۔ کویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موٹ کا نوں میں انگلیاں ڈالے، بآ واز بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی کی گھائی سے اتر رہے ہیں --- گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس اُ ون کے جبے میں ملبوس بھنگھ ریا لے بالوں والے سرخ اونٹ پرسوار ہیں اور لَبَیْکَ اَللَّهُمَّ لَبَیْکَ اَللَّهُمَّ لَبَیْکَ کَتِے ہوئے یہاں سے گزررہے ہیں۔'(ا)

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم کی ان روایات میں سَحَاتِی اَنْظُورُ ( محویا کہ میں و کمچر ہا ہوں۔ ) کے ح

باب۱ ، ومال جددوم المستسسس المستسس المستسسس المستسس المستسس المستسسس المستسس المستسسس المستسسس المستسسس المستسسس المستسسس المستسسس المستس

#### سرف میں

مقام سرف میں تھوڑا قیام فرمایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ جوا فراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ،انہیں چاہئے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔(بیخی تمتع کرلیں) اور جن کے پاس جانورموجود ہیں، وہ احرام نہ کھولیں۔(بیخی قِر ان کریں)

الفاظ کا میجے مفہوم متعین کرنے میں محدثین کو خاصی دقتیں پیش آئی ہیں۔ حافظِ ابن حجر کی رائے بیہ ہے کہ جان د و عالم علیلند نے اس سے پہلے خواب میں حضرت موکی التلفیلیٰ وحضرت یونس التلفیلیٰ کواس حالت میں دیکھا تھا۔ای منظر کو ذہن میں تا زہ کرتے ہوئے فرمایا ---'''کویا کہ میں دیکھرہا ہوں۔''

کیکن بیرائے اس صورت میں درست ہو سکتی ہے، جب اس بات کا کوئی ثبوت مل جائے کہ جانِ دوعالم عليه في ان كو يهلے خواب ميں ديكھا تھا، حالا نكه ان روال ميں ايسا كوئى اشارہ تك نہيں پايا جاتا۔ · بعض محدثین نے بیتو جیہہ کی ہے کہ جن انبیاء کو آپ نے دیکھا تھا وہ روحانی طور پر فی الواقع ج کے لئے آئے ہوئے تھے، جس طرح بیت المقدس میں نماز کے لئے جمع ہوئے تھے--- بیتوجیہہ ہے تو قرین قیاس بمکر سَحَایِّی اَنْظُو کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی ، کیونکہ اس صورت میں آپ بیفر ماتے کہ میں انہیں دیکھے رہا ہوں۔ بیرندفر ماتے تھویا کہ میں دیکھے رہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی ور ہے کی اون سے بے ہوئے لباس کو پہننا بھی تا قابل فہم ہے۔

سچھ محدثین نے کہا ہے کہ ماضی میں انبیاءا ہے اپنے وقت میں جوج کرتے رہے ہیں ، جانِ روعالم علیت کوانبی مناظر کامشاہرہ کرایا حمیا تھا۔اس لئے آپ نے سَکَانِی اَنْظُوْ فرمایا ہے۔

ریتو جیہہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ انبیا م کو ماضی وستنقبل کے مشاہرات ہوتے رہتے ہیں ، جس طرح جانِ دوعالم علي في في خضرت بلال سے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں تنہارے جوتوں کی آہٹ ا ہے ہے آ مے تی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیرحال کا واقعہ نبیں ہوسکتا تھا کیونکہ حضرت بلال اس وفت دنیا میں زندہ موجود تنے؛ بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آسٹ کوآپ نے ہزاروں سال پہلے سن لیا تھا۔ بعینہ اس طرح ، انبیاء نے اپنے اپنے دور میں جوج کئے تھے، ان کا جان دو عالم علاقے نے ہزاروں سال بعد مشاہدہ کرلیا ہوتو اس میں کیا تعجب کی بات ہے!

سیدالوری، جلد دوم کے اوس کے باب ، وصال کے سیسسسسسس

بعض صحابہ کواس تھم میں تر ددہؤ ا کہ ہم تو شروع سے حج کی نیت کر کے چلے ہیں ہے۔ پھر جج سے پہلے ہی احرام کس طرح کھول دیں!

جانِ دوعالم عَلِيْ كُوان كايه تذبُرْب پندنه آيا اور قدرے غصے سے فرمايا ''اِفْعَلُوْ امّا اَقُولُ لَكُمُ'' (جيسے ميں کہتا ہوں ویسے ہی کرو!)

سرف میں ہی حضرت عائشہ کانماز پڑھناموقوف ہوگیا۔اس سے وہ بہت پریشان ہوئیں اور جب جانِ دوعالم علیقہ نے پوچھا ہوئیں اور جب جانِ دوعالم علیقہ نے پوچھا ''دکیابات ہے، کیوں روتی ہو؟''

عرض کی --- ''یارسول اللہ! میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔'' ''نہ فرمایا --- ''یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بیارضہ تو آ دم کی تمام بیٹیوں کو ہر ماہ لاحق ہوتا ہی ہے اور تم بھی انہی میں ہے ایک ہو۔اب عمرہ چھوڑ دواور جج کا احرام باندھ کر جج نے جملہ مناسک اداکرو،صرف طواف کو طہارت تک مؤخر کردو!''

ذی طوی میں

کہ کے بالکل قریب ایک جگہ ذی طوی ہے۔ وہاں تک پہنچتے ہوئی اور اندھیرا چھا گیا ،اس لئے جانِ دوعالم علیہ تو رات بھر کے لئے وہیں تھہر گئے اور صحابہ کرام میں اندھیرا چھا گیا ،اس لئے جانِ دوعالم علیہ تو رات بھر کے دہیں تھہر گئے اور صحابہ کرام میں اور خت یا کہ جس کا جی جا ہے کہ چلا جائے۔ (۱)

اس رات کا بیشتر حصہ آپ نے ایک کھر دری اور سخت چٹان پر عبادت کرتے ہو۔ گرزارا میں دم عسل کیا۔ پھرناقہ پر سوار ہوئے اور ذی الحجہ کی چار تاریخ کو بروز اتوار کہ کہرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل کہ بے تا بی سے آپ کے منتظر ہے اور بی ہاشم کے معصوم کے کہرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل کہ بے تا بی سے آپ کے منتظر ہے اور بی ہاشم کے معصوم

<sup>(</sup>۱) اس تخییر کی وجہ میتھی کہ صحابہ کر اس کہ ہیں ہے نہ بہے لیں کہ رات کو مکہ میں داخل ہوناممنوع ہے۔
خواز جانِ دو عالم علی ہے اس لئے تھیر سے کہ اندھیرے میں لوگ آپ کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے اور شیح طور
پر ابیروی نہ کریا تے۔ اس لئے آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ رات یہاں گزاری جائے اور دان کی روشنی میں مکہ کی طرف جایا جائے۔

بہ سیدالوری، جلد دوم بہ استعبال کے لئے گئرے تھے۔ آپ کی سواری پرنظر پڑی تو سب بچ گلیوں میں آپ کے استقبال کے لئے گئرے تھے۔ آپ کی سواری پرنظر پڑی تو سب کے چبرے دمک الحظے؛ خصوصا بچوں کی خوشی اور مسرت تو دیدنی تھی --- اور جانِ دو عالم علیقی نے ان کی خوشیوں اور مسرتوں کو اس طرح دو بالا کر دیا کہ ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے، عالم علیقی نے ان کی خوشیوں اور مسرتوں کو اس طرح دو بالا کر دیا کہ ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے، جھک کرکسی بچ کو اٹھا کرا ہے سامنے بھا لیتے اور کسی کو پیٹھے کے پیچھے۔ تھوڑی دیر بعدان کو انتار دیتے اور دوسرے بچوں کو اٹھا کرآگ یہ بیٹھے بٹھا لیتے۔

الله الكير الفت وشفقت كاليهروح برورنظار عيم فلك نے كهال وقع

ہوں گے!

ری خلق کوحق نے جمیل کیا ، ترے خلق کوحق نے عظیم کہا کوئی تجھ ساہؤاہے ، نہ ہوگا شہا ، ترے خالق حسن وادا کی قتم اب کوئی تجھ ساہؤاہے ، نہ ہوگا شہا ، ترے خالق حسن وادا کی قتم باب بنی شیبہ کی جانب سے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ بیت اللّٰہ پِنظر پِرْ کی تو دعافر ہائی اللّٰہ ہُا وَ تَعُظِینُما وَ تَکُویُهَا وَبِرًّا وَ مَهَا بَةً مَا اللّٰہُ ہُا وَ تَعُظِینُما وَ تَکُویُهَا وَ بِرُّا وَ مَهَا بَةً مَا اللّٰہُ ہُا وَ کَا لَیْ اللّٰہُ ہُا اللّٰہ ہُا اللّٰہ ہُا کہ کو مزید شرف وعظمت اور کرامت عطافر ما اور اس کی اجھائی اور رائے اللّٰہ! اینے اس گھرکومزید شرف وعظمت اور کرامت عطافر ما اور اس کی اجھائی اور میں اضافہ فرما ور اس کی اجھائی اور میں اضافہ فرما ۔ )

براں میں سے بعد جمرِ اسود کے پاس تشریف لے گئے اور بیسے الله وَاللهُ اَنْحَبَوْ (۱) اس کے بعد جمرِ اسود کے پاس تشریف لے گئے اور بیسے الله وَاللهُ اَنْحَبَوْ (۱) کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھراسے بوسہ دیا ---طویل بوسہ

(۱) بوسہ دیتے وقت ان کلمات کے سوا پھے کہنا تیجے روایات سے ٹابت نہیں ہے؛ البتہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ پچھ محابہ کرامؓ نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم جرِ اسود کو بوسہ ویتے ہوئے کیا کہا کریں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو۔

یہ کی و تصدیقا ہے اللہ اکہ ر الله م اینانا بک و تصدیقا ہی بکتابک و و فائا اللہ میں اللہ و اللہ اکہ ر اللہ کے تام سے اور اللہ بہت برا ہے۔ اے اللہ اللہ ہم ایمان بعد کے و اِ اللہ کے تام سے اور اللہ بہت برا ہے۔ اے اللہ اللہ ہم ایمان لاتے ہوئے، تیرے عہد سے و فاکرتے ہوئے اور تیرے ہی کی کا سے ہوئے، تیرے عہد سے و فاکرتے ہوئے اور تیرے ہی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے (میں فجر اسود کو بوسد و سے رہا ہوں۔)

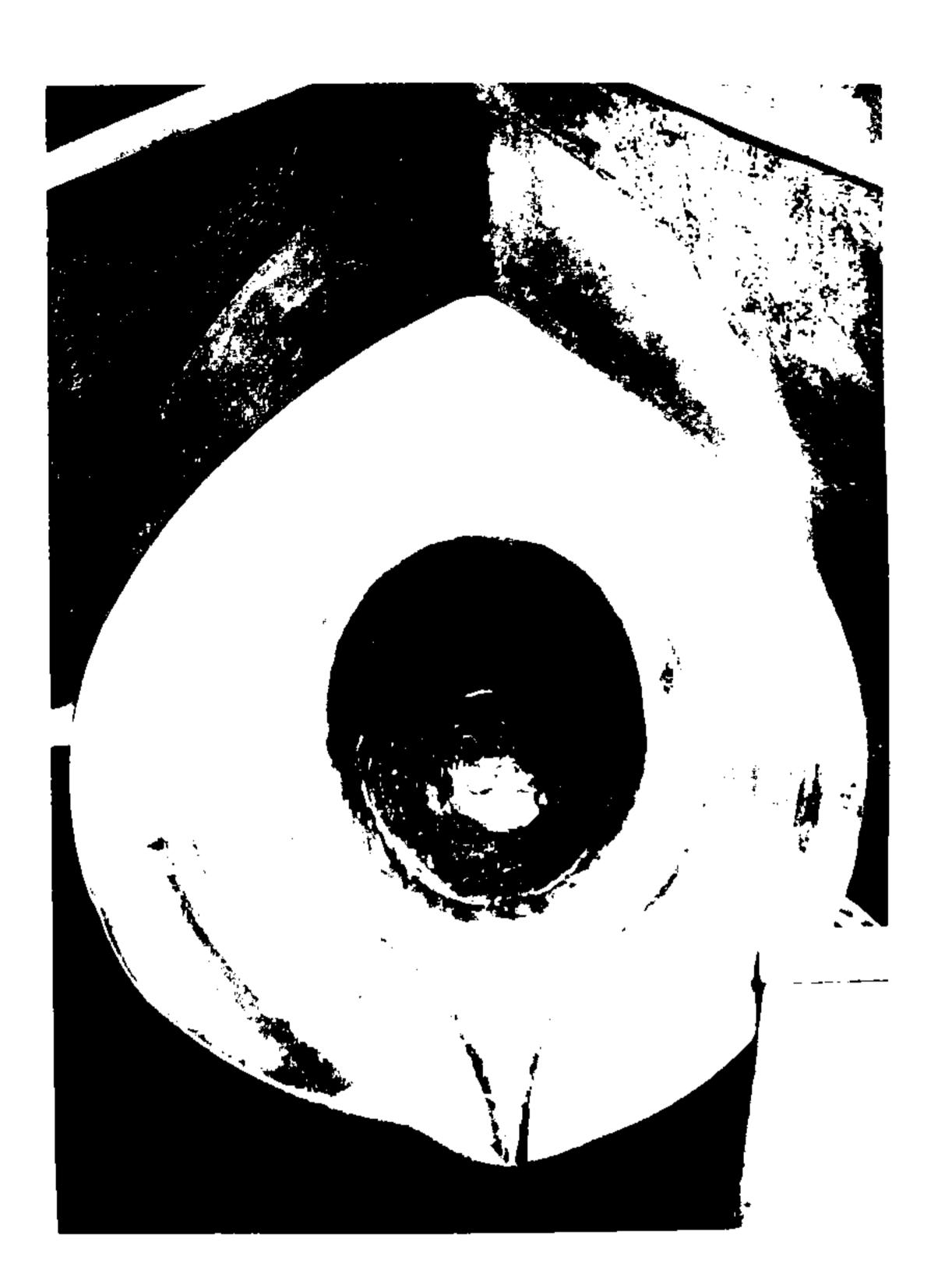







Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari سیدالوری، جلد دوم کے سوسر باب ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے سوسر کے سوسر کے سوسر کے سوسر کے سوسر کے سوسر کے س

اس کے بعدطواف کیا جس کے تین پھیرول میں رال(۱) کیا۔ ہر پھیرے کے اختام پربیسیم
الله وَاللهُ اَکُبَرُ کہتے ہوئے بھی چر اسودکو بوسہ دیا بھی دور بی سے استلام کرنے پراکتفا کیا۔
طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور یہ
آیت تلاوت فرمائی۔ وَاتَّخِدُوا مِنُ مَّقَام اِبْرَاهِیمَ مُصَلِّی. (اور مقام ابراہیم کے
پاس نمازی جگہ بناؤ۔)

صفاسے آپ مروہ کی جانب روانہ ہوئے، جب وادی کی مجرائی میں اتر ... ؛

<sup>(</sup>۱) پہلوانوں کے انداز میں ہلکی رفتار ہے دوڑنے کو''رمل'' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تلاش بسیار کے باوجوداس دعا کے الفاظ کسی متندروایت میں دستیاب نہیں ہوسکے۔

سيدالوري، جند دوم المسيدالوري، جند المسيدالوري، حالم الم

دوڑنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ گہرائی (۱) کوعبور کرلیا۔ پھر حسب معمول چلنے گئے۔ مروہ پہنچے کرآ پ نے پھر کعبہ کی جانب رخ کیا اور صفائی کی طرح یہاں بھی اپنے رب کی حمدوثنا کہی اور دعا فرمائی۔ ای طرح سات چکر کھمل کئے جن میں ابتدائی چند چکرتو آپ نے پیدل ہی لگائے ، مگر بعد میں ناقہ برسوار ہو گئے۔

والہانہ محبت کے بیرا نبساط آفریں جذبات اپنی جگہ، گراس طرح سعی میں رکاوٹ پڑنے لگی ،اس لئے آپ اونٹنی پرسوار ہو گئے تا کہ دور ونز دیک سے لوگ آپ کو ہآسانی دیکھے سکیس اور آپ کی پیروی کرسکیں۔

سعی کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ جولوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں، وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں اور فر مایا کہ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لائے ہیں، وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں اور فر مایا کہ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی اس طرح کرتا بھر پہلے مجھے اس کا خیال نہیں آیا۔

حفزت سراقہ نے پوچھا --- ''یارسول اللہ! کیا جج کے ایام میں عمرے کی اجازت ای سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے---؟''

(۱) ای مجرائی میں اترتے دفت حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے نغیے استیل اوجھل ہوجاتے تھے اور وہ دوڑ پڑتی تعین تا کہ جلد از جلد اس جھے کوعبور کرلیں اور اپنے بیٹے پرنظرر کھ سیس۔ آج کل اس مجرائی کا تو کوئی وجو دئیں ہے اور وسیع و کشادہ دورو بیراستہ بنا کر اس میں سنگ وجو دئیں ہے کوئکہ صفا سے مروہ تک زمین ہموار کر دی مجئی ہے اور وسیع و کشادہ دورو بیراستہ بنا کر اس میں سنگ مرمر کا فرش لگا دیا مجیا ہے ؛ تا ہم اس نشیب کے آغاز واختیام کی علامت کے طور پر سبزر مگ کی ٹیو ہیں مجی ہیں ، جو ہمہ دفت روشن رہتی ہیں ۔ سعی کرنے والے اب انہی سبزر وشنیوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔

جانِ دوعالم علیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیس اور فرمایا ۔۔۔''جج اور عمرہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو گئے جس طرح میری بیانگلیاں۔''(ا)

ای دوران حضرت علی میں ہے آئے اور اپنے ساتھ سو [۱۰۰] اونٹ لائے۔ جب
حضرت فاطمہ "کی قیام گاہ پر پہنچ تو ہیو کیچر کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے خوشبوکا چھڑ کا وَکررکھا ہے
اور آنکھوں میں سرمہ ڈالے بنی سنوری بیٹھی ہیں۔ حضرت علی کو چونکہ ابھی تک پہنہ ہیں تھا کہ جانِ
دوعالم علیہ نے احرام کھولنے کا تکم دے دیا ہے، اس لئے ان کو حضرت فاطمہ کا احرام کی حالت
میں بنیا سنورنا تا کو ارگز رااور غصے سے پوچھا کہ جہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟
میں بنیا سنورنا تا کو ارگز رااور غصے سے پوچھا کہ جہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟

حضرت فاطمہ نے بوے ولارہے جواب دیا کہ میرے اتبا جان نے۔ ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ کے ابا جان علیہ جس چیز کی اجازت دے دیں ،اس پر

ظاہر ہے کہ حضرت فاظمۃ کے اباجان علیصیہ کی پیر کا ہو اسے کے حضرت فاظمۃ کے اباجان علیصیہ کی پیر کا ہو کا موش ہو گئے اور اعتراض کرنے کی کسی مؤمن کو جرائت ہیں ہوسکتی ، اس لئے حضرت علی خاموش ہو گئے اور مزید تقدیق سے لئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ فاطمہ نے احرام ختم کردیا ہے

اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کواجازت دی ہے۔۔۔!

جانِ دو عالم علی ہے۔ جن کے جانور نہیں ہیں، انہیں میں نے احرام کھولنے کا کہا ہے۔''

پھرحضرت علیؓ ہے پوچھا۔۔۔''تم جب حج کے لئے روانہ ہوئے تنصاتو کیا نیت کتھی؟ (یعنی قر ان کی تمتع کی یا افراد کی؟)

''میں نے کسی نوع کی تعین نہیں کی تھی یارسول اللہ!'' حضرت علیٰ نے جواب دیا۔۔۔ ''میں نے توبس اتنائی کہاتھا کہا ہے اللہ! میں وہی نیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کی ہے۔''

(۱) دراصل زمانہ جا ہلیت میں لوگوں کاعقیدہ تھا کہ جج کے ایام میں عمرہ کرنا سخت گناہ اور بہت بزاجرم ہے۔اس تصور کو باطل کرنے کے لئے جان دوعالم علیہ نے سحابہ کرام کو لئے کا تھم دیا تھا اور جن لوگوں نے اس میں تذبذب کیا تھا،ان سے ناراضکی کا اظہار فرمایا تھا۔ جبیبا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جلد دوم کے ۱۹۶۰ کی باب، ، وصال

جانِ دوعالم علی نے فرمایا --- " پھرتم بھی ابھی میری طرح احرام باندھے رکھو۔"

## مِنٰی و عرفات کی جانب

ذ والحجہ کی آٹھویں تاریخ کو جانِ دو عالم علیہ علیہ کی طرف روانہ ہوئے اورایک رات یہاں قیام کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ کوعرفات کی جانب چل پڑے۔

اس سے پہلے قریش کامعمول بیتھا کہ وہ مزدلفہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے اور کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باس اور بیت اللہ کے مجاور ہیں ، اس لئے حدود حرم سے باہر نہیں جاسکتے جب کہ عرفات حرم سے خارج ہے۔ چنانچہ قریش مشحر حرام کے پاس رک جاتے تھے اور باقی لوگ عرفات حلے جاتے تھے۔

جانِ دو عالم علی جونکہ قریشی تھے، اس لئے عام خیال یہی تھا کہ آپ بھی مشعرِ حرام تک ہی جا کیں تھا کہ آپ بھی مشعرِ حرام تک ہی جا کیں گا گئے، مگر آپ تونسبی امتیازات مٹانے اور قرآنی تعلیمات سکھانے آئے تھے اور قرآن کریم کا تھم یہ ہے کہ ٹُم آفِیُطُوا مِنُ حَیْثُ آفاضَ النّاسُ (پھرتم وہیں سے چلوجہاں سے عام لوگ چلتے ہیں۔)

چنا نچہ جانِ دو عالم علی مقلی مشرِ حرام کے پاس رکے بغیرا گے بڑھتے رہے یہاں

تک کہ عرفات کے قریب ،نمرہ کے مقام پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ہے آپ کے ستانے کے
لئے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، اس لئے وہاں اتر پڑے اور خیمے میں تھوڑی دیر آ رام فر مایا۔
سورج ڈھلنے کے بعد ناقہ پر سوار ہوکر حدودِ عرفات میں واقع وادی عرفہ کے وسیح وعریض
میدان میں تشریف لائے اور تا حدنظر تھیلے ہوئے عشاق سے مخاطب ہوکروہ عظیم الشان خطبہ
دیا جے حقوق انسانی کے اولیں عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ خطبہ دیے وقت آپ
جہل رحمت کی چوٹی پر کھڑے۔

فصاحت و بلاغت کے اس شاہ کاروآ بشار میں انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ہروہ ہدایت موجود ہے جس کی نسلِ انسانی کوعموماً اور اہلِ ایمان کوخصوصاً ، زندگی کے نوع بنوع مراحل میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ---آ ب نے فرمایا ---

[تمہارے خون ،تمہارے مال اورتمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۹۷۸ کے جسم باب وصال

اتنی ہی حرام ہیں، جنتنی کہ اِس دن میں، اِس مہینے میں اور اِس شہر میں حرام ہیں۔(1) آ گاہ رہوکہ نہ کسی عربی کوکسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کوکسی کا لے یر---تم سب آ دم کی اولا دہواور آ دم مٹی سے بنے تھے۔ (۲)

آ گاہ رہوکہ جاہلیت کے تمام غلط کام میرے قدموں تلے روندے جانچکے ہیں جتی کہ اس دور میں بہائے گئے خون بھی را کگاں قرار دیئے جارہے ہیں اور اس کا آغاز میں ایے ہی خاندان ہے کررہا ہوں اورا ہے چیازاد بھائی ربیعہ کے بیٹے کاخون معاف کرتا ہوں۔ ( س ای طرح زمانهٔ جاہلیت میں مروح سودی کا روبار بھی ختم کیا جار ہا ہے اور اس کی

(۱) بعنی بیرتو شروع سے تمہارا پختہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ماہِ ذوالحجہ میں عرفہ کے دن ، مکہ مکر مہ کے اندرکسی کاخون بہانا،اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرم ہے،اب اس میں اتنااضا فہ کرلوکہان حرکتوں کی ممانعت اسی دن اور اسی مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ سال کے دیگر ایام میں بھی اور مکہ ہے باہر بھی میر کتیں ممنوع اور گناہ ہیں۔

(۲) آپ کا پیفر مان اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفییر وتشریح ہے

﴿ يَأْيُهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتَّقَاكُمُ. ﴾

(اے لوگو! ہم نے تمہیں مردا درعورت سے پیدا کیا اور تمہیں گر وہوں اور قبیلوں میں محض اس کے تقتیم کیا کہتم ایک دوسرے کوبا سانی پہچان سکو (نہ کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لئے ) کیونکہ الله تعالیٰ کے نزدیک زیادہ برتر اور مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ( یعنی اس میں عربی عجمی ، یا گور ہے کالے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔)

(٣) رہید کا میر بیٹا، جس کے نام میں اختلاف ہے۔۔۔ کوئی ایاس بتا تا ہے، کوئی حار شداور کوئی تمام --- بنی سعد میں رضاعت کے لئے بھیجا گیا تھا اور قبیلہ ہزیل نے اس کونوعمری میں قتل کر دیا تھا۔ جان ووعالم علیہ کے مطلب بیتھا کہ سب لوگوں کواس طرح کرنا خاہیے اورنسل درنسل انتقام کا سلسلہ ترك كروينا جايية\_ سیدالوری، جلد دوم کے مسیدالوری، جلد دوم کے مسیدالوری، جلد دوم کے مسیدالوری، جلد دوم کے مسیدالوری، میال

ابتداء بھی اینے ہی خاندان سے کرتا ہوں اور اینے چیا عباس کی جوسودی رقم لوگوں پر واجب الا داء ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔(۱)

اپی ہو یوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں ان کا امین بنایا ہے اور اللہ ہی کے تکم اور ا جازت سے تم ان کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کرتے ہو۔
تہماری ہیو یوں پر لازم ہے کہ جس آ دی کے ساتھ ان کامیل جول تہمیں پسند نہ ہو،
اس کو گھر میں نہ آنے دیں۔ بہتمہارا ان پرخق ہے۔ اگروہ اس پڑمل نہ کریں تو تم تنہیمہ و نفیحت کے لئے انہیں ہلکا سامار بھی سکتے ہو۔

تم پرلا زم ہے کہ اپنی ہیویوں کے کھانے پینے اورلباس و پوشاک کاحسب ضرورت مناسب انتظام کرو۔ بیان کاحق ہے تم پر۔

میں تمہارے پاس ایک ایس چیز جھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم نے اس کومضبوطی سے تفاہد کی مقاند مجمی محراہ نہیں ہوئے۔۔۔وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ]

صحیح مسلم کی روایت میں اس قدراحکام ندکور ہیں۔لیکن حدیث وسیرت کی دیگر کتابوں میں آپ کے مزید فرامین بھی پائے جاتے ہیں۔مثلاً

[ہرمسلمان دوسرےمسلمان کا بھائی ہے۔تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تہمارےغلام!تمہارےغلام!(۲) (بعنی ان کےحقوق کا بہت خیال رکھو۔)ان

(۱) دورِ جاہلیت میں حضرت عباس سود پررقیس دیا کرتے ہے اور ان کا کافی سودلوگوں پر واجب الا دا وتھا ، مگر جان دوعالم علیہ نے اصل زر کے علاوہ تمام سودی رقیس باطل قر اردے ویں۔
(۲) اللہ اللہ!! جہاں غلاموں کو جانوروں ہے بدتر قر اردیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ وہ سلوک بھی رواسمجھا جاتا تھا ، جو امیہ حضرت بلال کے ساتھ کیا کرتا تھا ، اس معاشرے میں مساوات انسانی کے دائی اعظم علیہ نے یہ زریں قانون نافذ کر کے بیک جنوش لب، غلاموں کو آقاؤں کا ہمسر اور انسانی شرف سے بہرہ ورکر دیا ۔ خود آپ کا پنا عمل بھی اس کے مطابق تھا اور بقول مولا ناروش ، ابوجہل کو آپ سے سرے بوی دکا یت بہی تھی کہ ج

سیدالوری، جلد دوم کے مسال کے باب ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے دوم کے مسال

کو وہی کھلاؤ، جو خود کھاتے ہواور وہی پہنا ؤجوخود پہنتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ہر حفد ارکواس کاحق وے دیا ہے۔ اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ کہ اپنے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بیار نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو پچھوڈے۔ آ

ای طرح کی متعدد تھیجنیں کرنے کے بعد آپ نے حاضرین سے پوچھا ''قیامت کے روزتم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس وقت تم کیا جواب دو سے؟''

سب نے کہا

''ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے بھر پورٹبلیغ کی تھی۔جوامانت آپ کے سپر دکی گئی تھی ،وہ پوری بوری ہم تک پہنچا دی تھی اور نہایت اخلاص سے ہماری تربیت کی تھی۔'' االلہ اکس ---! کساروں جیرور اور جال فیزا نظارہ ریا ہوگا؛ جب ایک لاکھ سے

الله اكبر---! كيما روح بروراور جال فزا نظاره رها موگا؛ جب ايك لا كه سے زياده افراد يك زبان موكرا بيئ آقا كا حسانات كااعتراف كرر ہے مول كاورعرفات كا وسيع وعريض خطه---نشهد أنّك قد بَلَغْتَ، وَادَّيْتَ وَ نَصَحْتَ. --- كولوله الكيزنعرول سے كونج رها موگا ---!

جانِ دوعالم علی اللہ بھرتو قف کر کے حاضرین کا پر جوش اعتراف سنتے رہے۔ پھر آسان کی طرف انگلی اٹھائی اورا سے زمین کی جانب جھکاتے ہوئے تین بارفر مایا

''اےاللہ!'' کہتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ انگی آسان کی طرف اٹھا لیتے تھے،اور''مواہ رہنا'' کہتے وقت حاضرین کی جانب جھکا لیتے تھے۔یعنی اے اللہ! اس منظر

درنگاہِ اویکے بالا و پست باغلام خولیش بریک خواں نشست بعنی اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑاسب بکساں ہیں ، وہ اپنے غلام کے ساتھوا بک ہی دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۰۰۰ کے بہر باب ، وصال

پراورلوگوں کے اس اعتراف وا قرار پر گواہ رہنا۔

اس کے ساتھ ہی دین کھل ہوگیا اور جریل امین بیمژوہ جانفزالے کرنازل ہوئے۔اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِیُنَکُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِی وَ دَضِیْتُ لَکُمُ اُلِاسُلامَ دِیْنًا د

(آج میں نے تہارے لئے تہارا دین کمل کر دیا ہے اور تم پراپی نعمت بوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین پیند کرلیا ہے۔)

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ الْمُعَالِكِ لَهُ

جمع بين الصلاتين اور موقف ميل دُعا

خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے اذان کہی اور جانِ دو عالم علیہ نے افران کہی اور جانِ دو عالم علیہ نے ظہر وعصر کوایک ہی وقت میں ادا فر مایا۔ پھر ناقہ پر سوار ہو کر جبلِ رحمت پر تشریف لائے اور روبقبلہ ہوکر دیر تک حمد و ثنا اور دعا ومنا جات میں مصروف رہے۔(۱)

اَللَّهُمُّا اِنَّکَ تَرَای مَكَانِیُ، وَتَسْمَعُ كَلَامِیُ، وَتَعْلَمُ سِرِّیُ وَعَلَانِیَتِیُ، وَلَا یَخُفلی عَلَیْکَ شَیْءٌ مِنُ اَمْرِیُ.

آنَا الْبَالِس، ٱلْفَقِيْر، ٱلْمُسْتَغِيَّتْ، ٱلْمُسْتَخِيْر، ٱلْوَجِل، ٱلْمُشْفِق، ٱلْمُقِر، ٱلْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ.

أَسْعَلَكَ مَسْأَلَة الْمِسْكِيْنِ، وَآبُعُهِلُ إِلَيْكَ اِبْعِهَالَ الْمُذْبِ الدُّلِيْلَ، ٥٠

سیدالوری، جلد دوم کے اسم کے باب ، وصال

دعا کے بعد نجد سے آئے ہوئے پچھ لوگ آپ سے جج کے مسائل پوچھنے لگے۔
آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک شخص کو عکم دیا کہ یہاں کھڑ ہے ہو جا وَاور جو پچھ
میں کہوں ، لوگوں کو بتاتے جاؤ۔ مقصد بیرتھا کہ سب لوگ ان مسائل سے آگاہ ہو جائیں۔
چنا نچہ جانِ دو عالم علیہ اہل نجد کو جو بچھ بتاتے ، منادی اس کا بآواز بلنداعلان کر دیتا۔ اس
طرح سب حاضرین کومسائل سے آگاہی ہوگئ۔

وَادُعُولَكَ دُعَآءَ الْخَائِفِ الْمُضَطَر --- دُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتُ لَكَ عَيْنَاه، وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُه، وَرَغِمَ لَكَ انْفُه.

اَللَّهُمَّ! لَلَّ تَجُعَلُنِيُ بِدُعَاثِکَ رَبِّ شَقِيًّا، وَکُنُ ا بِیُ رَءُ وُفًا رَّحِیُمًا، یَاخَیُرَ الْمَسْنُولِیُن، وَیَاخَیُرَ المُعُطِیْن.

(اےاللہ! تو میری جائے تیام کود بھتا ہے، میری باتوں کوسنتا ہے، میرے پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہےاور تجھ پرمیرا کوئی کام مخفی نہیں ہے۔

میں مبتلائے تکلیف ہوں ،مختاج ہوں ، فریا دی ہوں ، پناہ گیر ہوں ، خوفز دہ ہوں ، ڈرنے والا ہوں اورا پیچے گنا ہوں کا اقرار واعتراف کرنے والا ہوں۔

میں بچھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں ، گنهگار ذلیل کی طرح تیرے روبر و عاجزی کرتا ہوں اور خاکف ومجبور کی طرح تجھے پکارتا ہوں --- جیسے وہ شخص پکارتا ہے جس کی گردن تیرے سائے خم ہو، جس کی آئھوں سے تیرے لئے آئسورواں ہوں ، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغرونا تو ال ہو، اور جس کی ناک تیرے آئے خاک آلود ہو۔

اے اللہ! اے میرے رب! اس پکارنے میں مجھے بدبخت و ناکام نہ کرنا اور مجھے سے راُفت و رحمت کا برتاؤ کرنا۔ اے ان سب سے بہتر، جن سے سوال کیا جاتا ہے اور ان سب سے بھی بہتر جو عطا کرنے والے ہیں۔)

واضح رہے کہ بید دعا کیں تعلیم امت کے لئے ہیں ، ورنہ جانِ دو عالم علیہ تالا ہیں تقام کے علیہ میں ہوتئم کے عمال میں اور معصوم ہیں۔ عمنا ہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔

سيدالوري، جلد دوم الم

اسی دوران ایک فخص اپنی سواری سے گر کروفات پا گیا۔ جانِ دوعالم علیہ نے نے تھی کہ کر کروفات پا گیا۔ جانِ دوعالم علیہ نے نے تھی دیا کہ اس کو پانی اور بیری کے بتوں سے مسل دیا جائے اوراحرام ہی کی چا دروں کا کفن بہنایا جائے۔ کسی متم کی خوشبواستعال نہ کی جائے ، نہ اس کے چہرے اور سرکوڈ ھانیا جائے۔ یہ قیامت کے دِن اسی حالت میں لَیْنے کَ اللّٰہ مَّ لَیْنے کَ کہتا ہو السّے گا۔

سبحان الله! كيا خوش نصيب شخص تھا، جبلِ رحمت كى آغوش ميں رحمت حق ہے ہمكنار ہؤ ااور بروزمحشر تلبيہ كہتے ہوئے اٹھنے كی بشارت ہے سرفراز ہؤا ---! دَ ضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

عرفات سے واپسی ، مزدلفہ میں قیام

جب سورج غروب ہوگیا اور اس کی زردی جاتی رہی تو جانِ دو عالم علیہ نے نے حضرت اسامیہ کو ناقبہ پر اپنے بیچھے بٹھایا اور عرفات سے واپس روا نہ ہوگئے۔ راستے میں لوگوں کو دیکھا کہ تیز چلنے کے لئے اونٹوں اور گھوڑوں کو مارر ہے ہیں اور چلار ہے ہیں۔ فرمایا ''لوگو! سکون اور وقار سے چلو۔ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جانوروں کو تیز دوڑانے میں کوئی نیکی ہے۔''

ا کیا۔ جگہ ناقد ہے اتر کر طہارت کی اور ہلکا ساوضو کیا۔حضرت اسامہؓ نے کہا ''یا رسول اللہ! نماز کا وقت ہے۔''

فرمایا---''نماز آ کے جاکر پڑھیں گے۔''

چنانچ مزدلفہ پہنچ کرمغرب وعشاء اکٹھی پڑھیں اور پھرمحواستراحت ہوگئے۔ چونکہ
دن بھرکی غیر معمولی مصرو نیت اور مشقت کی وجہ ہے جسم اقدس تھک گیا تھا اس لئے پوری
رات آ رام فر مایا اور تہجد کے لئے نہیں اٹھے۔محدثین نے لکھا ہے کہ بیرواحدرات ہے جس
میں جانِ دوعالم علی فیے نے قیام لیل نہیں فرمایا۔

ہاں! قیام لیل نہیں کیا، تہجر نہیں پڑھی، فریادوزاری نہیں کی، کمی چوڑی دعا کیں نہیں ہاں! قیام لیل نہیں کیا، تہجر نہیں پڑھی، فریادوزاری نہیں کی، کمی چوڑی دعا کی اس کے باوجود ہمراہیوں کا ہر چھوٹا بڑا گناہ بخشوالیا۔ حتیٰ کہ حقوق العباد بھی معاف کراڈا لے۔۔۔ایس نیند پہم جیسوں کی لاکھوں شب بیداریاں قربان عالم خواب راحت پہلاکھوں سلام

https://ataunnabi.blogspot.com/ باب، وصال کی باب، وصال

چنانچے عباس ابن مردائل راوی ہیں کہ عرفات میں جبل رحمت پرشام کے وقت رسول اللہ علی ہے اپنی امت کے لئے بخشش ومغفرت طلب فر مائی ۔ تو ہارگاہ رب العزت سے جواب آیا ۔۔۔ '' میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیئے ہیں ، لیکن اگر کسی نے دوسرے کاحق غصب کیا ہوتو وہ معاف نہیں ہے۔''

رسول اللہ نے عرض کی -- ''اے میرے رب! تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ غاصب کو معاف کر دے اور جس کا حق غصب ہؤ اہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے کرخوش کر دے ۔'

اللہ اکبر -- ! کیا نکتہ نکا لا ہے گنا ہگاروں کے وکیل وشفیع نے -- !! علیہ ہے ۔ یعنی جس کا حق چینا گیا ہے ، اس کی داد رسی کے لئے کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ غاصب کو مبتلائے عذاب کیا جائے یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جس سے چھینا گیا ہے ، اس سے کہا جائے کہ چسے والے کومعاف کردے اور اس کے عوش جو مانگنا ہے ما نگ لے ۔ اس پیش کش کے بعد جس کا حتی غصب ہؤ ا ہے ، اس نے غاصب سے کیا لینا۔ وہ بسر وچشم اس کومعاف کردے گا اور منہ ما نگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے خصب کیا گیا ہے ، وہ بھی مسرور ہوجائے گا اور منہ ما نگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے خصب کیا گیا ہے ، وہ بھی مسرور ہوجائے گا درخصب کرنے والا بھی مغفور ہوجائے گا۔

احکم الحاکمین نے اس لا جواب کتنے کا جواب تو کوئی نہ دیا؛ البنتہ اتنا ضرور ہو اکہ سابقہ فیصلہ موقوف ہوگیا۔ پھر مز دلفہ میں رات بھر آرام کرنے کے بعد صحدم جانِ دوعالم علیہ فیصلہ دوبارہ اصرار والتجاء سے مغفرت مانگی اورا یک بار پھر وہی سوال و جواب ہوئے۔ گراب کے احکم الحاکمین نے جوارحم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنا دیا۔ چنا نچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی الحاکمین نے جوارحم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنا دیا۔ چنا نچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی ''آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ میں نے حقوق العباد بھی معاف کر دیئے ہیں۔ میں غاصب کو بخش دول گا اور جس سے غصب کیا گیا ہے، اس کوا پنی طرف سے خوش کر دونگا۔'(۱)

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ جمہور کے نز دیک بیخصوصی اعزاز واکرام اورمغفرت وانعام صرف انہی خوش نصیبوں کے لئے ہے جومرور کونین کے ہمر کاب تھے۔ عام مسلمانوں کے لئے وہی تھم ہے کہ حقوق العبادا ورمظالم معاف نہیں ہوتے۔

سيدالورى، جلد دوم ﴿ حَمْرُ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ہیمڑ دو کو ال افروز سن کر جانِ دوعالم علیہ ہے۔ حدمسر ورہوئے اور ہنس پڑے خندۂ صبح عشرت یہ نوری درود

ابوبکر وعمر نے کہا --- ''یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنتا مسکرا تا رکھے---اس وفت کس بات پرہنسی آرہی ہے---؟''

فرمایا --- ''اللہ کے دشمن اہلیس کو جب پیتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاس لی ہے اور ہرفتم کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے تو اس کو از حد د کھ ہؤ ا اور وہ اپنے سریر خاک ڈالتے ہوئے واویلا کرنے لگا۔اس کے جزع وفزع کود کھے کر مجھے ہنسی آگئی۔''

نما زِصبح کے بعد آپ مثعر حرام پرتشریف لے گئے اور دیر تک حمد و ثنا اور تکبیر وہلیل میں مصروف رہے۔ بعد میں امت کی سہولت کے لئے فر مایا کہ میں نے مثعر حرام پروقوف کیا ہے، لیکن مز دلفہ سارے کا سارا موقف ہے۔ (اس لئے جہال کسی کو جگہ میسر آئے وہیں حمد و ثنا اور منا جات و دعا کرسکتا ہے۔)

دس ذی الحجہ کو آپ مزدلفہ سے واپس تشریف لائے اور ککریاں ماریں۔ یہ کنگریاں حضرت فضل ابن عباسؓ نے آپ کو چن کر دی تھیں۔ مزدلفہ سے روانگی کے وقت فضل ابن عباس کو بھی آپ نے ایپ چھپے ناقہ پر بٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے بچا زاد بھائی تھے اور بہت ہی دکش ورعنا جوان تھے۔ اچا تک ایک حسین وجمیل جوان عورت آگے بڑھی اور جان دو عالم عیل ہے۔ ارکانِ جج اوالد بہت ضعیف وس رسیدہ ہے۔ اورکانِ جج اورکان جج اورکان بھی اس کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟

چونکہ حضرت فضل جانِ دوعالم علیہ کے پیچھے سوار تھے،اس کئے قدرتی طور پروہ بھی اس کے قدرتی طور پروہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو سمئے اور اس کو دیکھنے لگے۔عورت کی نگاہ بھی بار بار بے ساختہ حضرت فضل کی طرف اٹھ جاتی تھی۔

جان دو عالم علی کوان کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پیندنہ آیا اور حضرت فضل کی گردن کوختی ہے دوسری طرف پھیردیا۔ پھرعورت سے کہا کی گردن کوختی ہے دوسری طرف پھیردیا۔ پھرعورت سے کہا ''ہاں ،تم اپنے والد کی طرف سے حج کرسکتی ہو۔'' برسیدالوری، جلد دوم کے مصل مطاب ، وصال کے سیسسسری

اس کے جانے کے بعد حضرت فضل کے والد حضرت عباس نے عرض کی '' پارسول اللہ! آپ نے تو فضل کی گردن تقریباً مروڑ ہی ڈالی تھی۔'' فرمایا۔۔۔''ہاں! بیبھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھی۔ میں نے سو جپا کہ کہیں شیطان ان کوکسی آزمائش میں مبتلانہ کردے۔''

رمی کرتے وقت آپ نے حجوثی حجوثی کنگریاں استعال فرمائی تھیں اورلوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایسی ہی کنگریوں سے رمی کیا کرواور دین میں غلو سے بچو۔
کیونکہ پہلی امتیں اسی غلو کی وجہ سے ہلاک و تباہ ہوئی تھیں۔اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تینوں جمرات پر کیے بعد دیگر ہے آپ نے رمی فرمائی۔

یہ ہدایت بار بارفر مائی کہ مجھ سے حج کے مسائل پو چھاواور اچھی طرح سمجھ او، ہوسکتا ہے کہ بیمیرا آخری حج ہواوراس کے بعد میں حج نہ کرسکوں۔

رمی سے فراغت کے بعد میدانِ منی میں تشریف لائے اور ایک مختفر سا خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت حضرت بلال نے آپ کے ناقہ کی مہارتھا می ہوئی تھی اور حضرت اسامہ نے نے آپ کے ناقہ کی مہارتھا می ہوئی تھی اور حضرت اسامہ نے سایہ کے لئے آپ پر کپڑاتان رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا

''زمانہ پھر پھرا کر آج بھراسی مقام پر آگیا ہے جہاں اس وفت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق فر مائی تھی۔

سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے چارمحتر م مہینے ہیں۔ان میں سے تمین کیجا ہیں بعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اورمحرم اور ایک جدا ہے۔ بعنی رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔'(ا)

(۱) اہل عرب قدیم زمانے سے ان جارمہینوں کوئمتر مسجھتے تھے اور ان میں جنگ کو نا جا نرسجھتے تھے۔ مگر قبال ولڑ ائی کی رسیا اس قوم نے یہ عجیب حیلہ نکال لیا تھا کہ خود ہی ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ مثلاً رجب کا مہیند آسمیا اور لڑائی ناگزیر ہے تو فریقین طے کر لیتے تھے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ ہیں بائیس دن کی تا خیر سے شروع ہوگا ، اس لئے فی الحال جنگ میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح و ولوگ سے

سیدالوری، جلد دوم کے معالی https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے معالی معالی

پھرصحابہ کرامؓ ہے یو چھا---''آج کون سادن ہے؟'' سب نے کہا ---''اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔'' آپ دیرتک خاموش رہے۔ پھر کہا ---'' کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟'' " کیول مبیں یارسول ایٹد!" (بیقر باتی بی کادن ہے) سب نے کہا پھر یو جھا---''بیکون سامہینہہے؟'' ''اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔''لوگوں نے جواب دیا۔ آ پ حسب سابق تھوڑی دریاموش رہے۔ پھرفر مایا ---'' کیابیوی الحجہ بیں ہے؟'' '' ہےشک، ذی الحجہ ہی ہے۔'' پھریو جھا---''بیکون ساشہرہے؟'' ''الله اوراس كارسول زياده علم ركھتے ہيں۔'' چند کھیے خاموش رہنے کے بعد فر مایا ---'' کیا بیہ بلدحرام نہیں ہے؟'' "جى ہاں، بلاشبہ بلدحرام ہى ہے۔ "سب نے جواب دیا۔ جانِ دو عالم علیہ کے سوال کرنے سے لوگ ہر دفعہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید آپ اس دن ، اس مہینے اور اس شہر کا کوئی اور نام رکھنا جا ہتے ہیں ، گر آپ نے وہی نام برقرار ر کھے اور جب لوگوں کے ذہن بوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو جان و مال کے شخفظ

جنگ بھی کر لیتے تھے اور بزعم خولیش ان مہینوں کی حرمت پر بھی آئے نہیں آنے دیتے تھے۔ محراس طرح ر جب شعبان میں چلا جاتا تھا اور شعبان رمضان میں۔ بیطریقنہ کارمدتوں سے رائج تھا اور اس کی وجہ سے مہینے اس قدر اِ دھراُ دھراور خلط ملط ہو چکے تھے کہ سجے مہینوں کا تعین ہی ناممکن ہوکررہ گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت تا ابد برقر ارر کھنے کے لئے بیا نظام فرمایا کہ جس سال جانِ
دو عالم علیات ج کے لئے تشریف لے گئے ،اں مرتبہ اتفاق سے مہینے پھر پھرا کر دوبارہ اپنے اصل مقام پر
آ محتے ہتھے۔ جان دو عالم علیات کے اس فرمان کا --- کہ زمانہ پھر پھرا کر آج پھراسی مقام پر آگیا ہے
جہاں سے چلاتھا --- یہی مطلب ہے۔

سيدالورى، جلد دوم کے کے کی کاب اوصال کے کہ کے اب اوصال ک

کی وہی ہدایت دہرائی جوعرفات میں دے چکے تھے اور فرمایا سے ایستن

''تمہارے خون ،تمہارے مال اور تمہاری عز تیں ایک دوسرے کے لئے اتنی ہی محترم ہیں، جتنا کہ اس مہینے میں اور اس شہر میں ،قربانی کا بیدن محترم ہے۔ خبر دار! میرے بعد گمراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کا شخ لگو۔

یادرکھوکہ عنقریبتم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہتم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ آگاہ رہوکہ ہر شخص اپنے جرم کا خود ڈ مہدار ہے۔ ہاپ کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی ناک کٹا حبثی غلام بھی تمہارا کھران بن جائے ، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت وفر ما نبرداری

آگاہ رہوکہ شیطان اس بات سے تو مایوں ہو چکا ہے کہ قیامت تک اس شہر میں اس کی مجھی پرستش ہو سکے گی ؛ تا ہم حچوٹی حچوٹی با توں میں تم اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اس پرخوش ہوجائے گا۔

اپنے رب کی عبادت کرو، پانچے نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھواور میرے تھم کی پیروی کرو۔اس طرح تم اللہ کی جنت میں داخل ہوجا ؤگے۔'' تھم کی پیروی کرو۔اس طرح تم اللہ کی جنت میں داخل ہوجا ؤگے۔'' پھرمجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا''سنو! کیامیں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچادیا ہے؟''

سب نے کہا۔۔۔'' بے شک ، بے شک۔'' پھرفر مایا۔۔۔''اَللّٰہُ مَّاشُهَدَ!''(اے اللّٰد! گواہ رہنا۔)

اس کے بعد حاضرین کوتلقین کی کہ یہاں پر جولوگ موجود ہیں ،ان کو جا ہے کہ یہ تمام با تنیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔

اختام خطبہ پر آپ نے تمام حاضرین کو الوداع کہا اور قربان گاہ تشریف لے محتے۔ وہاں آپ نے سواونوں کی قربانی کی جن میں ترینسٹھ اپنے دست مبارک سے ذیج فرمائے اور باقی حضرت علی کے حوالے کردیئے کہ میری طرف سے تم قربانی کردو۔

برسیدالوری، جلد دوم کے مسسسسری ataunnabi.blogspot،وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے مسلسستیں میں کے مسلستیں کے میں

### بشكار خواهي آمد

جب جانِ دو عالم عليه الونوْں کو ذرح کرنے کے لئے آگے بڑھے تو ایک عجیب ایمان افروز نظاراد کیھنے میں آیا!

اون جانور ہی ، بے زبان اور بے شعور سہی ، گراتی سمجھ انہیں بہر حال تھی کہ جانِ
دو عالم علیہ کے فرنجر بدست دیکھ کر جان گئے کہ آج محبوب کے ہاتھوں قل ہونے کی آرز و پوری
ہونے والی ہے --- بس پھر کیا تھا --- اسی وقت اونٹوں کا ایک جتھا ہے تابانہ آگے بڑھا
اور بکمال خود سپر دگی اپنی گردنیں جانِ دو عالم علیہ کے روبرور کھ دیں ۔ اس جرت انگیز
منظر کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہراونٹ اپنی گردن جانِ دو عالم علیہ کے
قریب ترکرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ محبوب کا بہلا وار میری گردن پر ہواور یہ سعادے
سب سے پہلے مجھے حاصل ہو ---!

ہوسکتا ہے،امیرخسر و کے ذہن میں یہی واقعہ رہا ہو، جب انہوں نے بیانو کھا اور البیلا تخیل پیش کیا تھا

ہمہ آ ہوانِ صحرا سرِ خود نہادہ برکف بامید آ نکہ روزے بشکار خواہی آ مد (صحراکے سارے ہرنوں نے اپنے سر، ہتھیلیوں پررکھ لئے ہیں، اس امید پر کہ شایدتم کسی روز شکار کے لئے آ نکلو۔)

حلق

قربانی سے فارغ ہوکر آپ نے سرِ انور سے بال انزوائے۔ بال انار نے کی سعادت حضرِ معمر بن عبداللہ کو حاصل ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ فیصلے نے با یا اور سرمونڈ نے کا حکم دیا۔ جب میں استرالے کرحاضرِ خدمت ہؤاتو آپ نے میر بے چبر سے کی طرف و یکھا اور خوش طبعی کے انداز میں فرمایا چبر سے کی طرف و یکھا اور خوش طبعی کے انداز میں فرمایا میں وے دیا ہے، معمر! اللہ کے رسول نے اپنا سر، کان کی لوتک تیرے افتتیار میں وے دیا ہے، جبکہ تیرے ہاتھ میں استرا پکڑ اہؤ ا ہے۔''

سیدالوری، جلد دوم کم

میں نے عرض کی ۔۔۔'' بلاشبہ بیاللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑاا حسان وانعام ہے۔'' ہے نے فرمایا --- "درست کہتے ہو۔ " جانِ دوعالم علی نے پہلے سرمبارک کی دائیں طرف سے بال اتر وائے ، پھر بائیں طرف ہے اور حضرت ابوطلحہ انصاریؓ کودے کرارشا دفر مایا کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کردو الله اكبر---! جوصحاً بهرام " آپ سے جسم اطهر ہے مس ہونے والا پانی بیجے نہیں گرنے دیتے تھے،ان میں ہے ہرا یک کو جب جانِ دو عالم علیہ کی معطراورمعنبر زلفوں کا ا كي آ دهموئے مبارك ملاہوگا توان كى فرحت ومسرت كا كياعالم ہوگا ---! طلق کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اورخوشبولگائی ، پھرد عافر مائی ''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔'' صحابہ كرام نے عرض كى --- "يارسول الله! بال جھونے كرانے والوں كو بھى!" آپ نے پھروہی دعا فرمائی ---''ائد! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔'' صحابہ كرام في في التجاكى --- "يارسول الله! بال ترشوانے والوں كو بھى - " ہ ہے نے تیسری بار بھی وہی دعا فرمائی --- ''اےاللہ! حلق کرانے والوں کو بخش دے۔'' صحابه کرام نے بھی تیسری مرتبہ التماس کی ---" یارسول الله! قصر کرانے والوں کو بھی!" تب جان دو عالم علی نے ان کی التجاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور فرمایا --- 'اے اللہ! قصر کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ '(۱) اس دن بے شارلوگوں نے آپ سے جج کے مسائل یو چھے۔ زیادہ تر سوالات

تقتریم و تاخیر کے بارے میں تھے۔

(۱) ای حدیث کے پیشِ نظرعلاء نے جج کرنے والوں کے لئے حلق کوافضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ تصرکرانے والوں کے لئے آپ نے صرف ایک مرتبہ دعاء مغفرت فر مائی اور وہ بھی صحابہ کرام کے اصرار کے بعد، جبکہ ملق کرانے والوں کے لئے بغیر کسی مطالبے کے آپ نے تبین دفعہ دعا فر مائی۔علاوہ ازیں آپ نے خود بھی حلق کرایا تھا۔ان حقائق سے واضح ہے کہاس موقع برحلق انصل ہے۔

جر سیدالوری، جلد دوم کی ataunnabi.blogspetید باب، ومیال کی باب، ومیال کی باب، استورسید

کوئی کہتا ۔۔۔''یارسول اللہ! میں حلق ہے پہلے قربانی کر چکا ہوں۔''
کوئی عرض کرتا ۔۔۔''یارسول اللہ! میں قربانی سے پہلے کنگریاں مار بعیفا ہوں۔''
مگر اس دن مختار کو نیمن آقا کا دریائے کرم جوش پرتھا، اس لئے نہ کسی کوفدیہ دینے
کا تھم دیا ، نہ دَم دینے کا؛ بلکہ ہرایک کو یہی فرماتے رہے کہ اِفْعَلْ وَ لَا حَوَجَ جوکام رہ گیا
ہے، اسے اب کرلے ۔ تجھ پرکوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔

## طواف افاضه

اس کے بعد آپ مکہ مرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد چاہ زمزم برتشریف لے گئے۔ اس وقت خاندانِ عبد المطلب کے افراد لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں و کمھی کر فر مایا --- '' پلاتے رہو۔ یہ بہت آچھا کام ہے --- اگر جمھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ تم کواس خدمت کاموقع نہ دیں گے تو میں خود پانی نکال کر پیتا۔''(۱) نہ ہوتا کہ لوگ تم کواس خدمت کا موقع نہ دیں گے تو میں خود پانی نکال کر پیتا۔''(۱) اس کے بعد آپ مئی واپس تشریف لے گئے اور بقیہ ایام تشریق تک و ہیں جلوہ افروز رہے اور روز انہ کنکریاں مارتے رہے۔

# واپسی اور خطبه غدیر خم

سانی الحجہ کو زوال کے بعد منی سے رخصت ہوکر وادی محصب میں قیام فر مایا اور وہیں رات بسری ۔ آخر شب مکہ مرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں آخری طواف کیا، صبح کی نماز اداکی اور مہاجرین وانصار کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ رائے میں مجفد کے قریب ایک جگھی جس کوخم کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک حوض بھی تھا اور حوض کوعر بی میں غدیر بھی کہتے ہیں۔ اس لئے یہ جگہ تاریخ وسیرت کی کتابوں میں غدیر خم کے نام سے میں غدیر بھی کہتے ہیں۔ اس لئے یہ جگہ تاریخ وسیرت کی کتابوں میں غدیر خم کے نام سے معروف ہے۔ اس مقام پر جانِ دو عالم علیق تھوڑی دیر کے لئے تھہرے اور لوگوں سے معروف ہے۔ اس مقام پر جانِ دو عالم علیق تھوڑی دیر کے لئے تھہرے اور لوگوں سے خاطب ہوکر فر مایا

<sup>(</sup>۱) بین اگر میں خود نکال کر پیتا تو لوگ اس کوسنت سمجھ کر بیکام خود کرنے لگتے اور اس طرح خاندانِ عبدالمطلب اس سعادت ہے محروم روجا تا۔

میسسسسسسسسسسله https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کر اس کر باب، و صال سیدالوری، جلد دوم کر سیدالوری، جلد دوم کر سیسسسسس

''ا \_ او گو! میں بھی ایک انسان ہوں ، ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرستادہ کسی وقت آ جائے اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے ( بینی میرا وصال ہو جائے ) میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب،جس میں ہدایت اور نور ہے ، اس کو مضبوطی ہے تھا ہے رکھنا۔ دوسری اپنے اہل بیت۔''

بین سب با بین از مین تم بین الل بیت کے بارے میں اللہ کی یا دولاتا ہوں۔''
لیخ تین مرتبہ فرمایا)'' میں تہم ہیں اللہ کے مادر کا اور ان پر کسی تسم کاظلم و تعدی روا ، ندر کھنا۔
سیح مسلم میں اسی حد تک ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے ؛ لیکن حدیث کی پچھا ور
کتا ہوں مثلاً ترفدی ، نسائی اور طبر انی وغیرہ میں مزید الفاظ بھی فدکور ہیں ، لیکن ان کی صحت
متفقہ نہیں ہے ؛ بلکہ ابوداؤد اور ابوحاتم رازی نے ان روایات پر جرح کرر کھی ہے ؛ تاہم سے
جملے ان تمام روایات میں پائے جاتے ہیں

''مَنُ کُنُتُ مَوُلاهُ فَعَلِیٌ مَوُلاهُ، اَللَّهُمُّ! وَالِ مَنُ وَالَاهُ وَعَادِ مَنُ عَادَاهُ. '' (جس کا میں مولی ہوں ،اس کاعلی بھی مولی ہے۔ اللی ! جو خص اس کو مجوب جانے ، اس کے ساتھ تو بھی عداوت رکھ!)

اس کے ساتھ تو بھی محبت رکھاور جو اس کا دشمن ہو ،اس کے ساتھ تو بھی عداوت رکھ!)

اللہ اللہ!! کیاشان ہے علی مرتضٰ کی ۔۔! کُرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ وَصَلَّی اللهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ اللهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّه عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَیْهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّ

أَللهُ أَكُبَرُ ، اللهُ آكُبَرُ ، اللهُ آكُبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَه لَا شَرِيُكَ لَه ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَه لَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَمَا اللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَعَدَه وَاللهُ وَعَدَه وَا اللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعُدَه وَاللهُ و

وفود کی آمد

جب مكه مكرمه فنخ ہوگیا تو اہل عرب كويفين ہوگیا كه اب خودسا ختة معبود وں كا دور

ختم ہو چکا ہے اور اللہ وحدہ کا شریک کا دین تمام ادبان پر غالب آ چکا ہے۔ چنانچہ--وَرَأَیُتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفُواجًا --- کے مصداق لوگ گروہ درگروہ
جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کہ مشرف باسلام ہونے لگے۔دور دراز ہے آئے
والے انہی گروہوں کو وفو دکہا جاتا ہے۔

اگر چہوٹو دکی آمدابتداء اسلام ہی سے شروع ہو چکی تھی اور جانِ دوعالم علیہ ہے۔ وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی ؟ تا ہم زیادہ تر وفد فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں آئے۔ اس بنا پراس سال کو' سَنَهُ الْوُ فُورُدِ '' کہا جاتا ہے ، لینی وفدوں کا سال ۔

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کسی نے کم ذکر کئے ہیں ،کسی نے زیادہ۔ابن ایحق نے صرف پندرہ وفدوں کا حال بیان کیا ہے۔ جب کہ سرت شامی میں ایک سوچا روفود کے حالات فدکور ہیں ؛لیکن زیادہ تر وفدوں کی حاضری کا خلاصہ یہی ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ جانِ دو عالم علیہ کے فدمت میں حاضر ہوکر اسلام لائے۔ آپ نے ان کو ارکانِ اسلام ہتائے اوران کے خصوص حالات کے پیش نظر چند ضروری تھیجتیں فرما کمیں ، پھرانعام واکرام ہے نواز کر رخصت کر دیا ؛ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچیی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے ، چنانچہ ہم نے ''سیدالوری'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات میں دلچی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے ، چنانچہ ہم نے ''سیدالوری'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات میں دلچی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے ، چنانچہ ہم نے ''سیدالوری'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات میں دلوری کے ہیں۔امید ہے کہ چنانچہ ہم نے نو کا راانتی نے بین کے ایسے نو وفدوں کے حالات میں کو ہماراانتی بیند آگے گا۔

واضح رہے کہ زیادہ تر وفدتو اسلام لانے کے لئے ہی حاضرِ خدمت ہوتے رہے ؟ تا ہم چند افراد وفد کی آڑ میں جانِ دو عالم علیہ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی آئے۔ پچھا یہے بھی تھے جواسلام تو پہلے سے لاچکے تھے ،صرف دیدارکرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے۔

### ا---وفد بنی عامر

قبیلہ بنی عامر کے تین افراد ---- عامر، اربداور جبار --- مدینہ منورہ آئے تینوں اپنے علاقوں کے مجڑے ہوئے رئیس تھے اور درحقیقت جانِ دو عالم علیہ والے کول کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عامر نے اربد ہے کہا کہ میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا، جب وہ پوری

سيدالورى، جلد دوم ﴿ ﴿ ﴿ اِسْ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

طرح میری جانب متوجہ ہموجائے تو تم مناسب موقع دیکھے کراس کا سرقلم کر دینا! اربدنے ہامی بھرلی تو تتیوں جانِ دوعالم علیہ کے پاس آبیٹے اور عامر کو یاہؤ ا

''يامحر! ہم تنہائی میں بات کرنا جا ہے ہیں۔''

''اگرتم اللہ وحدہ' لاشریک پر ایمان لے آؤ تو علیحدگی میں بات کی جاسکتی ہے، ورنہ جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو!'' جانِ دوعالم علیقے نے جواب دیا۔

"ايمان لانے كى صورت ميں مجھے كيا ملے گا؟"

''کیا بیبیں ہوسکتا کہتمہارے بعد حکومت میری ہو؟''

« « نہیں ، قطعانہیں ۔ '

" بھراس طرح کروکہ گاؤں پرتم راج کرواور شہرمیرے حوالے کردو!"

، «نہیں ، بیجی نہیں ہوسکتا ۔''

''نو پھرآ گاہ رہوکہ میں ہزاروں سواروں اور پیادوں ب<sup>مش</sup>مثل اتنابر الشکر لے کر

آؤں گا كەربىساراعلاقداس سے بھرجائے گا-"

''اس ارادے میں اللہ تعالیٰ تہمیں کا میاب نہیں ہونے دے گا۔''

اس گفتگو کے دوران عامر بار بار، اربد کی طرف دیکھتا تھا اور جیران تھا کہ اربد طےشدہ منصوبے پڑمل کیوں نہیں کرتا! آخر بات چیت ختم ہوگئی، مگرار بدنس سے مس نہ ہؤا۔ عامر سخت جھنجھلایا ہؤا تھا، چنانچہ جب تینوں جانِ دو عالم علیہ کے کہلس سے باہر نکلے تو عامر اربدیر برس پڑا۔

''تو ہلاک ہوجائے ، تجھے کیا مار پڑگئ تھی کہ میرے کہنے پڑمل نہ کیا ۔۔۔؟ میں تو تجھے بہت جری اور بہا در بجھتا تھا؟ بلکہ خود بھی جھے سے خوفز دہ رہا کرتا تھا، مگر آج معلوم ہؤ اکہ تو پر لے در ہے کا بز دل اور ڈر پوک ہے۔''

اربدنے کہا --- '' اتنی جلدی مجھ کومور دالزام نہ تھہراؤ، پہلے میری بات تو سنو! اللہ کی تتم! میں جب بھی محمد کونل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مجھے اس کے بجائے تم اسپنے روبرو

سیدالوری، جلد دوم کے ساس کے بیسسسسس

بين فضنظرة تے تھے--- كياميں تم كومار ڈالتا؟!"

جب بہلوگ جانِ دو عالم علی کے پاس سے اٹھے تھے، جانِ دو عالم علیہ نے اس وقت اینے رب سے کہددیا تھا

''اللی! توجس طرح مناسب سمجھے، مجھے عامر کے شریعے محفوظ رکھنا!''

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کواس کے شرسے یوں محفوظ رکھا کہ ابھی وہ نتیوں مہینہ سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رات ہوگئ اور ان کو ایک عورت کے ہاں تھہرنا پڑا۔ اس رات عامر کوطاعون کی گلٹی نکل آئی۔ اس سے وہ اتنا دہشت ز دہ ہؤ اکہ دہاغ پراثر ہوگیا۔ چنانچہ اپنا تھوٹر امنگایا ، اس پرسوار ہؤ ا، ہاتھ میں نیز ہ لیا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ملک الموت کو آدازیں دینے لگا

"اوملك الموت! كهال ہے تو ---؟ سامنے آكرمقابله كر!"

ای طرح جیختے چلاتے اور واہی تباہی بکتے ہوئے بے دم ہوکر گھوڑے ہے گر پڑا اور تزی تڑپ کرمر گیا۔

اربداور جباراس کو وفن کرنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو لوگوں نے ان سے یو جھا---'' کیمار ہا؟''

جبارتو خاموش رہا؛ البت اربدی سرشی میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا

''محمد نے ہمیں ایسے دین کی طرف دعوت دی ہے کہ اس وقت تو میر الب نہیں جلا لیکن میرا بی چا بتا ہے کہ کاش وہ اس وقت میر ہے سامنے ہوتا تو میں اس کوئل کر دیتا۔'

اس بکواس ہے ایک یا دور وز بعد اربد پر آسانی بجل گری اور اس کورا کھ کرگئ۔
گتا خانِ مصطفے علیقے کا یہ انجام دیکھ کر قبیلے والے ڈر گئے اور تیرہ آدی باتی قبیلے کی ان تعربی کر تے ہوئے جان دو عالم علیقے کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوگئے۔
ان تیرہ خوش نصیبوں میں عامر اور اربد کا تیسرا ساتھی جبار بھی شامل تھا، جو بالآخر راہ ہدایت پر گامزن ہوگیا۔ رَضِی الله عَنهُ وَعَنْ جَمِیْعِ مَنِ البَّعَ الله کمای عِنْ قَبِیلَتِهِ

ماسیدالوری، جلد دوم کے ماس کے ماس کی ماسیدالوری، جلد دوم کے ماس کے ماسیدالوری، جلد دوم کے ماسیدالوری، جلد دوم کے ماسیدالوری، استوری کے ماسیدالوری، جلد دوم کے ماسیدالوری، جلالوری، جلد دوم کے ماسیدالوری، جلالوری، جلالوری،

۲\_\_\_وفد بئی عبدالقیس

ایک روز جانِ دو عالم علیہ استالہ سے جھرمٹ میں رونق افروز تھے اور گفتگو فرمار ہے تھے کہ اچا تک ارشاد فرمایا

''ابھی ابھی ایک قافلہ آئے گا، وہ مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔'' حضرت عمر گونجسس ہوَ ااوراٹھ کراس طرف چل دیئے جدھرجانِ دوعالم علیہ نے اشارہ کیا تھا۔ دیکھا تو واقعی بچھ سوار چلے آ رہے تھے۔حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔۔۔؟

> ''نہم عبدالقیس کی اولا دمیں سے ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ ''کیا تجارت کے سلسلے میں آنا ہؤاہے؟'' ''نہیں ،ہم اس غرض سے نہیں آئے۔''

حضرت عرض مجھ محتے کہ جان دو عالم علیہ نے انہی کی آمد کا تذکرہ کیا تھا ،اس کئے

ان ہے کہا

' مبارک ہو کہ نبی علیہ نے تمہارے آنے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع دی ہے اور تمہاری بہت تعریف فرمائی ہے۔''

پھر انہیں ساتھ لے کر جانِ دو عالم علیقے کی طرف چل پڑے۔ جب جانِ دو عالم علیقے پرنظر پڑی تو حضرت عمرؓ نے کہا

'' پیریں وہ ہستی جن کی ملاقات کے لئے تم آئے ہو۔''

یہ سنتے ہی سب جلدی جلدی سوار یوں سے اتر آئے اور اس طرح گردوغبار سے اَئے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جانِ دوعالم علیہ کی طرف بے تا بانہ دوڑے۔

جانِ دوعالم علیہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شرمندگی وندامت سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی۔ ان کی وار فتگئ شوق کا یہ عالم تھا کہ بھی آپ کے ہاتھ چو متے تھے، بھی یاؤں پر بوسے دیتے تھے۔

البنة ایک شخص نے اس جلد بازی میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا نام منذر تھا اور

https://ataunnabi.blogspot.eom.

المسسيدالورى، جلد دور المسسسين ا

لقب اشج ۔ اس نے پہلے تو اونٹول کو ایک جگہ بٹھایا اور ساتھیوں کا سامان وغیرہ اکٹھا کیا۔ پھر
اپنی گٹھڑی سے سفیدرنگ کے صاف ستھرے کپڑے نکا لے اور اپنے جسم سے گردوغبار جھاڑ
کرلباس تبدیل کیا۔ اس کے بعد جانِ دوعالم علیقے کے پاس حاضر ہؤا اور دست اقدس کو بوسہ دیا۔ جانِ دوعالم علیقے کواس کا بیانداز پہندا یا اور فرمایا

''تمہارے اندر دو الیی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہیں۔۔۔ بخل اور ہرکام کوسوچ سمجھ کر کرنا۔''

منذرنے پوچھا---''یارسول اللہ! بیرعاً دنیں میں نے خوداپنائی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت ہی الیمی بنائی ہے؟

آپ نے فرمایا ---''اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی الیمی بنائی ہے۔'' منذر نے کہا ---''اللہ کاشکر ہے کہ اس نے الیمی عادتیں میری فطرت میں ودیعت کی ہیں جواللہ اور اس کے رسول کو پہند ہیں۔''

پھر جب بیعت کا وفت آیا تو جانِ دو عالم علیہ نے ان سے پوچھا کہتم صرف اپن طرف سے بیعت ہوگے، یا پوری قوم کی طرف ہے۔۔۔؟

سب نے کہا کہ پوری قوم کی طرف سے ، گرمنذر نے ان سے اختلاف کیا اور عرض کی
'' آپ جانے ہی ہیں کہ آبائی ند بہب کو چھوڑ نا انسان کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے ،
اس لئے فی الحال ہم صرف اپنی طرف سے بیعت ہوں گے ؛ البتہ واپس جا کر دوسر بے لوگوں
کو جیجیں گے ۔ ان میں سے جس نے ہمار بے ساتھ اتفاق کیا ، وہ ہمار اساتھی ہوگا اور جس نے اختلاف کیا ، اس کو ہم بار حیات سے سبکدوش کر دیں گے ۔''

منذرکی بیرائے بھی جانِ دوعالم علیہ کے پیند آئی اوران سے بیعت لے لی۔
انہوں نے عرض کی --- ' یارسول اللہ! ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں۔
ہمارے اور آپ کے درمیان ' معنز' کا غیرمسلم قبیلہ بھی حائل ہے۔ اس لئے ہم صرف
حرمت کے مہینوں میں آپ کے پاس آسکتے ہیں۔ براومبر بانی ہمیں واضح احکام دے د بیکے جن پہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ ' ا

جَانِ دوعالم عَلِينَة نِے قرمایا

، میں تنہیں جارچیزوں کا تھم دیتا ہوں اور جارچیزوں ہے منع کرتا ہوں۔ تھم دیتا ہوں کہ:-

ا---الله تعالی پرایمان لاؤ--- جانتے ہو کہ الله پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟'' انہوں نے کہا---'' اللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں۔''

قرمایا ---'' بیگواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود ٹہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔'' صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَلَّمُ .

۲--- نماز قائم کرو۔۳--- زکوۃ ادا کرو۔۶۰--- اور رمضان کے روز ہے رکھو۔علاوہ ازیں مال غنیمت کا پانچوال حصہ بھی بیت المال کے لئے دینا ہوگا۔(۱)

اور میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ا - - - دہاء۔ ۲ - - - صنتم سے - - - - نقیر سے - - - اور مزفت کے استعال ہوتے تھے۔ ) استعال ہے۔ (بیسب برتن شراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے۔ )

منذر نے عرض کی ---''یارسول الله! ہماری سرز مین ڈھیلی اورست ہے۔اگر ہم شراب نہیں پئیں گے تو ہمارے پیٹ بڑھ جائیں گے، اس لئے ہمیں اتن ہی (بین چلو بھر) شراب پینے کی اجازت دے دیجئے۔''

آپ نے فرمایا -- ''اگر میں تمہیں اتنی سی پینے کی اجازت دے دوں تو تم اتنی پینے گئا جازت دے دوں تو تم اتنی پینے لگو گے۔ (اس موقع پر جانِ دو عالم علیہ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مفہوم واضح کیا، لیمنی بہت زیادہ۔) پھرتر نگ میں آ کرکوئی ایک اٹھ کھڑا ہوگا اور تکوار سے اپنے چپا زاد کی ٹانگ کا نے ڈالے گا۔''

فی الواقع ان میں ایک ایبا آ دمی موجود تھا جس کی ٹا تک اسی طرح کٹ گئی تھی۔

(۱) واضح رہے کہ جس زیانے میں بیلوگ آئے تھے اس وقت تک جج فرض نہیں ہو اتھا ،اس کے جانب دوعالم میلی ہوتا ،صرف مجاہدین کے لئے جانب دوعالم میلی فیصل پر فرض نہیں ہوتا ،صرف مجاہدین کے لئے اس کا ذکر نہیں کیا اور مال غنیمت کا تھن ہر خص پر فرض نہیں ہوتا ،صرف مجاہدین کے لئے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے ،اس لئے جانب دوعالم علی ہے نے شس کوچارا حکام سے علیحدہ بیان فرمایا۔

ا کرام کے جبہ باب ا ، وصال کے اس میں اس م

مرسیدالوزی، جلد دوم می استان می استان

اس نے شرما کرانی ٹا نگ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور دوسر ہے اس کی اس کیفیت سے محظوظ ہوکر میننے لگے۔

بن عبدالقیس کے ایک اور وفد کا ذکر بھی مؤرشین کے ہاں ملتا ہے جس کا قائد جاروو ا تھا۔ جارودایک صاحب حیثیت سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ ند ہہا عیسائی تھاا ورسابقہ الہامی کتابوں کا رسیع مطالعہ رکھتا تھا۔ ایک دن اپنے دوست سلمہ سے کہنے لگا کہ سنا ہے مکہ کے ایک باشندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگرتم میرا ساتھ دوتو دونوں چلے چلتے ہیں اور اس سے ل لیتے ہیں۔ اگر اس کی باتیں ہمارے دل کولگ گئیں اور وہ واقعی اللہ کا نبی ہؤ اتو ہم بھی اس کی پیروی اختیار کرلیں گے، ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ ویسے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہو، نہ ہویہ وہی نبی آخر الزمان ہے جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔

سلمہ بخوشی تیار ہوگیا۔ قبیلے والوں سے ذکر کیا تو چودہ آ دمی مزید ہم رکاب ہوگئے اور سولہ افراد پرمشمل بیرقا فلہ سوئے مدینہ چل پڑا۔

رائے میں جارود نے سلمہ سے کہا کہ آؤ، آئ دونوں تین تین باتیں اپنے اپنے دل میں یوں چھپالیتے ہیں کہ ایک دوسرے کوبھی مطلع نہیں کرتے ، پھران کے بارے میں محمہ سے سوال کریں گے۔اگر اس نے صحیح حجے جواب دے دیئے تو پھراس کے سچانی ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔

چنانچہ دونوں نے تین تین باتیں اپنے دلوں میں سوچ لیں اور حاضر خدمت ہوگئے جارود نے پوچھا --- ''یا محمہ! آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے مبعوث اے ''

جان دوعالم عليه نيخ ني مايا

'' بیرگواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ۔

علاوہ ازیں اس لئے بھی بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جوخود ساختہ شریک بنا

باب ، وصال سیدالوری، جلد دوم کم

رکھے ہیں اور طرح طرح کے دین اور مذہب ایجا دکر لئے ہیں ، ان سب سے براً ت اور بیزاری کا اعلان کروں ۔ نماز قائم کرنے ، زکو ۃ دینے ، روز ہے رکھنے اور صاحب استطاعت كوج كرنے كا حكم دول -

اور بیاصول واضح طور پربتا دوں کہ جس کسی نے اچھا کام کیا ،اس کا اجربھی اس کو ملے گا اور جس نے براعمل کیا ، اس کا گناہ بھی اسی کو ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کرنے والا

جارود نے کہا --- 'یا محمہ! میں نے اورسلمہ نے اپنے اپنے دلوں میں کچھ باتیں روچ رکھی ہیں۔ کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا تمیں گے؟''

جانِ دوعالم علی فی خند کی مراقبه ساکیا اور فرمایا --- ' ' ہاں ،تم دونوں تین تين مسئلے معلوم كرنا جا ہتے ہو۔''

اس کے بعد آپ نے ہرا کی کے دل میں پوشیدہ سوالات بوری وضاحت سے بیان فرمائے اوران کے جواب بھی دیے دیئے۔

یہ دیکھ کرسب کے سب بےساختہ بکارا تھے۔

" نَشْهَدُانُ لا اللهُ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه . "

اس موقع پرِ جارد دیے ایک بہت ہی عمرہ نعت پیش کی اور جب و یکھا کہ جانِ دو عالم علي مسالية مسرور مو كئة بين توعرض كي

· ' يا رسول الله! ميس عيسائيت بريهت پخته يفين ركهنا نظا، مَكْرَحْض آب كى خوشنو دى اور رضا کی خاطر اس کونرک کر دیا ہے۔اب آپ بھی اتنا ساکرم کر دیجئے کہ میرے تمام س مناہوں کے ضامن بن جا ہے!''

الله الله!! --- كيا سليقه بي رز وكا ---!

جانِ دوعالم عَلَيْتُ اس وقت خوش توستے ہی ؛ فور أفر ما يا

" نَعَمُ، أَنَا ضَامِنٌ لِلْأُنُوبِكَ إِنْ شَآءَ اللهُ."

(ہاں، میں تیرے سارے گناہوں کا ذمہ لیتا ہوں ،انشاءاللہ۔)

Click

سیدالوری، جلد دوم کی بسیسسسی بیابه ، وصال

سجان الله! كيااختيارات بين شفيج المذنبين ك---! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

### ۳---نصاری نجران کا وفد

''اگروہ اللہ کے بند سے بیاں تھے تو کیا تھے؟''جانِ دوعالم علی ہے ہوچھا۔ ''وہ خدا تھے۔'' ٹجرانیوں نے کہا '' کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، مُر دول کوزندہ کرتے تھے، بیاروں کوشفادیتے تھے اورغیب کی باتیں بتاتے تھے۔''

جانِ دو عالم علی ہے انہیں سمجھایا کہ بیر کام کرنے سے وہ خدا نہیں بن جاتے؛ بلکہان سب مجمزات کے باوجوداللہ کے بندےاوررسول ہی تھے۔

مگرانہوں نے کی بحثی کی اور جانِ دو عالم علی کے زردہ خاطر کیا۔ اس وقت جریل امین سورہ آل عمران کے ابتدائی آٹھ رکوع لے کرنازل ہوئے، جو اس [۸۰] جبریل امین سورہ آل عمران کے ابتدائی آٹھ رکوع لے کرنازل ہوئے، جو اس [۸۰] آیات پرمشمل ہیں۔ ان میں اللہ تعالی نے جانِ دو عالم علی کے بر پور تائید کی اور حضرت عیسیٰ الطبی کی بیدائش اور نبوت وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے واضح کیا، کر عیسیٰ الطبی کا چیلئے ہوں ، یا آدم الطبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ساتھ ہی عیسائیوں کومبالے کا چیلئے محمی دے یا اور فرمایا

﴿ فَمَنُ حَآجُكَ فِيُهِ مِنُ ابَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ الْبَاءَ نَا وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اللهُ اللهُ عَلَى الْكَاذِبِيُنَ ٥ ﴾ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْكَاذِبِيُنَ ٥ ﴾ لَا عَنْ اللهُ عَلَى الْكَاذِبِيُنَ ٥ ﴾

(اے نی!) اس مسئلے میں جو کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بعداس کے کہ تیرے پاس بیقنی علم آچکا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاقے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عانوں کو پیش کرتے ہیں، تم بلاؤ۔ ہم اپنی عانوں کو پیش کرتے ہیں، تم

سيدالورى، جلاتورى، ج

ا پی جانوں کو پیش کرو، پھرہم مباہلہ کریں اور کہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پراللہ کی لعنت ہو۔) چنا نچہ جانِ ووعالم علیہ کہ مصرت علی ،حضرت فاطمہ،حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کولے آئے اور فر مایا ---'' آؤ،مباہلہ کرتے ہیں۔''

جانِ دوعالم علیہ کے تیورد کھے کروہ لوگ ڈرگئے۔ان کے مذہبی رہنمانے کہا کہ میں ایسے مقدس چرے دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ فلاں پہاڑا پنی جگہ میں ایسے مقدس چرے دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ فلاں پہاڑا پنی جگہ سے ہٹ جائے تو یقینا وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔اس لئے مباہلے کا ارادہ ترک کر دو اور سلح مصالحت کی کوشش کرو۔

غرضيكه وهمبابلي عرأت نه كريسكه اورجزييديين پرمصالحت كرلي-

~--- وفد کِنده

یمن سے معروف قبیلے کندہ کے سُتر، اُسی افراد مدینہ منورہ آئے۔ ان کی خوبصورت کمبی زلفیں گندھوں تک بہنچی ہوئی تھیں، آنکھوں میں سرمہ لگا، وُ اتھا اور انتہائی قیمتی دھاری دارریشی عبا کمیں پہن رکھی تھیں ۔ غرضیکہ بہت بن کھن کراور سج سنور کر آئے ۔ تھے۔ جانِ دو عالم عَلَیْ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، اس لئے وہیں حاضری دی اور کہا ۔۔۔' اُبَیْتَ اللَّعُنَ''

یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، جس کامفہوم ہے ہے کہ آپ لعنت و ملامت کا باعث بنے والی چیزوں سے ہمیشہ انکاری رہیں اور ان کوبھی قبول نہ کریں۔ چونکہ بیہ جملہ شاہی در بار میں حاضری کے وقت با دشاہ سے مخاطب ہو کر بولا جاتا تھا ،اس لئے جان دوعالم علیہ نے فر مایا میں با دشاہ نہیں ہوں ، میں محمد ابن عبد اللہ ہوں۔''

" و گرمم آپ کانام کے کرتو آپ کو کاطب ہیں کر سکتے۔ " یعنی پی خلاف ادب ہے۔
" تو پھرمیری کنیت ابوالقاسم ہے۔ " یعنی نام ہیں لینے ہوتو کنیت سے کاطب کرلو!
" اے ابوالقاسم!" انہوں نے عرض کی " دہم آپ سے بوچھنے کے لئے ایک چیز

چھیا کرلائے ہیں۔'

اس دور میں کا ہنوں اور نجومیوں وغیرہ کا کمال جانچنے کے لئے یہی طریقنہ مروج

جر سيدالوري المالي الم

فقا کہ لوگ کسی چیز میں بچھ چھپا کر لے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا ہے اس میں کیا ہے؟ اگر وہ شخص سجے طور پر بتانے میں کا میاب ہوجا تا تو اس کو بڑا صاحب کمال کا ہن تصور کیا جاتا تھا۔ کندہ نے بھی اسی دستور کے مطابق تھی میں مکڑی کی آئکھ چھپائی تھی اور جانِ دوعالم علیہ لیے سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، مگر آپ نے فرمایا

''سُبُحَانَ اللهٰ! السي با تنبس کا ہنوں ہے پوچھی جاتی ہیں؛ جبکہ میں کا ہنوں اور کہانت وغیرہ کوجہنم کا ایندھن سمجھتا ہوں۔''

> '' پھر ہمیں کیسے پہتہ جلے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟'' جانِ دوعالم علی نے اپنی تھیلی پر چند کنکریاں اٹھا کیں اور فرمایا '' یہ گواہی دیں گی میری صدافت کی ۔''

اس کے ساتھ ہی کنگریوں نے سُبُحَانَ اللہ، سُبُحَانَ اللہ، سُبُحَانَ اللہ، سُبُحَانَ اللہ کہہ کر اللہ کہ کہ اللہ کا تعدید اللہ کا تعدید کا

یہ جیرت انگیز معجز و دیکھ کرانہوں نے بے ساختہ کہا

''نہم گواہی ویتے ہیں کہ آپ اللہ کے سیچے رسول ہیں۔''

جانِ دوعالم علی نے فر مایا --- '' بے شک اللہ نے مجھے فق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے اور مجھے پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے سے۔'' ہے اور مجھ پرالیں کتاب نازل کی ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے سے۔'' '' نہوں نے خواہش ظاہر کی۔ '' پھر ہمیں بھی اس کتاب کا پچھ حصہ سنا ہے !'' انہوں نے خواہش ظاہر کی۔

ہر یا کا ماہ کا میں ماہ کا میں ہوت ہے ۔ انہوں نے ہوا ہری۔ جانِ دوعالم علی نے سورہ الصّفّت کی ابتدائی آیتیں، رَبُ الْمَشَادِ قِ مِتَک بڑھیں۔اس دوران آپ کی چشمانِ اقدس سے اشکوں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے اور آپ کی ریش مبارک بیں جذب ہوتے رہے۔

انہوں نے کہا---''ہم آپ کوروتا و مکھر ہے ہیں۔ کیا آپ اس رب کے خوف سے روتے ہیں جس نے آپ کو بھیجا ہے؟''

''ہاں ،ای کی خشیت مجھے رلاتی رہتی ہے۔'' جانِ دوعالم علی نے بتایا'' کیونکہ اس نے مجھے ایسے صراط منتقیم کے ساتھ بھیجا ہے جوتگوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے۔اگر

i. <mark>QIQQ</mark>ŞK سيدالورى، جلد دوام الم بس اس سے ذرابھی إ دھراُ دھر ہوجا وَں تو باقی نہر ہول۔'' اس کے بعد آپ نے بیا بیت پڑھی وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُ حَيْنَا اِلَيُكَ. جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ پوری طرح متأثر ہو گئے ہیں تو فر مایا ، «کیاتم مسلمان <sup>بہی</sup>ں ہو چکے ہو؟'' و مرسيون بين يارسول الله! بهم اسلام لا يجكه بين - " و و پھرتم نے رئیٹی کیڑے کیوں پہن رکھے ہیں ؛ جبکہ اسلام میں اس کی اجازت انہوں نے بغیر کسی توقف کے اپنی قیمتی رہیمی عبا ئیں اتاریں اور چیر پھاڑ کر پھینک دیں۔ جانِ دو عالم علیہ ان کی تتلیم واطاعت سے بہت خوش ہوئے اور رخصت کرتے وقت ہر حض کودس او قیہ جا ندی عطا فر ما گی ۔ ۵---وفد تجيب یہ لوگ بھی بمن ہے آئے تھے، لیکن میہ پہلے سے اسلام لا چکے تھے۔ صرف دیدار کرنے اور چند مسائل **پوچھنے آئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے اموال کی** زکو ۃ بھی جانِ <sup>دو</sup> عالم علی فدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔

کرنے اور چند مسائل پوچھنے آئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے اموال کی زلو ق بھی جانِ دو
عالم علی خدمت میں چین کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔
جانِ دو عالم علی ان کی آمد پر بہت مسرور ہوئے اور اعزاز واکرام سے ان کو
مدینہ میں تھہرایا۔ انہوں نے عرض کی
دینہ میں تھہرایا۔ انہوں نے عرض کی
"یارسول اللہ! ہمارے اموال میں اللہ تعالی کا جوحق بنرآ ہے، وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔"
جانِ دو عالم علی ہے نے فرمایا۔۔۔ "اسے واپس لے جاؤ اور اپنے علاقے کے

انہوں نے کہا ---''فقراء کاحق ہم ان کو دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے پاس کافی مال نجے گیا تھا۔ہم وہ باقی ماندہ مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لائے ہیں۔''

فقراء میں تقسیم کردو!''

A ataunnabi.blogspotteomicality ataunnabi.blogspotteomicality

ان کی اس بے غرضی و استغنا ہے سب جیران ہوئے۔ صدیق اکبڑنے عرض کی ---''یارسول اللہ! ہمارے پاس عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے ہی رہتے ہیں، گرتجیب جیسا کوئی وفد ہمیں آیا۔''

جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا --- ''ہاں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے، اس کا سیندا سلام کے لئے کھول دیتا ہے۔''

یہ لوگ چندروز تک مدینہ میں مقیم رہے اور جانِ دوعالم علیہ سے قرآن وسنت کے مسائل معلیہ کے سے قرآن وسنت کے مسائل معلوم کرتے رہے۔ان کے دینی شوق اور لگن کو دیکھ کرآپ بے حدخوش ہوئے اور حضرت بلال سے فر مایا کہان کی خوب مہمان نوازی کرو۔

جب انہوں نے واپسی کا ارا دہ ظاہر کیا تو اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ اتی جلدی کیا ہے ، ابھی کچھ دن اور کھہر جا ؤ!

انہوں نے کہا کہ یہاں ہم نے رسول اللہ علیہ کی جوزیارت کی ہے اور ان سے جوسوال و جواب کئے ہیں ، ان سب چیزوں کی نفصیل اپنی قوم کو بتانے کے لئے اب ہم بے قرار ہور ہے ہیں ، اس لئے مزید ہیں تھہر سکتے۔

پھر جانِ دو عالم علیہ کے مصور حاضر ہوئے اور الوداعی ملاقات کی۔ حضرت بلالؓ نے جانِ دوعالم علیہ کی طرف ہے انہیں وافر مقدار میں تخفے عطا کئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے یو جھا۔۔۔'' کوئی رہ تونہیں گیا؟''

''ایک چھوٹی عمر کالڑ کا ہاتی رہ گیا ہے۔''انہوں نے بتایا''اس کوہم نے سامان کی د کیچہ بھال کے لئے سواریوں کے ماس چھوڑ رکھا ہے۔''

فرمایا ---''ابتم جاؤاورا ہے بھیج دو۔''

چنانچہوہ رخصت ہو گئے اور جا کرلڑ کے سے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے الوواع ہوآ ئے ہیں ہم بھی جا کرمل آؤ۔وہ تہہیں بلار ہے ہیں۔

لژ کا حاضر ہؤ اتو عرض کی

" يارسول الله! ميں ان لوكوں ميں سے موں جو ابھى يہاں سے محتے ہيں۔ آپ

سیدالوری، جلد دوم کر ۳۲۵ کی https://ataunnabi

نے ان سب کی حاجت روائی فر مائی ہے، میری حاجت بھی پوری فر ماد ہیجئے!'' ''تہماری کیا حاجت ہے؟''

''یارسول اللہ! میری حاجت ان لوگوں کی حاجات سے مختلف ہے۔ میں تو صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالی سے میرے لئے سوال سیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرمائے اور میرادل غنی کردے۔''

جان دوعالم علی نے اس کی خواہش کے مطابق انہی الفاظ میں دعافر مادی

''اے اللہ!اس کو بخش دے،اس پر حم فر مادے اوراس کا دل غنی کردے۔'

بھراس کو بھی اتنائی عطافر مایا جتنا باقی افر ادکودیا تھا اورا سے رخصت کردیا۔

کئی سال بعد یہی لوگ منی میں جانِ دو عالم علی سے سلے، مگر اس دفعہ وہ لڑکا ساتہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی دعا کی برکت ساتہ نہیں تھا۔ آپ نے اس کا دل غنی کر دیا ہے۔اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت تقسیم ہور ہی ہوتو وہ اس کی طرف آ کھا تھا کر دیکھنا بھی گوارانہیں کرےگا۔

حان دو عالم علی نے فر مایا۔۔۔'' الحمد للد۔ مجھے امید ہے کہ جب اس کی موت حان دو عالم علی نے فر مایا۔۔۔'' الحمد للد۔ مجھے امید ہے کہ جب اس کی موت

جانِ دوعالم علی نے فرمایا ---''الحمدللد۔ مجھے امید ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ پورے کا بورامرے گا۔''

"کیابرآ دمی پورے کا پورانہیں مرتا، یارسول اللہ!؟"انہوں نے جیرت سے پوجھا۔
"دنہیں۔" آپ نے جواب دیا "دکسی آ دمی کی آ رزوئیں اور تمنا کیں دنیا کی
واد یوں میں بٹ جاتی ہیں اور پچھ پتہ نہیں ہوتا کہ طلب دنیا کی کس وادی میں موت اس کو
آ د بوہے۔"

مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ نو جوان عمر کھر زید و قناعت اور استغنا وسیر چیشمی کی اعلیٰ مثال بنار ہااور تا دم واپسیں دینِ حق پر ثابت قدم رہا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنُ جَمِيْعِ الصَحَابَه

٧ --- وفد صُداء

۸ ہجری میں جانِ دوعالم علی نے حضرت قیس ابن سعد کو جارسوآ دمیوں کا قائد

بنا کرصداء کی تنجیر کے لئے بھیجا۔ بیقبیلہ بھی بین کے علاقے میں آبادتھااورا پنے مورثِ اعلیٰ صداءابن حرب کی نسبت سے صداء کہلاتا تھا۔

حضرت قیس کی روانگی سے تھوڑی دیر بعداس قبیلے کا ایک معزز آدمی زیاد، مدینه منوره آیا۔ اس کو جب حضرت قیس کی مہم کا پتہ چلاتو وہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر چوکا اور عرض کی

میں قبیلہ صداء کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے صانت دیتا ہوں کہ آئپ کی کمل اطاعت کرے گی ،اس لئے قیس کو واپس بلا کیجئے!''

بان کے بعد زیادا پی قوم کی طرف لوٹ کر گیا اور پند فر مایا اور حضرت قبیں کو واپس بلالیا۔ اس کے بعد زیادا پی قوم کی طرف لوٹ کر گیا اور بندرہ آ دمی ساتھ لایا۔

حضرت سعد بن عبادہ کے اس قبیلے کے ساتھ شایدکوئی قدیمی مراسم تھے۔اس لئے عرض کی کہا گراجازت ہوتو میں ان کواپنے پاس تھہرالوں۔ جانِ دو عالم علیہ نے اجازت دے دی تو حضرت سعد ان کواپنے گھر لے گئے اوران کی خوب خاطر مدارات کی۔ پھرانہیں لئے کر در بارِاقدس میں حاضر ہوئے۔سب نے تو حید ورسالت کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے باتی تمام لوگوں کی طرف سے اسلام کی ضانت دیتے ہیں۔

یہ سب کھے حضرت زیادؓ کی کوششوں سے ہؤ اٹھا،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے ان سے کہا

''زیاد! تم تو اپنی توم میں بہت ہی مطاع ومعزز ثابت ہوئے ہو کہ سب نے تمہاری مان لی اوراسلام قبول کرلیا۔''

حضرت زیاڈ نے کہا ---''اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیسب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔''

انبی دنوں جان دو عالم علیہ کے سفر پرروانہ ہوئے تو حضرت زیادہ ہمرکاب ہو سکئے۔اس سے آ مے کاواقعہ حضرت زیادہ کی زبانی سنئے۔

" رسول الله عليه التي كونت سغر برروانه موئے يندد بكر اصحاب كے علاوہ

برسيدالورى، جلد دوم برگر کام کے ۱۳۵۲ کی ایس کاب اور میال سیدالوری، جلد دوم برگر

میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ضبح کے آٹار ہویدا ہوئے تو آپ نے جھے تھم دیا کہ اذان

کہو۔ بیں نے سواری پر بیٹھے ہی بیٹھے اذان کہی ، پھرایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا اور جھ سے

پوچھا کہ تہمارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ، تھوڑ اسا ہے۔ فر مایا کہ اس کو کھلے منہ

کے پیالے میں ڈالو! میں نے تعمیل تھم کی تو آپ نے اپنا دستِ مبارک پیالے میں رکھ دیا اور
میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگیوں سے الجنے لگا۔

فرمایا ۔۔۔ ''اعلان کروکہ جس کسی نے وضوکرنا ہو، آ کرکر لے۔''

میں نے اعلان کیا تو سب ساتھیوں نے آ کروضوکرنا شروع کردیا، یہاں تک کہ سب فارغ ہو سکئے۔ حب معمول بلال اقامت کہنے کے لئے آ گے بڑھے تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اذ ان زیاد نے کہی ہے، اس لئے اقامت بھی وہی کہے گا۔ چنانچہ میں نے اقامت کی اورسب نے آپ کی افتداء میں مبح کی نماز پڑھی۔

اس ہے پہلے میں نے آپ سے التجاء کی تھی کہ مجھے میری قوم پرامیر نامز دفر مادیجئے!
اورز کو ۃ وغیرہ کے طور پران سے جو مال وصول کروں ،اس میں بھی میراحصہ مقرر فر مادیجئے!
ثماز کے بعد آپ نے میری امارت ، زکو ۃ وغیرہ وصول کرنے کے اختیار اور اس
میں میرے جھے کی تعیین پرمشمل دو دستاویز ات لکھ کرمیرے حوالے کردیں۔اسی دوران کی
اور علاقے کا ایک شخص حاضر ہؤ ااور عرض کی

''یارسول اللہ! آپ نے جس آ دمی کو ہمارے علاقے کی امارت سپر دکی ہے، وہ بڑا ظالم ثابت ہؤا ہے۔اس کے اور ہمارے درمیان زمانۂ جا ہلیت سے پچھا ختلاف تھا ،اس وجہ ہے وہ ہمیں نا جائز تھک کرتار ہتا ہے۔''

''اچھا۔۔۔! اس نے اس فتم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔۔۔!'' آپ نے ناراضگی آمیز جیرت ہے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرارشا دفر مایا۔۔۔''مؤمن آدمی کے لئے امارت میں پچھ بھلائی نہیں ہے۔''

> آپ کی بیربات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھرایک سائل اٹھاا در کہا کہ مجھے زکو ق میں سے پچھ د بیجے!

فرمایا --- '' ذکوۃ کی تقلیم اتنااہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ کسی فرشتے کی صوابد ید پر چھوڑا ہے ، نہ کسی نبی مرسل کی مرضی پر ؛ بلکہ اس کے حق دار خود متعین فرمائے ہیں۔اگرتم ان میں شامل ہوتو تمہار ہے لئے زکوۃ کا مال جائز ہے اورا گرتم غنی ہوتے ہوئے زکوۃ ما نگ رہے ہوتو یا در کھو کہ ایسے شخص کے لئے زکوۃ کا مال سردردی اور پیٹ کی بیاریوں کا باعث بن جاتا ہے۔''

آپ کی ہے باتیں بھی میرے دل کولگیں اور میں نے وہ دو دستاویزیں جوآپ نے میرے لئے لکھوائی تھیں، واپس کر دیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ یارسول اللہ!
آپ نے فر مایا ہے کہ امارت میں مومن بندے کے لئے کوئی خیر نہیں ہے، اس لئے میں اپنی امارت سے دستبر دار ہور ہا ہوں۔ آپ نے بیٹی فر مایا کہ جو شخص غنی ہوتے ہوئے ذکو ہ کا مال استعال کرے، اس کو بیاریاں گھیر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے ذکو ہ میں مال استعال کرے، اس کو بیاریاں گھیر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے ذکو ہ میں آپ نے میرا جو حصہ مقرر فر مایا ہے، وہ بھی اب نہیں لوں گا۔

میری دستبر داری ہے آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اگرتم بیکا مہیں کرنا چاہتے تو پھر جو مخص تہاری نظر میں موزوں ہو، اس کے بارے میں بتاؤ، تا کہ اس کو وہاں کا عامل مقرر کر دیا جائے۔

میں نے ایک دیانت دارآ دمی کا نام بتا دیا اور آپ نے اس کو ہمارا حاکم اور امیر نامز دفر مادیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ صرف ایک
کنواں ہے، وہ بھی گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے۔ دعا فرمایئے کہ آئندہ اس کا پانی ختم نہ
ہو۔ فرمایا کہتم سات کنگریاں مجھے لا دو! میں نے کنگریاں چن کر پیش کیس تو آپ چند لمحول
تک انہیں اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلنتے رہے۔ پھر مجھے واپس کر دیں اور فرمایا کہ ان کو ایک
ایک کر کے اپنے کنویں میں ڈال دینا۔

میں نے وہ کنگریاں سنجال کرر کھ لیں اور جب اپنے علاقے میں واپس آیا توحب ارشاد کنویں میں ڈال دیں۔اس کے بعد آج تک اس کے پانی میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

باب، وصال بهرسم

Je Wed

مسیدالوری، جلد دوم میدالوری، جلد دوم می

ے۔۔۔۔وقد ازد

از دکا قبیلہ جانِ دوعالم علیہ کے بھیجے ہوئے سبلغین کی تبلیغ سے متاثر ہوکر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس قبیلہ جانِ دوعالم علیہ کے بھیجے ہوئے ۔ جانِ دوعالم علیہ کو ان کی عادات و ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے سات افراد حاضر ہوئے ۔ جانِ دوعالم علیہ کو ان کی عادات و اطواراور گفتگو کا انداز ببندآیا اور پوچھا کہم کس دین کے پیروکار ہو؟

''ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور مؤمن ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور فرمایا۔۔۔''ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، تہمارے ایمان کی کیانشانی ہے؟''

''ہارے اندر پندرہ اوصاف ہیں جو ہمارے ایمان کی علامات ہیں۔' انہوں 'نے بتایا'' ان میں سے دس کا تو آپ کے مبلغین نے ہمیں تھم دیا ہے، جن میں سے پانچ پر ایمان لا نا ہے اور پانچ پر عمل کرنا ہے اور پانچ کوہم نے ازخو دزمانۂ جاہلیت سے اختیا رکر رکھا ' ہے۔اگر آپ نے ان کو پیند فرمایا تو ہم ان پڑمل جاری رکھیں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔' جاگر آپ نے ان کو پیند فرمایا تو ہم ان پڑمل جاری رکھیں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔' جائی وعالم علی نے نے بوجھا۔۔۔''وہ پانچ چیزیں کون ی ہیں جن پر ایمان لانے کا مبلغین نے تھم دیا ہے؟''

''ا-الله پرایمان ۲-اس کے رسولوں پرایمان ۳-اس کی کتابوں پرایمان ۳-اس کے فرشتوں پرایمان ۵- مرنے کے بعد جی اٹھنے پرایمان۔'' "'اوروہ یانچ کون تی ہیں جن بڑمل کرنے کامبلغین نے کہاہے؟''

''ا-لا إلهُ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَهَا ٢- نماز پِرْهنا ٣- زكوة دينا ٣-رمضان كروز كركهنا ۵-اوربشرط استطاعت هج كرنا-''

''اوروہ پانچ صفات کون ی ہیں جوتم نے زمانۂ جاہلیت میں ازخوداختیار کرلی تھیں؟'' ''ا-آسائش کے دفت شکر ۲-مصیبت آنے پرصبر ۳-رضا بالقصناء ہم-میدان جنگ میں ثابت قدمی ۵-دشمنوں کی تکلیف پرخوش نہ ہونا۔''

زمانهٔ جا ہلیت بینی کفروشرک کے دور میں جولوگ الیمی بلندیا ہیے صفات و عادات از خودا پنالیں ، ان کی بصیرت وفراست اور دانش و بینش میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ چنا نجہ جانِ دو

باب، وصال

برسیدالوری، جلد دوم برا کرسیدالوری، حسیدالوری، حسیدالور

عالم علی نے ان کو بھر پور دا دویتے ہوئے ارشا دفر مایا

'' بلاشبتم بہت ہی دانا اور صاحب علم لوگ ہواورا پی فقاہت کے اعتبار سے انبیاء کے قریب تر ہو۔''

پھرفر مایا --- اگریہ بیندرہ صفات تمہار ےاندرموجود ہیں تو میں مزیدیا کیج چیزیں بتادیتا ہوں۔اس طرح کل تعداد بیں ہوجائے گی۔

۱ --- شرورت ہے زیا دہ سامانِ خور دوٹوش مت جمع کرو۔

۲--- پیضرورت مکانات متاتقمیر کرو \_

س---جو چیزکل کلا*ں تہارے ہاتھ سے نگل جانے والی ہے ، اس کے لئے* اپنے آ پکو ہلکان مت کرو۔

ہ --- اس اللہ ہے ہر دم ڈرتے رہوجس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے روبروپیش ہونا ہے۔

۵--- اور جہاں جاکر ہمیشہ رہنا ہے ( یعنی جنت) اس کے حصول کے لئے بھر تور جدو جہد کرتے رہو۔''

سب نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ارشادات پر ہمیشمل پیرار ہیں گے اور حتی الوسع کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ پھررخصت کی اور واپس چلے گئے۔

### ۸---وفد بنی فزاره

بنی فزارہ کے علاقہ میں قبط پڑا ہؤ اتھا ، اس لئے ان کی سواریاں انتہائی کمزور اور لاغرتھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں وار دہونے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے پہلی عرض يبي كزارى كه يارسول الله! هار مصر قط كى ليبيث مين آئے ہوئے ہيں، جانور بھوك سے مرر ہے ہیں، زمینیں ختک ہو چکی ہیں اور اہل وعیال فاقد کشی کا شکار ہیں۔ دعا فر مایئے کہ اللہ تعالی ہم پر ہارش برسائے۔اس غرض کے لئے ہم اللہ کے در بار میں آ ب کواپناشفیج بناتے میں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔

نا دان لوگ ہتے۔۔۔! نہیں جانتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ومرتبہ کیا ہے۔اس

سیدالوری، جلد دوم کے اسم کے اس

لئے یہ کہہ بیٹھے کہ''آپ کی ہارگاہ میں اللہ کواپنا سفارشی بناتے ہیں۔''

ے ہہہ بیت سے ہا ہم علی اللہ کا اللہ کا است کہی تھی ، اس جانِ دوعالم علی کے دیے جملہ از حد نا گوارگز رااور جس شخص نے بیہ بات کہی تھی ، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے سخت غصے کے عالم میں گویا ہوئے

''اللہ، پاک ہے۔۔۔! تو ہلاک ہوجائے ، یہ کیا کہہ دیا ہے تو نے۔۔۔!! میں تو عزت وجلال والے رب کے حضور تمہاری سفارش کرسکتا ہوں مگر وہ میرے سامنے تمہاری سفارش کیسے کرسکتا ہے۔۔۔!!اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے آگے سفارش کرے ۔کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر، وہ بہت عالی اور تخلیم ہے۔اس کی حکومت واقتدار کی کری آ مانوں اور زمین سے بھی وسیع تر ہے، مگر اس کے باوجود اس کی ہیت وجلال سے ہروفت لرزتی اور چرچراتی رہتی ہے، جیسے نئی زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے گئی ہے۔''ہروفت لرزتی اور چرچراتی رہتی ہے، جیسے نئی زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے گئی ہے۔'' اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کوواشگا ف الفاظ میں واضح کرنے کے بعد اس کے لطف وعنایت کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا

''اللہ تعالیٰ کوتمہاری خستہ حالی و در ماندگی پرہنسی آ رہی ہے ، کیونکہ تمہاری فریا درس کالمحہ بالکل قریب آ پہنچاہے۔''

''کیا ہمارے رب کوہنی بھی آتی ہے، یارسول اللہ!؟'' ان میں سے ایک نے تعجب سے پوچھا

فرمايا --- "نهال!"

اس نے کہا ---'' ہننے والا رب، ہم پر بھلا ئیاں نازل کرانے کے لئے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔''

اس دلچسپ دعا ہے جانِ دو عالم علی مظینی مخطوظ ہوئے اور ہنس پڑے، پھر منبر پر کھڑے ہوگر ہاتھ اٹھائے اور بے حد خوبصورت الفاظ میں بارش کے لئے دعا مانگی۔ اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہان وذت ہو، ہے آسان میں کہیں ذراسا بھی بادل کا نکڑا نہ تھا ،اچا تک کوہ سلع کے پیچھے ہے ڈھال کی طرح لبوتر ابادل نمودار ہؤ ااور دیکھتے ہی دیکھتے نمی دیکھتے میں دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسان پر چھاگیا، پھر برسنے لگا۔۔۔ اور اللہ کی قشم، پوراایک ہفتہ مسلسل برستار ہا۔

/ataunnabi.blogspot.com/

المسيدالورى، جلد دوم المسيدالو

آخروہی مخض جس نے ہارش کے لئے دعا کرائی تھی ، اٹھ کر کو ماہؤ ا

'' بیارسول الله! اب تو مکان گرنے گئے ہیں ،مولیٹی ہلاک ہور ہے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ دعافر ماسئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کورو کے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَة ،حسب سابق منبرير چڙ ھے اور بارش تقیمنے کی وعا فر مائی۔اس کے ساتھ ہی بادل پھٹ گئے اور یوں پیھے ہٹ گئے ، جیسے کپڑے کی جا درکوا یک طرف ہے للينج لبإجائے۔

### ۹--- وفد بنی حنیفه

مكه كرمداوريمن كے درميان يمامه كے علاقے ميں ايك برا اقبيله آبا د تھا۔جواييے مورث اعلی حنیفہ ابن بھیم کی نسبت سے بی حنیفہ کہلاتا تھا۔اس قبیلے کے سترہ آ دمیوں پرمشمل وفد مدینه طیبه آیا۔ ان میں سے ایک معمر صحص کا نام مسیلمہ تھا۔ تمام قبیلے والے اس کا بہت احترام کرتے ہتے اوراگروہ کہیں آتا جاتا تھا تو اس کے گرد تعظیم واکرام کے طور پر کپڑاتا نے

جانِ دو عالم علیہ کی بارگاہ میں بھی وہ اسی طرح حاضر ہوئے کہ مسیلمہ کو انہوں نے کپڑوں میں چھیار کھاتھا۔اس وفت آپ نے ہاتھ میں تھجور کی ایک ٹبنی پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ کرام سے تفتگوفر مار ہے تھے۔

مسيلمه نے آپ كے ساتھ بات چيت كى اور مطالبه كيا كه مجھے اپنى نبوت ميں حصه دار بنایئے اور اپنے بعد مجھے اپنا جائشین نا مز د کر دیجئے۔

جان دوعالم علي كالسلالين اوراحمقانه مطالب برغصه آيا اورفر مايا ''اگرتم مجھ سے محبور کی پیخٹک شاخ مانگونو بیمی تنہیں نہ دوں۔اللہ تعالیٰ نے جو فیصله تمهارے لئے کردیا ہے،اس سے تم اِ دھراُ دھرنہیں ہوسکتے ہو۔اگرتم نے حق کی مخالفت کی تو الله تعالی تهمیں ہلاک کر دے گا۔ میرے خیال میں تم وہی ہوجس کے بارے میں مجھے

خواب میں پھے د کھایا تھیا ہے۔''

اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علاقے نے

سيدالورى، جلد دوم المستسيدالورى، جلد دوم المستسيدالورى، جلد دوم المستسيدالورى، بابه المستسيدالورى، المستسيدالو

جمہ المجھی المجھی المجھی المجھی المجھی المجھی ہیں۔ آپ انہیں دیھ کر ابھی خواب میں ویکھا تھا کہ سونے کے دوکنگن آپ کی جھی پر رکھے ہیں۔ آپ انہیں دیھ کر ابھی جیران ہی ہورہ سے کہا گیا کہ ان کو پھونک ماریں۔ آپ نے جونہی پھونک ماری، وہ دونوں کنگن اور کرغائب ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ نے بیخواب دیکھنے کے بعدار شاوفر مایا دوس کے دوراس کی تعبیر میں نے بیک ہے کہ عنقریب دوجھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔'
لیمن ان کی ظاہری شان وشوکت اور سے دھیجے ایسی ہوگی جیسے سونے کے کنگن ، مگر حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن اور بے وقعت ہوں گے کہ ایک بھونک سے اڑ جا کھنگے۔

ان دوجھوٹے نبیوں میں ایک یہی مسلمہ تھا، جو بعد میں کذاب کے لقب سے مشہور ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کی ضیافت طبع کے لئے اس موقع پر''ائمہ تعلیس'' سے ایک اقتباس نقل کر دیا جائے۔

"اسلام کے قرن اول میں جن گراہوں نے خانہ ساز نبوت کالبا ہِ فریب پہن کر خلق خدا کو ابدی خسارے کی لعنت میں گرفتار کیا ، ان میں مسیلہ بن کبیر بن حبیب سب نیادہ کامیاب اور سر بر آ وردہ متنتی (خودساختہ نبی) تھا۔ بیخص گذاب یما مہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو ثمامہ اور ابو ہارون اس کی گنتیں تھیں۔ مسیلمہ نے حضور سرور و و جہاں علی کے عبد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعوٰی کیا تھا جب کہ اس کا سن سو[۱۰۰] سال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیرالبشر علی تھا جب کہ اس کا سن عوراللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ما جد جنا ب عبداللہ کی ولا دت سے پہلے بیخص عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ما جد جنا ب عبداللہ کی ولا دت سے پہلے بیخص عام طور پر رجمان میامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجبھی کہ جب حضرت ختم الرسلین علی کی بعث پر قرآن نازل ہؤ ااور قریش نے حضور کی زبان سے بیسیم اللہ الر محضن الر جیئے ہو سن تو قریش کا ایک آ وی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رجمان پیامہ کا ذکر ہے۔

مسیلمه دربار نبوی میں

جب فخرین آ دم سیدنا محمد علی رسالت کا عالم میں شہرہ بلند ہو ااور سرچشمہ نبوت سے سیراب ہونے کے لئے لوگ ملک سے کونے کونے سے امنڈ آئے تو مسیلمہ نے بہوی دفد بنی حنیفہ کی معیت میں آ ستان نبوی میں حاضر ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ،مگر

بسيدالورى، جلد دوم الم

ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضورا سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ بیعرضداشت استھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضورا سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ بیعرضداشت انتہائی لغوتھی اس لئے مزاج اقدس پر بہت گراں گزری۔اس وفت آپ کے سامنے مجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی ،آپ نے فرمایا

۔ ''اےمسیلمہ!اگرتم امرِ خلافت میں مجھےسے بیشاخِ خر مابھی طلب کروتو میں دینے کو تیارنہیں ۔''

سے ٹابت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی۔ بلکہ بیعت کومشر و طاخم رایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جائشین متعین فرما کیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے الہی کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سمجھتا تھا اور شایدای زعم فاسد کی بنا پروہ متمنی تھا کہ آنخضرت علیہ اسے نبوت میں شریک وسہیم بنالیں لیکن حق پر مبنی حضور کے اس جواب نے اس کے خل آرزوکو بالکل خشک کر دیا۔

دعوائے نبوت کا محرک اور اس کا آغاز

جب مسلمہ ادھر سے مایوں ہو اتو اس کے دل و دماغ میں ازخو دنبوت کی دکان
کھول دینے کے خیالات موجز ن ہوئے۔ وہ ذاتی و جاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے
وطن میں ممتاز تھا اور فصاحت وانشا پر وازی میں اقر ان واماثل میں ضرب المثل تھا اور یہی وہ
چیز تھی جو اسے ہر گھڑی کامیا بی کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات کی تھچڑی
پکاتے ہوئے وہ یمامہ گیا۔ وہاں پہنچ کر وعوائے نبوت کی ٹھان کی اور اہل یمامہ کو یقین دلا یا
کہ محمد رسول اللہ (علیقہ) نے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ اب اس نے من گھڑت
وی والہام کے افسانے ساسا کراپئی توم (بی صنیفہ) کو راوح ت سے مخرف کرنا شروع کر دیا۔
نبیجہ یہ ہوا کہ بعض دخش اعتقاد 'لوگ جناب سیدالم سلین علیقہ کی رسالت کے ساتھ اس کی
نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔

جب مسیلمه کی ان حرکتوں کی اطلاع آستانهٔ نبوت میں پینجی تو حضور خواجهٔ دو

عالم علی کے نبیا بنو صنیفہ کے ایک ممتازر کن رحال بن عفوہ ، جونہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چندروز پیشتر ممامہ سے بجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا، اس غرض سے ممامہ روانہ فر مایا کہ مسیلہ کو سمجھا بجھا کرراہ راست پرلائے۔گراس بد بحث نے بمامہ بہنچ کرالٹامسیلہ کا فرمایا کہ مسیلہ کی ثبوت کا بھی اقرار کرلیا اور اپنی قوم اثر قبول کرلیا اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیہ کے فرماتے سے کو کہ مسیلہ نبوت میں میرا شرک ہے۔''

بنوحنیفہ نے اس کی شہادت پراعتاد کر کے مسیلمہ کی نبوت مان کی اور ساری قوم اس
کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہوگئی۔ اب دجا کی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسیلمہ
کے دل ود ماغ پر مسلط ہونے لگیں اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشمہ موجیس
مارنے لگا۔ مسیلمیت کی ترقی واشاعت میں نہار (رحال بن عنفوہ) کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا
اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو حکیم نورالدین صاحب
بھیروی کومرز ائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نہار نے مسیلمہ کی جعلی نبوت کو انجام کاراتن بلندی
پر پہنچا دیا کہ کوئی دوسرا متنبی وہاں تک نہ بہنچ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلمہ اس کی حدسے زیادہ
خاطر مدارات کرتا تھا۔

بعض لوگ مسیلمه کو کذاب اور جھوٹا یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پراس کے پیرو ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلیحہ نمری بمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلمہ کہاں رہتا ہے؟ وہ لوگ جگو کر کہنے گئے۔۔۔ '' خبر دار! آئندہ سرکارِ عالم کا نام بھی زبان پر نہلانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر یکارنا۔''

طلیحہ نے کہا۔۔۔'' میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کئے بغیر اس کواللہ کا رسول نہیں مان سکتا۔''

> آ خرمسیلمہ کے پاس گیا اور دریا فت کرنے لگا کہتم ہی مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا --- '' ہاں'' یو چھا --- '' تمہار ہے یاس کون آتا ہے؟''

" كينےلگا ---" رحمان \_"

سيدالورى، جلد دوم

طلیحہ نے پوچھا۔۔۔''روشیٰ کے وفت تا ہے یا تاریکی میں؟'' کہا۔۔۔'' تاریکی میں ۔''

طلیحہ بولا --- ''میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور مجمہ (علیہ لیے ہیں۔ کیونکہ ان پر انبیائے سلف کی طرح دن کی روشنی میں وحی نازل ہوتی ہے۔ تا ہم مبرے لئے ربیعہ کا جھوٹا نبی ، قبیلہ مفٹر کے سیج نبی سے بہر حال زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔''
میرے لئے ربیعہ کا جھوٹا نبی ، قبیلہ مفٹر کے سیج نبی سے بہر حال زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔''
میر کے لئے ربیعہ کا جھوٹا نبی ، قبیلہ مفٹر کے عقر باء میں بحالت کفر ہلاک ہؤا۔

میر کے ساتھ جنگ عقر باء میں بحالت کفر ہلاک ہؤا۔

تیس میں سے ایک کذاب

اس کے تھوڑ ہے دن بعد بنوصنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ بہلوگ مسیلہ کے اقوال کولوگوں کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر علی ہے کہ وفد کی اس ماؤف ذہنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنوصنیفہ نے البشر علی کے وفد کی اس ماؤف ذہنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنوصنیفہ نے اسلام سے منحرف ہوکر مسیلہ کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑ ہے ہوکر ایک خطبہ دیا، جس میں حمد و ثنائے البی کے بعد فر مایا کہ مسیلہ ان تمیں مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو د جال اعور (کانے د جال) سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے مسلمان مسیلہ کو د مسیلہ کذاب 'کے نام سے یادکرنے گئے۔

حضرت سیّدالمرسلین کے نام مسیلمہ کا مکتوب اور اس کا جواب

کسی نے بالکل سے کہ ' دروغ مورا حافظہ نباشد' اورعلم النفس کا بیا کیمسلم اصول ہے کہ جوفض ہمیشہ مجھوٹ بولتارہے ، وہ آخر کارا پے تنین سچا بچھنے لگتا ہے اور بیات اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے کہ بیکش اس کا د ماغی اختراع تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ای اصول کے ماتحت مسیلہ بھی اپنے آپ کورسول برق جمہ ، مصطفے متالیق کی نبوت میں شریک بھنے لگا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و پیما کی کے ساتھ فخر انبیا و ملک کو ایک مطالکھا، جس کے الفاظ رہے تھے۔ میسیسسسسلمhttps://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کر میال سیدالوری، جلد دوم کر میال

مِنُ مُسَيِّلُمَةً رَسُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ. أَمَّا بَعُدُ فَانِيَى قَدُ اَشُوَكُتُ مَعَكَ فِى الْآمُرِ وَ أَنَّ لَنَا نِصْفَ الْآرُضِ وَلِقُرَيْشِ نِصْفَهَا وَلَٰكِنَّ قُرَيْشًا قَوُمْ يَعُتَدُونَ ه

(مسيمهرسول الله كى طرف مے محمدرسول الله كے نام -

معلوم ہوکہ میں امر نبوت میں آپ کاشریک کار ہوں۔ (عرب کی) سرزیبن نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے۔ لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کررہی ہے۔)
ہماری اور نصف قریش کی ہے۔ لیکن قریش کی قوم نے دوقعضوں کے ہاتھ مدینہ مٹورہ روانہ کیا۔ پینمبرعلیہ
مید خط اس نے اپنی قوم کے دوقعضوں کے ہاتھ مدینہ مٹورہ روانہ کیا۔ پینمبرعلیہ

السلام نے ان سے فرمایا کے مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمار ہے پیغمبر کاارشاد ہے۔

ر ال مرق میں میں میں میں میں ہے۔۔''اگر قاصد کافل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی اون مار دیتا ہے'' دن مار دیتا۔''

اس دن سے دنیا میں بیاصول مسلم اور زبان زدِ خاص دعام ہوگیا کہ قاصد کانل جائز نہیں۔ مسلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ التحیة والسلام نے تکھوا بھیجا۔ بیسم الله الرّ حُمانِ الرّ حِینم م

مِنُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إلى مُسَيُلَمَةَ الْكَذَّابِ. سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى. اَمَّابَعُدُ. فَإِنَّ الْآرُضَ لِلْهِ يُورِثُهَامَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. (لِهُم الله الرحم مِنْ الله يُورِثُهَامَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. (لِهم الله الرحم الرحم منا به محمد رسول الله بنام مسيلم كذاب سلام الشخص بجموع جود ايت كى بيروى كر ب اس كے بعد معلوم ہوكہ زمين الله كى ہے ۔ اپنے بندول ميں ہو، جود ايت كى بيروى كر بناديتا ہے اور عاقبت كى كامرانى متقبول كے لئے ہے۔) سے جس كوچا بتا ہے اس كاما لك بناديتا ہے اور عاقبت كى كامرانى متقبول كے لئے ہے۔) (ائمه تلبيس ص ٢٥، ٢٥ ، ٢٩)

اس گمراہ انسان نے بعد میں بہت عروج حاصل کیا اور اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا نا پڑا۔ آخر خلافت صدیقی میں طویل محاربات کے بعد واصل جہنم ہؤا۔ جس کو تفصیلات جانے کی خواہش ہووہ '' اکمہ تنسیس'' کا مطالعہ کرے۔ ہم چونکہ وفو د کے حالات

پرسیدالوری، جلد دوم کے مہم کے جلد دوم کے باب، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے مہم کے باب، وصال

بیان کررہے ہیں ،اس لئے اس پربس کررہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی وفدوں کا تذکرہ بھی کمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے نو وفدوں مے واقعات بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا اوراللہ کے فضل سے بی تعداد پوری ہوگئی ہے۔

وصال ، بربِ ذوالجلال

قارئین کرام! اب ہم جانِ دو عالم علیہ کی وفات حسرت آیات اور انقال پر ملال کا بیان کرنے گئے ہیں۔ دعا فر مائیں کہ اللہ تعالی اس بل صراط کو بطریق احسن عبور کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

يه ايك الل حقيقت ہے كہ جس نے بھی اس دنيا ميں آنا ہے، اس نے ايك مقرر وفت گزار كر دوباره اپنے رب كی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے، كُلُّ نَفُسِ ذَائِقَةُ الْهَوُتِ مَدُمَّ إِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ٥

(ہرذی روح نے موت کو چھنا ہے۔ پھرتم نے ہماری طرف لوٹ کرآنا ہے۔)

اس قانون میں کوئی اسٹنا نہیں ہے۔ علاء صلحاء اولیاء، شہداء حتی کہ انبیاء بھی اس
ہم سٹنی نہیں ہیں۔ سب پر موت نے بہر حال وارد ہونا ہے اور سب نے اس کا ذائقہ
بہر صورت چھنا ہے؛ البتہ انبیاء کی موت اور دوسروں کی موت میں بیرواضح اور نمایاں فرق
ہے کہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی بید حیات آئی
کامل وکمل ہوتی ہے کہ نہ ان کا ترکتقسیم ہوتا ہے، نہ ہی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح
جائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا احمد رضا خان بریلوگ نے اپنی ایک نظم میں بہت
خوبصورت انداز سے واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں
انبیاء کو بھی اجل آئی ہے۔ مرماتے ہیں
انبیاء کو بھی اجل آئی ہے۔ مرماتے ہیں

<sup>(</sup>۱) ہملے معرع میں 'آئی'' کا مطلب سے کہ آنے والی ہے اور ووسرے معرع میں''آئی'' ''آن'' کی طرف منسوب ہے۔ یعنی لھاتی ہے۔ (واتم)

سيدالورى، جلد دوم که ۱۰۳۵ میرسیدالوری، جلد دوم که ۱۳۴۲ میرسیدالوری، جلد دوم که ۱۳۴۲ میرسید

مئلِ سابق وہی جسمانی ہے جسم پُر نور بھی روحانی ہے اس کے اجسام کی کب ثانی ہے پاک ہے ، روح ہے ، نورانی ہے اس کا ترکہ ہے جو فانی ہے اس کا ترکہ ہے جو فانی ہے صدق وعدہ کی قضا آئی ہے

پھر اس آن کے بعد ابن کی حیات روح تو سب کی ہے زندہ ، اُنکا اوروں کی روح ہو گنٹی ہی لطیف پاؤں جس خاک پیر رکھ دیں وہ ہی اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح سیا تو ہیں جی ابدی ، انکو رضا

غرضیکہ موت کے بعد انبیاء کی حیات تو اہل حق کے ہاں قطعی طور پرمسلم ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے ان پر وار دضر ور ہونا ہے اور صدقِ وعدہ کی قضا بہر حال آئی ہے۔

جانِ دو عالم علیہ چونکہ سیدالا نبیاء اور محبوب خدا ہیں، اس کے آپ کو سے خصوصیت حاصل ہے کہ بیلی آق موت بھی اللہ تعالی نے آپ کی منشاء ورضا کے بغیر آپ پر مسلط نہیں کی؛ بلکہ آپ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو میرے پاس چلے آپ کی رہیں ۔ چاہیں وفات کے وقت جب ملک الموت قبض روح کے لئے حاضر ہؤا، تو اس نے بھی عرض کی کہ جھے آپ کی ممل اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔ اگر اجازت ہوتو روح مبارک قبض کرلوں، ورنہ واپس چلا جاؤں۔

اگرآپ چاہتے تو ملک الموت کو واپس بھیج دیتے اور قیامت تک دنیا ہی میں رہتے گرآپ نے اپنے میں استے ملاقات ووصال کوتر جیجے دی اور صحابہ کرام کوسو گوار چھوڑ کرعاز مِ خلد بریں ہو گئے۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

صورتے آمد زبے صورت برون بازشد ، إنَّا اِلَيْهِ دَاجِعُون ای طرح اگر آپ چاہتے تو آخر تک صحتندر ہے اور کسی قتم کی بیاری آپ کولاحق نہ ہوتی ۔ گر آپ نے اس انداز میں دنیا سے جانا پند کیا ، جیسے ایک متقی و پر ہیزگارانسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تا کہ امت کے لئے آپ کی زندگی کے پہلیات اسوہ اور نمونہ بن جائیں برسیدالوری، جلد دوم کے مسلس میں https://ataunnabi.blogspot.com

· اور ہرامتی جان لے کہ آخری بیاری کی تکالیف وشدا کد کا کس طرح سامنا کرنا ہےاور کیونکر ہرخر وہوکر بارگا و رب العزت میں حاضر ہونا ہے۔

جب میں جانِ دوعالم علی کے آخری مرض اوروفات پر تحقیق کر ہاتھا تو جناب عبدالرزاق ہلی آبادی کا ایک رشمالہ ہاتھ لگا، جس کا نام ہے ''رصلتِ مصطفیٰ۔'' بیرسالہ صرف اس موضوع پر لکھا گیا ہے اور مصنف نے جس محنت اور عرق ریزی سے تمام متعلقہ روایات کو بیسیوں کت تفسیر وا عادیث سے چن چن کر جع کیا ہے، اس کی کوئی مثال کم از کم میر سے علم میں نہیں ہے۔ پھرانداز بیان اتنامر بوط ورواں ہے کہ کہیں بو جھاور ثقل کا احساس نہیں ہوتا۔
میں نہیں ہے۔ پھرانداز بیان اتنامر بوط ورواں ہے کہ کہیں بو جھاور ثقل کا احساس نہیں ہوتا۔
اس لئے مناسب یہی معلوم ہو اکہ اس موقع پر''رصلتِ مصطفیٰ'' کی تلخیص پیش کر دی جائے۔
حسب ضرورت بعض عنوانات تبدیل کر دیئے ہیں۔ پھی تعبیرات مقامِ ادب سے مناسبت نہیں رکھتی تھیں ، ان میں مناسب ردو بدل کر دیا ہے۔ چند روایات کا بھینا طویل تشریحات و نہیں کہیں تشریح و توضیح اور حک فی میں ان میں مناسب ردو بدل کر دیا ہے۔ کہیں کہیں تشریح و توضیح اور حک و اضافہ بھی کیا ہے اور یوں اتنا جامع اور کمل مضمون تیار ہوگیا ہے کہ قارئین کو اس موضوع پر واضافہ بھی کیا نہیں میں تی بھی قدیم یا جدید کتاب میں بی بھی نہیں گیا۔
اتنی وافر معلومات کسی بھی قدیم یا جدید کتاب میں بی بھی نہیں گیا۔
فائد تھی گیا جدید کتاب میں بی بھی نہیں گیا۔

جناب عبدالرزاق مليح آبادي لكصة بين:-

پورے ٢٣٠ برس کی وحی و نبوت کے بعد بالآخر دین الہی کامل ہوگیا، حق ورخشندہ
آ فآب کی طرح روش ہوگیا، توحید اٹل بنیادوں پر استوار ہوگئ، جامہ کفروشرک تارتا ر
ہوگیا، تمام پاک مسرتوں کا راستہ کھل گیا اور عقلِ انسانی تمام پرانی بندشوں سے چھوٹ کر
آزاد ہوگئی۔اب نبوت کامشن پورا ہو چکا تھا، نبی کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا اور وقت
آ گیا تھا کہ اللہ کا حبیب دار فانی سے کوچ کرے اور روحِ اطہر ٢٣٣ سال مادی عناصر میں
محصور رہنے کے بعد اپنورانی منبع وستنقر کی طرف واپس جائے۔

، پاک روحیں شفاف آئینہ ہیں۔جس طرح آئینہ کی سطح پرمحسوسات منعکس ہوتی ہیں اس طرح پاک روحوں پربھی غیرمرئیات اور عالم ہالا کےحوادث واحوال کاپُرتو پڑتا ہے اور سیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۳۱ کے ۱۳۳۱ کے ۱۳۳۱ کی https://ataunnabi.blogspot.com

وہ عالم مادہ میں ان کے جسم ومتشکل ہونے سے پہلے ہی محسوس کر لیتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پیٹم خیر خدا کی روح مجلی وصفی کا کیا کہنا؟ مرض الموت ابھی شروع بھی نہیں ہؤاتھا کہ وہاں معلوم ہوگیا کہ چل چلا و قریب ہے۔ چنا نچیروح مبارک، جوار خداوندی میں پہنچنے کے لئے غیر معمولی طور پر مضطرب تھی۔ ہر لخطاسی کا خیال تھا اور ہر لحہ اس کا اشتیاتی تھا۔ زندگی کے جتنے بھی مرحلے طے کئے تتے ،سب اسی منزل پر شاد کا م پہنچنے کے لئے طے کئے تتے ،سب اسی منزل پر شاد کا م پہنچنے کے لئے طے کئے تتے ۔ اسی کی حقت میں دنیا کی مسرتوں سے ہیزارر ہے تھے۔ اسی کی طلب میں دل و د ماغ وجسم قربان کئے ہوئی میں دنیا کی مسرتوں سے ہیزارر ہے تھے۔ اسی کی طلب میں دل و د ماغ وجسم قربان کئے ہوئے تتے ۔ اب جوں جوں اس سے نزو کی ہوتی جاتی تھی ، آتشِ شوق بھی تیز ہوتی جاتی میں فران سے میں دیا صنت تمام پچھلے ز ما نوں سے تھی ۔ نسک وعبادت بڑھتی جاتی تھی ۔ حتی کہ آخری دنوں میں ریا صنت تمام پچھلے ز ما نوں سے زیادہ تیز ہوگئی تھی اور جسم مبارک اس قدر خستہ، لاغر اور پڑ مردہ ہوگیا تھا کہ 'دھن بائی' (ا) زیادہ تیز ہوگئی تھی اور جسم مبارک اس قدر خستہ، لاغر اور پڑ مردہ ہوگیا تھا کہ 'دھن بائی' (ا) کیا مشک ) کی طرح سو کھ کررہ گیا تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کیا تب خری عشرہ اعتکا ف کے لئے مخصوص تھا، مگر اس سال ہیں دن معتکف رہے۔ (۲)

شدیدعبادتوں اور ریاضتوں کے پہلو بہ پہلونہایت اولوالعزمی کے ساتھ دنیاوی المجھنیں سلجھانے ہشکلیں حل کرنے اور امت کی ترقی وسعادت کی راہیں ہموار کرنے میں بھی کئے ہوئے تھے۔ موت کی دہشت سے روپوش نہیں ہوگئے تھے۔ دنیا سے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانہیں بیٹھے تھے۔۔۔ اور ایبا کرتے بھی کیوں؟ جب کہ دنیا کے سب کام خدا ہی کے میں جانہیں بیٹھے تھے۔جتی کہ کھانا، پینا،سونا، جاگنا،اٹھنا، بیٹھنا سب پچھائی گئے تھا کہ اس آقا کی خوشنودی حاصل ہواور اس کا بول بالا رہے۔ یہی سبتی اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبتی اپنی وفات سے بھی دے گئے۔

حجة الوداع

مرکۃ خری سال اور وفات سے کل نوے [ ۹۰ ] روز پہلے جج کا موسم پیش آیا۔ اس تقریب میں مسلمانوں کاسب سے بڑاا جماع ہوتا ہے۔امت کوفلاح دارین کاسبق ازسر

<sup>(</sup>١) المواهب وابن رجب في اللطائف. (٢) بخاري.

سیدالوری جلد دوم کے مسال میں ataunnabi.blogspot،com/سیدالوری، جلد دوم کے میال

نو دینے کے لئے یہ بہترین موقع تھا۔ اب تک خود بھی جے نہیں کیا تھا اور بیاہم فریضہ وینی باتی رہاجا تا تھا۔ چنانچہا ہے سفر جج کی منادی کردی اور مسلمان جوق در جوق ہر طرف سے روانہ ہونے گئے، تا کہا ہے نبی کا دیدار کریں اور خوداس کی زبان سے پیغام الہی سنیں۔ سے جج درحققہ میں تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ میں اور حجے معنوں میں وقعہ میں اور جج

یہ جج درحقیقت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور سیح معنوں میں '' جج اکبر(۱)'' ہے۔ اس میں آ پ نے جو خطبہ دیا، وہ اصول دین کا لب لباب، دین و دنیا کی سعادت کا دستوراُنعمل ، قو می زندگی کے قوانین کا مجموعہ شخصی زندگی کا ضابطہ ، محاس اخلاق کا سخجینہ، کتاب وسنت کا خلاصہ ، تمام آسانی شریعتوں کا نچوڑ ہے اور اس لائق ہے کہ ہرکلمہ کو بلکہ ہرنیکوکا رانسان اس پرغائز نظر ڈالے اور اس سے اپنی زندگی میں شمع ہدایت کا کام لے۔ ہرنیکوکا رانسان اس پرغائز تفصیلات ججۃ الوداع میں گزر چکی ہیں۔) (دائم)

(۱) اس جج کو' ججۃ الوداع'' کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ مسلمانوں سے رخصت ہوئے سے ۔ (بخاری، زاد المعاد) معلوم ہوتا ہے اس جج سے بہت پہلے' ججۃ الوداع'' کا صحابہ میں جہ چاتھا اور وہ اس کا مطلب نہیں سجھتے سے ۔ جیہا کہ عبداللہ بن عراسے مروی ہے کہ ہم میں ججۃ الوداع کا جہ چا ہو اگر تا تھا۔ حالانکہ نی علیا ہے ہمارے اندرزندہ موجود سے اور ہم ججۃ الوداع کا مطلب نہ تھے تھے (یہال تک کہ وہ واتع ہؤ ااور آپ رخصت ہو گے۔)

(۲) آج میں نے تہارے لئے تہارا دین کامل کر دیا۔ اپنی نعت تم پر تمام کر دی اور تہارے لئے اسلام ہی کو دین پند کرلیا۔ (۳) بعدادی حجمہ الوداع.

سیدالوری، جلد دوم کر ataunnabi blogspot.com کر سیدالوری، جلد دوم کر میری میری استان استان

جمع کیااوران کےسامنے تقریر کی

روس کے اور میں داعی اجل کو لبیک کہوں۔ میں تم میں دو چیزیں ( ثقلین ) چھوڑ ہے جار ہا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لبیک کہوں۔ میں تم میں دو چیزیں ( ثقلین ) چھوڑ ہے جار ہا ہوں کتاب اللہ اور اپنی عترت (اہل بیت ) کتاب اللہ ایک رس ہے جو آسان سے زمین تک لئکی ہوئی ہے اور لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ایک دوسر ہے ہی جدا نہ ہوں گے ، یہاں تک حوش پر میرے پاس آ جا کیں۔ اب تم دیکھو کہ میرے بعدان سے کیا سال کے مصری میں۔

آخری فوج کشی

ج ختم کر کے آپ سی وسالم مدینہ پہنچ کئے اور حسب معمول وعظ وارشاداور نسک و تعدیمیں معروف رہے۔ مرض الموت کے آغاز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا ؛ البتہ یماری سے صرف دودن پہلے سلمانوں کو بلقاء پر حملے کے لئے تیاری کا حکم دیا۔ اب سے پہلے خزوہ موجہ کے سلملہ میں آپ کے چچیر سے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ شہید ہو چکے تھے۔ چنا نچہ اس نئی مہم کے لئے انہی زید کے بیٹے اسامہ کو منتخب فر مایا اوراس فوج کا سپر سالا رمقر رکیا۔ بیفوج تیار ہو کر مدینہ سے با ہر نگل گر چونکہ آپ کی علالت فورا شروع ہو گئے تھی، اس لئے آگے ہو ھے سے رک گئی اور مدینہ کے باہم پر او ڈوالے پڑی رہی ، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

آخر عمر میں بیماریوں کی کثرت

مرض کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بیہ بتا دینا ضروری ہے کہ عمر کے آخری برسوں میں بمقتصائے بشریت، پیری کے بعض عوارض وحالات جسم اطہر پرطاری ہوتا شروع ہوگئے تھے۔ چنانچے فربہی زیادہ ہوگئی تھی۔ عام کمزوری بھی محسوس ہونے گئی تھی اورنفل نمازیں عمو ما بیٹے کر پڑھنے گئے تھے۔ بہن نہیں بلکہ طبیعت بھی اکثر ناساز ہوجایا کرتی تھی۔ جبیبا کہ عروہ ابن زبیر کی حدیث میں ہے کہ میں نے ام المؤمنین عاکشہ صدیقہ سے کہا '' میں آپ کی سمجھ کی تیزی سے متبعب نہیں ہوں ، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیقی کی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا تیزی سے متبعب نہیں ہوں ، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیقی کی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا تیزی سے متبعب نہیں ہوں ، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیقی کی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۳۳ کے باب ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے سیمیں کے سیمیں کے اس میں کے سیمیں کے سیمیں کے

چاہئے۔ شعراور تاریخ عرب میں آپ کی علیت پر جیران نہیں ہوں۔ کہتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں ، جواس علم کے سب سے بڑے عالم تھے؛ البتہ جس بات پر مجھے نہا بت جیرت ہے، وہ علم طب میں آپ کی مہارت ہے۔ سوچتا ہوں کہ ریعلم آپ کو کیونکراور کہاں سے حاصل ہؤا! عروہ کہتے ہیں کہ بیس کرام المؤمنین نے میرے شانہ پر ہاتھ مارا اور بیار سے فرمانے گئیں

"میرے عروہ! سن، رسول اللہ علیہ ہے آخر عمر میں بیار ہو جایا کرتے تھے۔اس دوران عرب کے ہر حصہ ہے آپ کی خدمت میں وفد حاضر ہوتے اور طرح طرح کے نسخے بتاتے تھے۔ عرب کے ہر حصہ ہے آپ کی خدمت میں وفد حاضر ہوتے اور طرح طرح کے نسخے بتاتے تھے۔ میں ان نسخوں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی۔اس سے مجھے علم طب میں دخل ہوگیا۔"(۱) حضوت عباس کا خواب

مرض سے پہلے جس طرح خودرسول اللہ علیہ کو اپنی وفات کاعلم ہو گیا تھا، اس طرح بعض سے بہلے جس طرح خودرسول اللہ علیہ کو اپنی وفات کاعلم ہو گیا تھا، اس طرح بعض سے ابد کو بھی خوابوں کے ذریعے پہتہ چل گیا تھا۔ چنا نچہ آ پ کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں '' میں نے ایک رات خواب و یکھا کہ زمین مضبوط رسوں سے بندھی آ سان کی طرف بھی چلی جارہی ہے۔ میں نے بیخواب آ مخضرت علیہ سے بیان کیا تو فر مایا

رف چی چلی جار ہی ہے۔ میں نے بیخواب آتحضرت علیہ ہے بیان کیا '' یہ آی ہے بیجیج کی موت ہے۔''(۲)

حضرت عائشه کا خواب

ای طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ایک خواب و یکھا تھا جس کی تعبیر گواس وقت ان کی بچھ میں نہیں آئی ،گراس کا تعلق آپ کی وفات سے تھا۔ فرماتی ہیں '' میں نے ویکھا کہ میر ہے چرہ میں تین جاند اُئر آ ہے ہیں۔ میں فوراً اپنے والد ابو بکر کے پاس گئی اور خواب بیان کیا۔ کہنے گئے'' تم اس کی کیا تعبیر کرتی ہو؟'' میں نے کہا '' میر ہے خیال میں رسول اللہ سے اولا دہوگی۔''اس پر آپ چپ ہو گئے۔ یہاں تک کہ نبی علیقہ کا وصال ہؤ اتو فرمانے گئے'' یہ تیراسب سے اچھا جاند تھا۔''(س)

<sup>(</sup>١) مستد عالشه. (٢) خصالص. (٣) ابن سعد.

پھرخودحفرت ابو بکرصدیق اورحفرت عمر فاروق فن ہوئے اس طرح اسلام کے تین چاندعائش کے مجرہ میں اتر کر ہمیشہ کے لئے تاباں ہو گئے اوران کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ صحابہ کا خیال

عام طور پرصحابہ فرطِ محبت وعقیدت کی وجہ ہے آپ کی وفات کا وہم بھی دل میں لانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ خیال ان سے بہت دورتھا کہ سرور دو جہاں علیہ بھی اورسب آ دمیوں کی طرح وفات پا جا ئیں گے۔ عام طور پر یہ خیال تھا کہ اگر آپ فوت بھی ہوں گے، توسب سے آخر میں لیکن خود آپ اس غلط اور متو ہمانہ خیال کی ہمیشہ تر دید کرتے رہتے تھے۔ چنا نچہ جب آپ کو پہلی مرتبہ لوگوں کے اس خیال کا حال معلوم ہؤ اتو صحابہ میں خطبہ دیا چنا نچہ جب آپ کو پہلی مرتبہ لوگوں کے اس خیال کا حال معلوم ہؤ اتو صحابہ میں خطبہ دیا ہونا نے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالا نکہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں ۔ تم میر ہے بعد گروہ درگروہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آؤگے۔'(ا)

حضرت فاطمة سے راز کی باتیں

ہم اوپرلکھ آئے ہیں کہ آپ کواپنی وفات کی نزد کی کاعلم پہلے ہے ہو گیا تھا۔علاوہ روحانی احساس کے عمر کے آخری سال میں دو با تیں ایسی ہوئی تھیں جن سے آپ کو پورا یقین ہو گیا تھا۔ایک میر کہ ہرسال مقرب فرشتہ روح الا مین (جبریل) آپ کے ساتھ قرآن کا ایک دورکرتا تھا،لیکن اس سال خلاف معمول دودور کئے۔

چنانچ حضرت عائشہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ فاطمہ گھر میں اس طرح چل کر آئیں گویا خود رسول اللہ چلے آرہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو خوش ہوکر بولے ''بٹی! مرحبا!'' پھرا پنے دائیں یا بائیں پہلو میں انہیں بٹھایا۔ وہ آپ پر جھک پڑیں اور بوسے لینے گئیں۔ (۲) آپ نے ان کے کان میں پچھفر مایا تو وہ رونے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھران کے کان میں پچھکہا تو وہ ہشنے گئیں! یہ تماشہ دیکھ کرمیں نے جی میں کہا، آج کی طرح میں نے رنج اور خوشی اتنی نزدیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو (فاطمہ کو) سب سے میں نے رنج اور خوشی اتنی نزدیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو (فاطمہ کو) سب سے

<sup>(1)</sup> احمد و الطبراني، يسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) ابو داؤد، ترمذی، نسالی، ابن حبان، حاکم.

زیادہ عاقل عورت مجھتی تھی ممرمعلوم ہؤ اکہوہ بھی ایک عورت ہی ہے۔(ا)

پھر میں نے فاطمہ سے بیمعما دریافت کیا تو کہنے گلیں ''میں ایسی کب ہوں کہ رسول اللہ کاراز فاش کردوں گی؟''

چنانچہ انہوں نے پچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ کا وصال ہوگیا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا تو کہے گئیں'' رسول اللہ نے پہلی دفعہ میرے کان میں یہ کہا تھا کہ جریل ہرسال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، گراس سال دودور کئے۔ اس سے میں سجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آپنچا ہے۔ بٹی! مسلمانوں میں کسی عورت کی مصیبت تجھ سے بردھ کرنہیں ہوگی۔ لہذا ایسانہ ہو کہ تو ان میں سب سے کم صابر عورت ثابت ہو۔'(۲) یہ سن کرمیں رونے گئی۔ آپ نے پھر کان میں فرمایا۔''کیوں روتی ہے؟ کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے خاندان میں سب سے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہواور میں تیرے لئے بہترین پیش فیمہ بنوں۔'' یہن کرمیں ہنے گئی۔'' (۳)

سورہ نصر کا نزول

دوسری بات جس ہے آپ کو یقین ہؤا، وہ (جیسا کہ اوپر نذکور ہؤا) سورہ اذا جآء نصر اللہ کا نزول تھا۔ جب بیسورہ ٹازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی اور فرمایا''لو، اللہ کی فتح ونصرت آگئی۔'' پھر فرمایا'' مجھے میری موت کی خبرل گئی ہے۔ شاید اس سال رخصت ہوجاؤں گا۔''(۴))

اس کے بعد آپ کا دستور ہوگیا کہ ہرنماز (۵) کے بعد بلکہ اٹھتے بیٹھتے، آتے

<sup>(</sup>۱) المواهب. (۲) طبرانی، بیهقی، خصائص. (۳) بعض روایتول پس بیواقعه دورانِ مرض کا بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے آخری الغاظ۔ مختلف طریقوں سے مروی ہیں۔ آم نے جن حدیثوں پر اعتماد کیا ہے وہ بخاری (علامات الذہ ہ) مفکلو قاور ابن ماجہ (مرض رسول اللہ) میں موجود ہیں۔ (۳) تفسیر طبری. (۵) مسند عائشہ و فی البخاری مافی معناہ.

بنوميال کوميال کوميال

عاتے، (۱) يه دعا كيا كرتے تھے۔ 'نُسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاستَغُفِرُاللهُ وَاتُوبُ اللهِ عَلَى اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ اغْفِرُلِى اللهُمَّ اغْفِرُلِى اللهُمَّ اغْفِرُلِى اللهُمَّ اغْفِرُلِى اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ اغْفِرُلِى اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ اغْفِرُلِى سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمُ وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمُ وَاللهُمُ واللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهِمُ وَاللهُمُ و

فرمایا --- ''میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا اور تھم دیا تھا کہ جب وہ علامت دیکھوں تو اس کی حمد وستائش اور تبیج کروں اور اس سے مغفرت جا ہوں ۔اب میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے۔

﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَ وَأَيْتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللهِ وَالْفَتُحُ وَ وَأَيْتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللهِ اللهِ وَالنَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

یک ہیں جبلہ اس سورہ کے ترون سے جلدا پ سے ہما کا روں سے عبارہ کرت ہیں۔ عبادت شروع کردی تھی اور ہروفت امرِ آخرت پیشِ نظرر ہنے لگاتھا۔ (۵)

بیار ہونے سے پہلے ہی آپ کی میرکوشش تھی کہ صحابہ کے ذہن میں اپنی وفات کا خیال پیدا کردیں ، تا کہ جب بیدواقعہ پیش آئے تو خالی الذہن ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی تشویش اور بے اعتدالی پیدا نہ ہو۔ جبیا کہ حضرت عیسی النائی کے حواریوں کا حال ہو اتھا اور جبیا کہ دھنرت عیسی النائی کے حواریوں کا حال ہو اتھا اور جبیا کہ بعد میں خود صحابہ کو پیش آئے آئے رہ گیا۔

وعظ جس سے دل کانپ گئے

چنانچہ بیاری سے پہلے ایک نہایت ہی مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔عرباض بن ساریہ

<sup>(</sup>۱) تفسیر طبری.(۲) ابن سعد (۳) مسند ابن مسعود (۳) مسند عائشه (۵) طبرانی، مواهب.

راوی ہیں کہ اس وعظ پرآتھوں نے آنسو بہائے اور دل خوف سے کانپ گئے۔ ہم نے عرض کی۔۔ یوش کے۔ ہم نے عرض کی۔۔ یوش کے۔ ہم نے عرض کی۔۔۔' یارسول اللہ! میں تعصت تو ایس ہے جیسی رخصت کے وفت کی جاتی ہے۔ فرمائے ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟''

آپ نے اس کی تر دیز ہیں گی؛ بلکہ ارشاد فر مایا -- '' میں تمہیں ایک ایسے صاف راستہ پر چھوڑ ہے جار ہا ہوں جس کی رات بھی و لیی ہی روشن ہے، جبیبااس کا دن میر ہے بعد اس راہ سے وہی ہیں ہے وہیں گے، وہ عنقریب اس راہ سے وہی ہیں گے، وہ عنقریب ہمت اختلاف دیکھیں گے۔ ایسی حالت میں تم اپنی جائی ہوجھی میری سنت اور میرے ہدایت بہت اختلاف دیکھیں گے۔ ایسی حالت میں تم اپنی جائی ہوجھی میری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ ہے رہنا۔ تم برسمع و طاعت واجب ہا گر چہ ما کم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن زم حاکم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن زم حاکم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن زم حاکم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن زم حاکم ایک حالے دینتوں کی طرح ہے، جدھر چلایا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔'(ا)

## معاذ بن جبلﷺ سے رخصتی

بیاری سے پہلے بھی بھی بھی صحابہ کو میہ پیش آنے والا معاملہ یا دولا یا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معاذّ بن جبل کو یمن جیجنے گئے تو انہیں بھی ارشارۃ اپنی وفات کی خبر دے دی۔ حدیث میں ہے کہ معاذ ؓ کی مشابعت کوآپ نکلے۔ وہ گھوڑے پرسوار تھے اور آپ سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ انہیں رخصت کرتے وفت فرمایا

''' میں تہ ہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل زم ہیں اور وہ حق پر سرفروشی کے لئے کر بستہ ہیں۔ لہذا ان میں سے جو تیری اطاعت کریں ، انہیں لے کر نافر مانوں سے لڑنا۔ اسلام اس تیزی سے تھیلے گا کہ اس میں داخل ہونے کے لئے عورت اپنے شوہر پر پیش قدی کرے گی ، بیٹا باپ سے آ کے نکلنا جا ہے گا اور بھائی بھائی پر سبقت لے جائے کی کوشش کرے گا۔''

اس کے بعد فرمایا --- ''معاذ! شایداس سال کے بعد تو مجھے نہ یائے گا۔ جب تو

(۱) مستد جرباض بن ساریه.

برسیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۹۰ کے ۱۳۳۰ کی باب۱، وصال کر سیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۹۰ کے ۱۳۳۰ کی سیدالوری، جلد دوم کر

لوٹے گاتو شایدمیری اس مسجدا ورقبر کود کیھے گا۔''

ویے وہ وہ میں پرمعاذ، رسول اللہ علیہ کی جدائی کے ثم میں پھوٹ پھوٹ کررونے لگے۔ اس پرمعاذ، رسول اللہ علیہ کی جدائی کے ثم میں پھوٹ پھوٹ کررونے لگے۔ آپ نے رونے سے منع کیا

''رونہیں معاذ!رونا شیطان کی طرف سے ہے۔''

پھر مدینہ کی سمت مڑ کر دیکھا اور فر مایا ---''مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو پر ہیز گار ہیں۔کوئی بھی ہوں ،کہیں بھی ہوں۔''(ا)

# محمد نبي أمّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

بیاری سے بچھ پہلے ایک دن با ہرتشریف لائے اور خطبہ دیا، گویار خصت ہور ہے
ہیں۔ فرمایا --- '' میں محمہ، 'بی امی ہوں۔ میں محمہ نبی امی ہوں۔ میں محمہ نبی ای ہوں۔
میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے فواتح الکلم، جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کردیئے گئے اور
تایا گیا کہ دوزخ کے کتنے مگہبان ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ مجھے خیریت دی
گئی، میری امت کو خیریت دی گئی۔ جب تک میں تم میں ہوں میری سنوا وراطاعت کرو۔
جب بلالیا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضوطی سے پکڑو۔ جواس نے حلال رکھا ہے، اسے حلال سمجھو اور جے حرام بتایا ہے، اسے حرام جانو۔''

مرض کا آغاز

۔ یوم سے شنبہ ۲۸ رماہ صفر ۱۱ ہجری کورات تک کوئی شکایت نہ تھی۔ آپ حضرت عاکشہ کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں

''لیٹے لیٹے آدھی رات کوآپ اچا تک تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ''میرے ماں باپ قربان! کہاں؟''فر مایا ---'' مجھے تھم ملاہے کہ بقیع کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں۔'' پھرا پنے خادم ابومویہ ہویا دفر مایا اور کہا ---'' مجھے بقیع کے مردوں کے لئے دعا کرنے کا تھم ہؤاہے۔سواری تیار کراور میرے ساتھ چل۔''

<sup>(</sup>١) مسند معاذ (روايات عديده) (٢) مسند عبدالله بن عمرو بن العاص.

ابومویہہ پڑکہتے ہیں، میں نے سواری تیار کر دی اور ہمر کا ب روانہ ہؤا۔ قبرستان پہنچ کرسواری سے اتر پڑے۔ میں نے لگام پکڑلی اور آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اور فرمانے لگے

''اے قبروں کے بسنے والو اہم پرسلام ہمہیں اپی عالت مبارک! کاش تم جانے کہ خدانے تہہیں کن کن آفتوں سے نجات وی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آپنچے۔ایک کے پیچھے ایک چلا آر ہاہے۔ ہردوسرا پہلے سے بدتر ہے۔''

پھرمیری جانب مڑے اور فرمایا'' سن! مجھے دنیا جہان کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئی اور اختیار دیا گیا کہ جا ہوں تو دنیا اور دی گئی اور اختیار دیا گیا کہ جا ہوں تو دنیا اور اس کی تعمیں لوں یا لقاءالہی اور جنت قبول کروں۔''

ابومویہہ پیسے ہیں، میں نے عرض کی ---''میرے ماں باپ نثار! آپ و نیا کے خزانے اوراس کی دائمی زندگی بھی لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں۔''

یہن کرفر مانے گئے'' ابومویہہ !نہیں ، میں نے جوارِ خداوندی اور جنت پہند کر لی ہے۔'' پھرمر دوں کے لئے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے۔اس کے بعد صبح سے بیاری شروع ہوئی۔'' (1)

### تكليف كا اظهار

بقیع ہے اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر داپس تشریف لائے اور وہیں طبیعت ناساز ہوئی ۔حضرت عائشہ کہتی ہیں

''جس دن بیاری شروع ہوئی ،آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔صاحب فراش ہونے سے پہلے دو تین مرتبہ میرے دروازے پر سے آئے گئے ،گر مجھ سے پچھ بولے نہیں۔ حالانکہ آپ کی عادت مبارکتھی کہ جب میرے دروازے پر سے گزرتے تھے تو پچھ نہ پچھ فرماتے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے

<sup>(</sup>۱) ابن هشام و مسند ابي مويهبه و اين سعد و دارمي باختلاف الفاظ.

سيدالورى، جلد دوم کے ادم کے ادم کی استورسی اور اور اور کا اور کی اور اور اور اور کا اور کی کاب اور میال

کیلئے کنیز سے کہا کہ میراگدا دروازہ پرڈال دے۔ پھرسر پرپٹی ہاندھ کے گدے پرجا بیٹھی۔ اسی اثنامیں آپ پھرگزرے اور مجھے سرباندھے دیکھے کرفر مانے لگے ''عائشہ! تیراکیا حال ہے؟''(ا)

میں نے جواب دینے کے بجائے کہا''ہائے میراسرگیا۔'' اس پر آپ فر مانے لگے''عائشہ! تیراسز بیس ،میراسرگیا۔'' یہ پہلاموقع تھا کہ آپ نے تکلیف کااظہار کیا ،ورنہ عادت تھی کہ بھی کسی بیاری کی شکایت نہیں کرتے تھے۔

نیز فرمایا -- ''میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ تیرے باپ (ابوبکر) اوراس کے بیٹے (عبدالرحمٰن) کو بلاؤں اوراپنا تھم سنا دوں تا کہ طمع کرنے والوں کو طمع کا، کہنے والوں کو کہنے کا اور تمنا کا موقع نہ ملے، مگر پھر میں نے سوچا، ہر گزنہیں ۔ یہ اللہ کومنظور نہ ہوگا اور مؤمنین صا دقین اسے رد کردیں گے۔''(۲)

یہ کہہ کرآپ میمونہ کے گھرلوٹ گئے اور بیاری نے زور پکڑا۔' (۳)

## دردِ سر اور بخار کی شدت

بیاری، سخت سر درد سے شروع ہوئی۔ (سم) چنانچہ دورانِ علالت، سرمہارک پر برابر پی باند ھے رہتے تھے۔ پھرفورا تیز بخار چڑھا۔اس کی حدت کو کم کرنے کے لئے بار بار عنسل فرماتے تھے اور پانی میں ہاتھ بھگو کر چہرہ ترکرتے تھے۔ بخار اتنا سخت تھا کہ بقول حضرت عاکشہ ہے۔ ''آپ کی سانس اس قدر تیز چلتی تھی جیسے منقی کھانے والا، نیج پھونک پھونک کرمنہ سے پھینکتا ہے۔''(۵)

<sup>(</sup>۱)مسند عائشه. (۲)اس سے اشاره حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۳) بيواقعه ابن هسام، ابن سعد، مسند عائشه، مسلم، بنحارى (كتاب الطب) كى متعددروا يتول سے ماخوذ ہے۔ (۴۰،۵) المواهب.

جب باب، وصبال

جرسیدالوزی، جلد درم آب کو زهر دیا گیا تھا

یماری دراصل اس زہر کا متیج تھی جو تین سال پہلے آپ کو یہودیوں نے خیبر میں دیا تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ جب آپ فتح خیبر سے فارغ ہوئے تو مرحب کی بیتی نینب بنت الحارث زوجہ سلام بن مشکم نے زہر ملا کرا یک بکری نھو نی۔ باز دُن اور پہھوں میں زہر خاص طور سے زیادہ کر دیا، کیونکہ من چک تھی کہ آپ کوان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ نماز مغرب کے زیادہ کر دیا، کیونکہ من چک تھی کہ آپ کوان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے اس عورت کوا ہے بیروں کے پاس بیٹھ دیکھا۔ دریا فت کرنے پر کہنے گئی بعد آپ نے اس عورت کوا ہے بیروں کے پاس بیٹھ دیکھا۔ دریا فت کرنے پر کہنے گئی ہوں، قبول کر لیجئے۔''

آ پ نے بکری قبول فر مالی اور چندصحابہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔انہی میں ایک حضرت بشرین البراء بن معرور بھی تھے۔

آپ نے حب عادت بازو کاٹا اور ایک بوٹی نوچ کر جائے۔ بشر نے بھی کچھ گوشت کاٹا اور منہ میں لے لیا۔ بشر پرتو وہیں بیٹے بیٹے زہر کااثر ہو گیا۔ لیکن آپ نے فور انشانهٔ اقد س پر فصد کھلوائی۔ (لیمنی رگ سے خون نکلوایا) اور دوسر ہے صحابہ کو بھی اس کا تھم دیا۔ (۱)

اس کے بعد اگر چہ آپ تین برس اور زندہ (۲) رہے، مگر زہر اندر موجود تھا اور بندرت کا بنا اثر کر رہا تھا۔ بھی اس کا زور ہوجا تا تو آپ فصد کھلواڈ التے تھے (۳) اور تخفیف ہوجا تی تھی ۔ حضرت انس کہتے ہیں'' جب ہے آپ کو زہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے موجا تی تو اب کو زہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے کو ہوجا تا تو آپ کو زہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے کو ے اور تالومیں برابر دیکھا کرتا تھا۔'' (۲))

<sup>(</sup>۱) اس واقعہ کی تفصیل غزو ہ خیبر جلد دوم ص ۲۲۳ میں گزرچکی ہے۔ علاء نے لکھا ہے کہ زہر کی وجہ ہے و فات پانے میں حکمت ریتھی کہ آپ کوشہاوت کا درجہ بھی حاصل ہوجائے۔ (دائم)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد. (۳) مسند عباس.

<sup>(</sup> ٣ ) تالو کے آخری سرے پر لٹکنے والے مخروطی گوشت کو ' کوا' ' کہا جاتا ہے۔

سيدالورى، جلد دوم کے ۳۵۳ کے ۳۵۳ کے ۱۳۵۳ کی شدست

پی مرض الموت در حقیقت اسی زہر کا نتیجہ تھا۔خود آپ بھی اس آخری بیاری میں حضرت عائشہ ہے اکثر فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ ہے اکثر فرمایا کرتے تھے ۔ دونیہ میں جائقہ میں نے کھا ، تھا ، اس کا فساد برابریا تاریا ہوں۔ یہاں تک کہ

''خیبر میں جولقمہ میں نے کھا یا تھا ، اس کا فساد برابر پاتا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اب رضتۂ حیات(۱) کٹ جانے کا وقت آگیا ہے۔''(۲)

اسی طرح دورانِ مرض میں جب بشر ٌبن براء کی ماں نے عرض کی دوم پ پر میرے ماں باپ قربان! کسی بیاری کا خیال نہ سیجئے۔ اگر آپ کوکوئی

آپ نے ان کی تقدیق کرتے ہوئے فرمایا ---''میں بھی یہی سمجھتا ہوں ،اب رفتۂ حیات منقطع ہوجانے کی گھڑی آئیجی ہے۔''(۳)

ابوبگڑکے سواکسی کی امامت منظور نھیں

اوپرگزر چکاہے کہ بیاری حضرت میمونہ کے گھر میں شروع ہوئی۔ بیبیں بیہ واقعہ پیش آیا کہ نماز کا وقت آگیا گرآپ ضعف کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے، مجبوراً عبداللّٰدٌ بن زمعہ سے فرمایا۔۔۔" لوگوں سے جاکر کہہ دو، نماز پڑھ لیں۔''

عبداللہ علی محرحضرت ابو بکر طینہیں کیونکہ وہ سنج میں اپنی بیوی کے گھر گئے ہوئے سے ۔ اتفاق سے حضرت عمر مل گئے۔ انہوں نے انہی سے نماز پڑھانے کو کہہ دیا۔ حضرت عمر اللہ اللہ اللہ اللہ واز تھے، ان کی قر اُت آپ کے کان تک پنجی تو آ داز پہچان کرفر مانے لگے ۔ بہت بہتی ۔ ابن ابی قیافہ (ابو بکر) کہاں ہے؟ کیا ہے عمر کی آ داز نہیں ہے؟''

<sup>(</sup>۱) مدیث میں 'ابہ' کالفظ آیا ہے۔ لغت میں بیا یک رگ کانام ہے، جو پیٹھ کے اندرقلب سے جڑی ہوتی ہے۔ جزی ہوتی ہے۔ جزی ہوتی ہے۔ جب یک جاتی ہے۔ جزی ہوتی ہے۔ جب یک جاتی ہے، تو آدمی مرجاتا ہے۔ اس لئے ہم نے ''رفتہ حیات' ترجمہ کیا ہے۔
(۱) مسلم باب السم (۲) ابن سعد ، بنجاری باب مرض النبی و وفاته (۳) مسند امرأة کعب بن مالک .

سیدالوری، جلد دوم کے مرسم https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کے مرسم

عرض کیا گیا''جی ہاں ،عمر ہی ہیں۔''

فر مایا'' مگراللّٰداورموُمنین کومنظور نبیس۔ابو بکر سے کہونماز پڑھائے۔'' راوی کہتا ہے کہاس پرصفیں ٹوٹ گئیں ،حضرت بمڑا مامت سے ہٹ گئے اور اس

راوی بہتا ہے کہ اس پر میں توٹ میں ،حضرت عمرؓ امامت سے ہٹ کئے او وقت تک نماز ملتوی رہی جب تک حضرت ابو بکڑ آنہ گئے ۔(۱)

## حضرت عائشہ کی باری کا انتظار

بیاری شروع ہوتے ہی ضعف بہت بڑھ گیا تھا، گرقد یم دستور کے مطابق ہر بی بی کے بیات بڑھ گیا تھا، گرقد یم دستور کے مطابق ہر بی بی کے پاس باری باری سے شرور جاتے تھے۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑا تو فر مانا شروع کیا ''کل کس کے باس ہوں گا؟''

> عرض کیا گیا --- ''فلاں بی بی ہے ہاں۔'' فرمایا --- ''برسوں کس کی باری ہے؟'' عرض کیا گیا ---''فلاں بی بی کی!''

آپ کے اس طرح بار بارسوال کرنے سے حضرت فاطمہ ہمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا جا ہے۔ بین ، چنا نجہ از واج مطہرات سے کہنے گئیں ۔ '' رسول اللہ کواب تمہارے ہاں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔''(۲)

اس پران سب نے مل کرعرض کی ---''یارسول اللہ! آپ عاکشہ ہی ہے ہاں رہے ۔ہم نے اپنی اپنی باری عاکشہ کو بخش دی۔''(۳)

بیوا قعہد وشنبہ کے دن کا ہے۔ یعنی وفات سے ایک ہفتہ بل اور بیاری سے چیودن بعد کا۔ ( ۴۷ )

نماز کی فکر

نمازے آنخضرت علی کواس قدرمجت تھی کہ آخری کھات میں بھی اس کا اشتیاق

(۱) مسند عالشه و ابن سعد بروایات عدیده. (۲) ابن سعد. (۳) ابن ابی شیبه بحواله کنز و بخاری کتاب الجنائز باختلاف الفاظ. (۳) فتح الباری. سيدالورى، جلد دوم که مهم کا https://ataunnabi b ogspot.com بانبه وصنال سيدالورى، جلد دوم که

ز بهن اقدس پر حاوی تھا، حالا نکہ اس وفت نقابت کا بیام تھا کہ بار بارغشی طاری ہو جاتی تھی حضرت عائشۃ کی ایک روایت میں ہے

"جب تمام ازواج نے میرے گھر میں تیار داری کی اجازت دے دی تو آپ اپنے خاندان کے دوآ دمیوں، عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور شخص پر ٹیک لگائے میمونہ کے گھرسے نکلے۔ سر پرپٹی بندھی تھی اور کمزوری سے زمین پرپاؤں جھو لتے تھے۔ اس حال میں میرے گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد بیاری اور بھی زیادہ سخت ہوگئے۔ یہاں تک کہ بہوش ہو گئے۔افاقہ ہؤاتو پوچھنے گئے۔۔۔" لوگ نماز پڑھ چکے؟"

میں نے کہا۔۔۔''مبیں ،آپ کے منتظر ہیں۔''

فرمایا --- ''میرے لئے طشت میں یانی رکھ دو۔''

ہم نے رکھ دیا اور آپ نے شل فرمایا ، مگرا ٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔افاقہ ہؤا تو پھر دریا فت کیا ---''لوگوں نے نماز پڑھ لی؟''

میں نے کہا۔۔۔''مہیں ،آپ کا انتظار کررہے ہیں۔''

فرمايا --- "نوطشت ميں يانی رکھ دو-"

ہم نے رکھ دیا۔ آپ نے شل کیا، مگر جب اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعد پھرافاقہ ہؤ اتو پوچھا۔۔۔''نماز ہوگئ؟''

میں نے عرض کی --- ' ' نہیں ،آپ کا انتظار ہے۔''

فرمایا --- " توطشت میں یانی رکھ دو۔ "

ہم نے رکھ دیا اور آپ نے شکل کیا ، پھر دریا فت کیا''لوگ نماز پڑھ جگے؟''

ہم نے کہا ۔۔۔ ''نہیں ، آپ کاراستہ دیکھ رہے ہیں۔''

حضرت ابوبگرکی امامت اور آه وبکا

حضرت عائشہ کہتی ہیں ۔۔۔ '' واقعی لوگ مسجد میں عشاء (۱) کی نماز کے لئے

(۱)ابن سعد.

سیدالوری، جلد دوم کے ایم کے جاب اوصال

رسول الله علي كانتظار ميں بيٹے تھے۔ آخرى مرتبعسل كرك آپ نے باہر جانے كا ارا ده ظا ہر ہیں کیا؛ بلکہ فر مایا --- ''ابو بمرے کہو،نمازیر ھائے۔''

اس پر میں نے عرض کی ---''اے نبی اللہ! ابوبکر ایک رقیق القلب اور کمزور آ واز کے آ دمی ہیں۔قر آ ن پڑھتے ہیں تو گربیطار فی ہوجا تا ہے۔'' مگرآ بے نے اس برکوئی توجہ ہیں دی اور دوبارہ فرمایا

''ابوبکرے کہو،نمازیر ٔ ھائے۔''

حضرت ابو بکڑ کوفر مان نبوی پہنچا تو انہوں نے حضرت عمر ﷺ درخواست کی کہتم نمازیر هاؤ ۔ مگروہ راضی نہ ہوئے ، کہنے لگے

''آپ ہی پڑھائے۔آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔'(ا)

چنانچہ حضرت ابو بکر امامت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مگر جب قر اُت شروع کی تو جیبا حضرت عا نشرٌ کا خیال تھا،گریہ و بکا ان پر غالب آ گیا اور زار و قطار رونے <u>لگے۔ یہی</u> عال پیچیےمقتد بوں کا ہؤا۔ سب کی پیکی بندھ گئی، کیونکہ وہ آج محراب، کواینے نبی سے خالی د کھے رہے تھے۔(۲)

اس کے بعد پھر جب نماز کاوفت آیا تومؤ ذن نے حاضر ہوکر کہا ''رسول الله ہے کہو کہ کسی اور کونماز پڑھانے کا تھم دیں ، کیونکہ گزشتہ نماز میں ابو بکرا دران کے مقتذی گریہ و بکاء سے فتنہ میں پڑھئے تھے۔''

حضرت حفصہ نے این طرف سے کہددیا

''عمر کونمازیرٔ ھانے کے لئے کہددو۔''

چنا نجے حضرت عمر کھڑے ہو گئے ، مگر ان کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول اللہ علیہ آ واز پیجان گئے اور فرمانے لگے --- ''بیمیں کس کی تکبیرس رہا ہوں؟''

از داج مطبرات کہنے لگیں---''عمر ہیں۔مؤ ذن آیا تھا۔ بیہ بیہ کہنا تھا۔حضہ

(۱) مسند این عمر، (۲) این سعد.

سيدالورى، جلد دوم بها ماله المستسبب ال

نے اس ہے کہدویا کہ عمرا مامت کریں۔''

ے ہں سے ہمدید سے ر بین کرآپ بہت خفا ہوئے۔فرمایا --- ''تم یوسف دالیاں ہو!! ابو بکر ہے کہو، نماز پڑھائے۔''(ا)

طبیعت کی بحالی

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں صاحب فراش سے ۔ ایک دن طبع مبارک کسی قدر بحال ہوگئ اور دو آ دمیوں (جن میں ایک عباس سے کے فئی دیۓ اس طرح برآ مدہوئے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھٹے جاتے تھے۔ لوگوں نے آپ کوتٹریف لاتے دیکھا تو سجان اللہ ، سجان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے آپ کوتٹریف لاتے دیکھا تو سجان اللہ ، سجان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے گئے ، گر آپ نے اشارہ سے تھم نے کو کہا اور برابر آگے بڑھے چلے گئے ، یہاں تک کہ ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اب آپ امام تھے ، ابو بکر آپ کی اقتداء کرتے تھے اور باتی سب لوگ ابو بکر گی۔ رب

روئے تاباں

یماری کے اثناء میں ایک دن بلال نے آ کرنماز کی اطلاع دی توان سے فرمایا ''ابو بکر سے نماز بڑھانے کو کہدو۔''

چنانچہ ابو بکڑا مامت کررہے تھے کہ اچا تک حجرہ کا پردہ اٹھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا۔ آپ سیاہ چا در اوڑ ھے تھے اور چبرۂ مبارک یوں تاباں و درخشاں تھا۔ جیسے قرآن کاصفحہ کھلا ہو۔ حضرت ابو بکڑ سمجھے کہ آپ برآ مدہونا جا ہتے ہیں ،اس کئے پیچھے ہٹنے گئے۔ گرآپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھے جاؤ۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (لیخی جس طرح مصری عورتوں نے حضرت یوسف کو پریٹان کیا تھا، اس طرحتم مجھے پریٹان کررہی ہو۔ (دائم) (۲) مسند ابن عباس و بنخاری، بمعناہ. (۳) ابو یعلیٰ فی مسندہ، ابن عسا کرفی تاریخہ، بحوالہ کنز العمال.

نیسسسلهttps://ataunnabi.blogspoteeepp

## بے مثال خطبہ

اسلامی مساوات کا حال سارے جہاں پر روش ہے۔ سب سے زیادہ عملی طور پر اسلام ہی نے یہ اصول دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کوکسی پرکوئی ترجیح وانتیاز نہیں۔ خدا کی نظر میں بلاشبہ زیادہ نیک، زیادہ افضل ہے۔ لیکن قانونِ شریعت کے سامنے سب ہم رہبہ ہیں۔ نسل، رنگ، جنسیت، قومیت وغیرہ کے انتیاز بے اصل ہیں۔ شریعت الہی سب کوایک نظر سے دیکھتی ہے اور سب پریکساں حاوی ہے۔

پیغمبر اسلام تمام عمراسی اصول کو پیش کرتے اور مضبوط بناتے رہے۔اپ لئے
کوئی بھی دنیاوی امتیاز خاص نہیں کیا؛ بلکہ سب مسلمانوں سے زیادہ عسرت کی زندگی بسر
کرتے تھے۔حتی کہ اب جب پہانۂ حیات لبریز ہو چکا تھا تو چلتے چلاتے اس زریں اصول کی
ایک مرتبہ پھرنہا یت مؤثر طور پر تبلیغ ضروری تبھی۔ چنا نچے مرض کی شدت اور سخت نقابت کے
عالم میں ایک دن سر پر رو مال سے اور فضل ابن عباس کے ہاتھ پر فیک دیے مجد میں تشریف
لاے اور مسلمانوں کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا

''ابتم سے میری جدائی نزدیک آئینی ہے۔ ہیں بھی ایک آدی ہوں، جس کی آبر وکو جھ سے پچھ بھی ایک آدی ہوں، جس کی آبر وموجود ہے، آئے اور بدلہ لے لے، جس کس کے جسم کی چڑی کو جھ سے پچھ بھی تکلیف پینی ہوتو یہ میرے جسم کی چڑی موجود ہے، آئے اور قصاص لے لے، جس کسی کے مال کو جھ سے پچھ بھی نقصان پہنیا ہوتو یہ میرا مال موجود ہے، آئے اور اس میں سے لے لے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، تم میں میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ بی ہے، جس کا اس قسم کا کوئی جق جھ پر ہواور وہ بھھ سے وصول کر لے، یا معاف کردے۔ تاکہ تمام مطالبوں سے آزاد ہوکر میں اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچوں۔ معاف کردے۔ تاکہ تمام مطالبوں سے آزاد ہوکر میں اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچوں۔ ویکھو! کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ۔۔۔'' میں رسول اللہ کے بخض وعداوت سے ڈرتا ہوں'' ۔۔۔ یہ دونوں با تیں نہ میری طبیعت سے ہیں، نہ میری عادت میں داخل ہیں۔ جو شخص کسی بات میں بھی اپنے نفس سے مغلوب ہوگیا ہو، وہ بھی آئے اور بھے سے مدد مائے، تاکہ میں اس کے تی میں دعا کردوں۔''

یہن کر ایک مخص کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔۔۔'' آپ کے پاس ایک ساکل آپا تھا اور آپ نے اسے بچھو بینے کا مجھے تھم دیا تھا ، میں نے اسے تین درہم دیئے تھے۔'' فرمایا --- " سی ہے ، صل ،اسے دے دے۔ "

يجرايك اور حض اٹھا ---'' يارسول الله! ميں بخيل ہوں ، ميں منافق ہوں ، ميں بز دل ہوں، میں بہت سونے والا ہوں، میں بڑا ہی جھوٹا ہوں۔ دعا شیجئے کہ مجھے سے نفاق ، بحل، برز دلی، نینداورجھوٹ دور ہوجائے۔''

ہ ہے نے اس کے حق میں دعا شروع کی ---''اے خدا! اسے ایمان اور سچائی بخش،اس ہے نینداور کِل دورکر دےاوراس کے دل کو بہا در بنا دے۔'(ا)

پھرایک عورت نے پکار کر کہا --- ''یارسول اللہ! مجھ میں سے سے عیب ہیں۔'' اور ا پنی زبان کی طرف اشاره کیا'' د عاشیجئے که بیسب عیب دور ہوجا <sup>ت</sup>یں ۔'' اس ہے آپ نے فرمایا ---''عائشہ کے گھرجا کرمیراا تظار کر۔''

چنانچہ جب آپ مسجد سے فارغ ہوکر حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو ا پناعصا مبارک اس کے سریر رکھااور دعاشروع کی۔

حضرت عا ئشتہ کہتی ہیں کہوہ دیر تک سجد ہے کرتی رہی۔

آپ نے فرمایا ---''خوب دراز سجدے کر، کیونکہ بندہ اللہ سے سب سے قریب سجدہ ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔''

حضرت عائشہ کہتی ہیں بخداوہ میرے یاس ہے گئی بھی نتھی کہرسول اللہ کی دعا کا اثر اس میں مجھےنظر آنے لگا۔ پھرتو اس کی بیرحالت ہوگئی کہخود مجھےنفیحت کیا کرتی تھی۔۔۔۔ ''عائشہ!ایی نمازا چھی طرح ادا کیا کر۔'(۲)

(۱) حضرت فضل کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جنگ میں دیکھا کہ اس سے زیادہ جری ، اس سے زیادہ بہادراوراس ہے کم سونے والا ماری فوج میں کوئی نہ تھا۔ (کنز العمال) (۲) ابویعلیٰ ،طبرانی بیه فی ( خصائص ) ابن سعد۔

#### انصار سے محبت

انصارے ان کے اخلاص ، عجت ، پاک دلی اور فدائیت کی وجہ ہے آپ کو جو محبت تھی ،

سب کو معلوم ہے۔ یہ عجت ، میشہ بردھتی ، می رہی اور آخر دم تک اس میں ذرا بھی کی نہیں ہوئی۔

او پر آپ د کیے چکے ہیں کہ آغازِ مرض والے خطبہ میں مسلمانوں کو انصاریوں سے

حسن سلوک کی تنی تاکید فر مائی تھی ؟ دورانِ مرض بھی بار باران کی محبت کا جوش اٹھتا تھا اور

برابر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک دن سر پر رومال باندھے برآمد ہوئے تو

دروازہ پر انصاری مردوں ، عورتوں اور بچوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ آپ کی بیاری سے خت

مضطرب و پریشان تھے۔ آپ ان کے معصوم مگر پڑمردہ چیرے دیکھ کربے چین ہوگئے اور

برے جوش سے فرمانے گئے

'' وقتم ہے اس ذات کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، اے انصار! میں تم سے بڑی ہی محبت کرتا ہوں۔''

پھرمسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا

''انصاریوں نے تو وہ سب بے باق کر دیا جوان کے ذمہ تھا، کیکن تمہارے ذمہ ان کے تمام حقوق باتی ہیں۔ دیکھو، ان کے نیکوں سے نیکی کرنا اور بدوں (۱) سے درگز رکرنا۔ ایک اور موقع پر ایبا ہؤا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں انصاریوں کی ایک بیٹھک کی طرف ہے گز رہے تو وہ زار وقطار رور ہے تھے۔ انہوں نے سبب یو چھا تو کہنے لگے

، بهمیں رسول الله کی محبتیں یا داتی ہیں۔''

(۱) حضرت مصعب بن الزبیر "نے ایک مرتبہ ایک انصاری عریف کی شکایت کی اور اسے سزا دینا چاہی۔ حضرت انس گومعلوم ہؤ اتو فوراً پہنچ اور رسول الله علیہ کی انصار کے حق میں بیدومیت سنائی۔ مصعب پراس کا اتنا اثر ہؤ اکہ اپنے تین تخت ہے گرادیا اور فرش پر دخسار رکھ کر کہنے گئے ''رسول اللہ کا تھم سر آئھوں پر۔'' پھرانصاری کومعاف کردیا۔ (مسند انس و ابن سعد) https://ataunnabi.blogspot.com/

سیدالوری، جلد دوم کے الاس کے الاس کے باب، وصال کے الاس کے الاس

دونوں صحابیوں نے لوٹ کرآ مخضرت کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نہایت متاثر ہوئے۔ کندھے پر چا در ڈالے، فرق مہارک پر سیاہی مائل بھوری پٹی باندھے فور أ برآ مدہ وکرمنبر پر بیٹھ گئے اور حمدو ثنا کے بعد فر مایا

''اما بعد، میں تہہیں انصار ہے حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ میرا صندوق اور تھیلی تھے۔انہوں نے وہ سب ادا کر دیا جوان کے ذمہ تھا، کیکن تمہارے ذمہ ان کے تمام حقوق باقی ہیں۔سب لوگ زیادہ ہوجا کیں گے مگر انصار کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جا کیں گے۔ یہا تم میں جوکوئی ایسا مرتبہ پائے جس میں کسی کو وہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہوتو اسے جا ہے کہ انصار کے اچھوں سے اچھاسلوک کرے ادر بروں کو معاف کردے۔''

ایک اورموقع پر انصار آپ کی بڑھتی ہوئی بیاری کا حال سن کرمسجد میں جوق در جوق انتھے ہو گئے اور بے چینی ظاہر کرنے گئے ۔کسی نے آ کرخبر دی کہ انصار مسجد میں جمع ہیں اور رور ہے ہیں ۔

> فرمایا ---''کیوں روتے ہیں؟'' بتایا گیا ---''آپ کی وفات سے خاکف ہیں۔'' اسی اثناء میں حضرت عباس ؓ آگئے اور عرض کرنے لگے۔ ''مسجد میں انصار جمع ہیں۔''

پھرفضل ابن عباس یہی خبرلائے۔ پھر حضرت علی نے بھی آ کر یہی کہا۔ اس پر آپ بے چین ہوگئے۔ سر میں در دبہت تھا۔ نقا ہت سے زمین پر پاؤں نہ تکتے تھے۔ گرا مھے اور حضرت علی اور فضل کے گلے میں بانہیں ڈال کر بڑی جدوجہد سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کو دیکھا تو دوڑ پڑے۔ آپ علی تھے تھے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا

<sup>(</sup>۱) مسند انس و این سعد مامعناه.

سیدالوری، جلد دوم کے مراس معالی میں معالی میں معالی کے استوری جلد دوم کے مراس کے مراس کے معالی میں معالی کے مر

"الوگوا بجھے معلوم ہؤا ہے کہ تم اپنے ٹی کی وفات سے بہت ڈرتے ہو۔لیکن کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی بھی اپنی امت میں ہمیشہ زندہ موجود رہا ہے کہ میں تم میں ہمیشہ جیتا رہوں؟ لوگو،سنو، میں اپنے رب سے جلائل جانے والا ہوں اور تم سب بھی اس کے پاس چہنے والے ہو۔ میں تہہیں مہا جرین اولین سے اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں۔ خود مہا جرین کو میری وصیت سے کہ آپس میں نیک سلوک کرتے رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وصیت یہ ہے کہ آپس میں نیک سلوک کرتے رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وقی اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وقی اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وقی اللہ نین المنوا و عَمِلُوا الصّلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالصّبُوهِ") (۱)

اورائے لوگو! میں تہہیں انصار سے مہر بانی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہی ہیں جوتم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ کیاانہوں نے اپنے رزق میں تمہارا حصہ بیں لگایا؟ کیاانہوں نے تہہیں اپنے آدی میں تمہارا حصہ بیں لگایا؟ کیاانہوں نے تہہیں اپنی آدھی روزی بانٹ نہیں دی؟ کیاانہوں نے اپنے گھروں میں تہارے لئے جگہیں نکالی؟ کیاانہوں نے خود تکلیف نہیں جھیلی اوراپنے او پر تہہیں ترجیح دے کرآرام نہیں پہنچایا؟

یں سنو، جس کسی کو دوآ دمیوں پر بھی حکومت کا کوئی اختیار حاصل ہو، اسے چاہئے
کہ ان کے نیکوں کی نیکی قبول کر ہے اور ان کے بروں سے درگز رکرے۔ خبر داران کے
مقابلہ میں خود غرضی نہ کرنا۔ سنو! میں تمہارے آگے پیش خیمہ ہوں اور تم میرے پیچھے آنے
دالے ہو۔ تم سے ملاقات کا وعدہ حوض پر ہے۔

سنوسنو،تم میں ہے جو جا ہتا ہے کہ کل حوض پر مجھ سے آ ملے تواسے جا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ رو کے اور انہی کاموں میں انہیں استعال کرے جن میں استعال کرنا مناسبہ سر

اے لوگو! گناہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور قسمتوں کو پلیٹ دیتے ہیں۔اگرلوگ نیک رہیں محے تو اپنے حکام کو بھی نیک پائیس سے ،اگر گبڑ جائیں محے تو حکام بھی ان سے

<sup>(</sup>۱) قتم زمانہ کی ،انسان خسارہ میں ہے بجزان کے جوایمان لائے ، نیک کام کیے اور ہاہم حق و مبر کی وصیت کی ۔

بدی کریں گے۔'(۱)

## مخصوص صحابه کرامؓ کو وصیت

دورانِ مرض ایک دن حضرت اُمّ المؤمنین عا نشه صدیقه کی حجره میں چند مخصوص صحابه کرام کوجمع کیااورنهایت ہی مؤثر گفتگوفر مائی۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے اسے یوں نقل کیا ہے

''ہمارے نبی اور حبیب نے--- میرے ماں باپ اور خود میں آپ پر قربان---!اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے ہی ہمیں ہماری ماں عائشہ کے گھر میں جمع کیا اور ایخ تیس بہت سنجال ہے ہم سے کہا

''خوش آمدید! الله تههیں سلامت رکھ، الله تم پر رحم کرے، الله تههاری نگهبانی کرے، الله تههاری در تنگی کرے، الله تههیں رزق دے، الله تههیں بلند کرے، الله تههیں انفع پہنچائے ، الله ته ته اپنا وعدہ پورا کرے، الله تههیں بچائے رکھے۔ میں تههیں اسی ذات برتر ہے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں، اسی کی سپر دگی میں ته ہیں دیتا ہوں، اسی کوتم پر اپنا قائم مقام بناتا ہوں اور اسی سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ میں اس کی جانب سے تمہارے لئے کھلا ہؤ ا نذریہوں ۔ خبر دار، الله پر اس کے نیک بندوں اور ملکوں میں سرکشی نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھ سے اور تم سے کہدویا ہے

﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُونَ عَلُوًّا فِي الْآرُضِ وَلافَسَادًا وَّالُعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِيْنَ ﴾ (٢)

اور فرمایا

الَيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُورى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ ٣)

( ا ) ا**ل**مواهب.

(۲) دارآ خرت ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں گے، جوز مین پر نہ سرکنٹی کرتے ہیں نہ فساد اور آخرت پر ہیز گاردں ہی کے لئے ہے۔ (۳) کیا جہنم ہی میں متنگبروں کا ٹھکا نہ ہیں ہے؟ جرسیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۳۰ کے باب، ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے دوم کے باب، ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے

ہم نے عرض کی ---''یا رسول اللہ! آپ کی اجل کب ہے؟'' فرمایا ---''تم سے جدائی اور اللہ کی طرف، جنت الماؤی کی طرف،سدرۃ المنتہٰی کی طرف،رفیقِ اعلیٰ کی طرف،لبریز جام کی طرف،مہارک لذت اور زندگی کی طرف واپسی قریب آپیجی ہے۔''(۱)

جدْبهٔ دل

عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ بڑا خیال رہتا تھا۔ تمام از واج مطہرات کے ساتھ برتا ؤ میں انصاف کرتے تھے۔ سب کی باری بندھی تھی۔ سب کے ہاں با قاعدہ جاتے تھے۔ تاہم جانتے تھے کہ دل میں سب کی محبت مکسال نہیں ہے۔ عائشہ کا خیال سب پر غالب ہے۔ کمال تقوی ومحاسبہ نفس کا بیر عالم تھا کہ اس غیر اختیاری جذبہ پر بھی ہمیشہ منفعل رہتے تھے۔ چنا نچہ مرض الموت میں بھی اسے نہیں بھولے اور برابر دعا کرتے تھے

''الہی! جومیرے بس کی بات ہے، اسے کرتا ہوں اور جومیرے بس کی نہیں ، تُو اسے معاف کرنے والا ہے۔''لینی دل کی محبت۔ (۲)

حقیقت بہ ہے کہ حضرت عائشہ ہے آپ کو غایت درجہ الفت تھی۔ دورانِ مرض بھی اکثر فر مایا کرتے تھے۔۔۔'' مجھ پراب موت آسان ہوگئ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں عائشہ کی گوری ہتھیلی دیکھ لی ہے۔''(۳)

نیزایک دن فرمایا ---''عائشہ! سبزمسواک لے آ ،ایئے منہ سے چبا کر مجھے دے تا کہ میرا تیرالعاب ملے اورموت کی سختیاں مجھ پر آ سان ہوجا کیں۔''(۴)

ابوڈرؓ کو سینہ سے لگالیا

حضرت ابوذر سے بڑی محبت تھی۔ مرض الموت میں ایک دن انہیں یا دفر مایا ، وہ آئے تو آپ کوسوتا پایا۔ وہ اوپر جھک کرآپ کو دیکھنے لگے تو آپ نے آئکھ کھول دی اور انہیں سینہ سے لگالیا۔ (۵)

(۲۰۱) ابن سعد. (۳) مسند احمد بحواله المواهب. (۳)المواهب (۵)ابو یعلیٰ فی مسنده (کنز) https://etaunnabilblogspot.com/بابولمسال https://etaunnabilblogspot.com/بابولمسال سيدالورى، جلد دوم به

مشعور واقعهٔ قرطاس

پنجشنہ کے دن بیاری کا زور زیادہ تھا۔ اس شدت کے عالم میں آپ نے کاغذ
دوات ما کی کہ وصیت لکھوا دیں۔ گرصحا ہرام نے اس خیال سے کہ آپ مرض کی شدت
سے متاثر ہوکر بلاقصدا بیا فرمار ہے ہیں ، کاغذاور دوات پیش نہیں گی۔

حضرت عبدالله بن عباس پراس واقعه کا برداا ثر تھا اور وہ اسے بروے تأثر ہے بیان

كياكرتے تھے۔

۔۔ سلیمان بن ابی سلم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایک دن مجلس میں فرمایا دو پنجشنبہ! آ ہ ،تم کیا جانو پنجشنبہ کیا ہے؟''

پہلیبہ ۱۹۶۱ ہے اوراس قدرروئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ بیکہہکر آپ رونے لگ گئے اوراس قدرروئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ سلیمان کہتے ہیں، میں نے کہا۔۔۔''یا حضرت! پنجشنبہ کا کیا معاملہ ہے؟''

سلیمان کہتے ہیں، یں لے کہا۔۔۔ یا سرت بہت ہیں۔ اس مالت میں آپ نے فر مایا

"کاغذ (۱) لاؤ، تا کہ میں تہہیں ایسی تحریک کے بعدتم بھی ہرگز گراہ نہ ہوگے۔ "اس پر

"کاغز (۱) لاؤ، تا کہ میں تہہیں ایسی تحریک کے بعدتم بھی ہرگز گراہ نہ ہوگے۔ "اس پ

صحابہ میں جھڑ اپیدا ہو ا، حالانکہ نبی کے حضور میں جھڑ اروانہیں ۔ صحابہ کہنے گئے۔۔ "آپ کی یہ

کیا حالت ہور ہی ہے؟ نہ یانی کیفیت تو نہیں ہے؟ اچھی طرح مطلب دریافت کرو۔ "(۲)

چنانچہ آپ سے مطلب پوچھنے گئے تو فر مایا۔۔ " مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو۔

چینانچہ آپ سے مطلب پوچھنے گئے تو فر مایا۔۔ " مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو۔

میں جس حال میں ہوں، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔ "

پھرتین ہاتوں کی وصیت گی۔ [الف]''مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔[ب]وفد کو ویسا ہی عطیہ دو ، جبیامیں خود دیتا ہوں۔''(۳)

<sup>(</sup>۱) عدیث میں کف اور طبق کے لفظ آئے ہیں اس کے معنی شانہ کی ہڈی کے ہیں۔ اس زمانہ میں ہڑی پر لکھا کرتے تھے۔ (فتح الباری)

<sup>(</sup>۲) بعض روا بیوں میں ہے کہ بیالفا ظرحضرت عمر نے کیے تھے۔ (۳) معلوم ہوتا ہے کوئی وفد آپ کی خدمت میں آیا ہو اتھا، جسے پچھ عطیہ دینا تھا۔

سسسبهhttps://ataunnabi.blogspot،com پاپ، جلد دوم کے ۱۲۳۸ کے باب، وصال

راوی کہتا ہے تیسری بات حضرت ابن عباس نے نہیں بتائی یا بتائی اور میں بھول گیا۔'' (۱)

دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے تحریر لکھنے کے لئے فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا ---''رسول اللہ علیہ ہوگیا ہے۔ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور کتاب اللہ علیہ کا فی ہے۔'' ۔۔ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور کتاب اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔'' ۔

اوربعض کہنے گئے---'' دنہیں کاغذ پیش کر دو، تا کہ آپ ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد پھر بھی تم گمراہ نہ ہو۔''

اوربعضوں نے بچھاور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھااور شور مجنے لگا تو آپ نے فر مایا ---''میرے پاس سے جاؤر''(۲)

(۱) متعددعلاء نے تیسری وصیت بیہ بتائی که''اسامه کی فوج بھیج دیتا'' ( فتح الباری )

(٢) متفق عليه.

یدروایت اگر چدشفق علیہ ہے اور عبد الرزاق ملیح آبادی بھی اس کو درست تسلیم کرتے ہیں لیکن درایت کے اور عبد الرزاق ملیح آبادی بھی اس کو درست تسلیم کرتے ہیں لیکن درایت کے لحاظ سے قابلِ تسلیم ہیں ہے۔علامہ بلی نے اپنی مشہور کتاب 'الفاروق' میں اس پر بھر پور جرح کی ہے اوراسے متعدد وجوہ سے نا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔وہ لکھتے ہیں

#### قرطاس کا واقعہ

بیاری کا بڑامشہور واقعہ قرطاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وفات سے تین روز پہلے قلم اور دوات طلب کی اور فرمایا

> '' میں تہارے لئے ایسی چیز لکھوں گا کہ آئندہ تم ممراہ نہ ہوئے۔'' اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر کہا

"آ تخضرت علی کودرد کی شدت ہاور ہارے لئے قرآن کافی ہے۔"

حاضرین میں ہے بعض نے کہا کہ رسول اللہ بہلی با تنمی کررہے ہیں۔ (نعوذ باللہ) روایت میں

ھجر کالفظ ہے، جس کے معنی ہزیان کے ہیں۔ ھ

مرسیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۲۷ کے ۱۳۲۷ کی https://ataunnabi.blogspot.com/

سات مشکوں سے غسل

جب مرض میں افاقہ ہؤاتو فر مایا ---''متفرق کنووں سے سات مشکیں لاؤجن کے منہ بند ھے ہوں اور مجھ پرانٹر بلو، تا کہ باہرنگلوں اورلوگوں کواپناعہد پہنچاؤں۔''

بیواقعہ بظاہر تعجب آئیز ہے۔ ایک معترض کہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گتاخی اور سرکشی معترض کہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گتاخی اور سرکشی ہوگی کہ جناب رسول اللہ علیہ مستر مرک پر ہیں اور امت کے دروو خمنو اری کے لحاظ سے فرماتے ہیں مسلم کی کہ جناب رسول اللہ علیہ ہوایت نامہ لکھ دوں جوتم کو گمرائی سے محفوظ رکھے۔''

ینظا ہر ہے کہ ممرای ہے بچانے کے لئے جو ہدایت ہوگی، وہ منصب نبوت کے لیا ظ ہے ہوگی اوراس لئے اس میں سہوو خطا کا اخمال نہیں ہوسکتا۔ باوجوداس کے حضرت عمر بروائی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھ ضرورت نہیں، ہم کوقر آن کا فی ہے۔ طر ہ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر نے اور کہتے ہیں کہ پچھ ضرورت نہیں، ہم کوقر آن کا فی ہے۔ طر ہ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر نے آن مخضرت عمر نے اس ارشا دکو ہذیان ہے تعبیر کیا تھا۔ (نعوذ باللہ)

یہ اعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے دو مختلف گروہوں نے اس پر بردی طبع
آزمائیاں کی ہیں۔ لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق با تیں چھڑ گئیں اور اصول درایت سے کسی نے کا منہیں لیا۔
اس لئے مسئلہ نامفصل رہا اور بجیب بجیب ہے کا بحثیں پیدا ہو گئیں۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ چھیڑا گیا کہ پنجبر سے
ہٰ بیان ہونا تمکن ہے، کیونکہ ہنہ بیان انسانی عوارض میں ہے اور آنخضرت علیہ عوارض انسانی سے مَدی نہ تھے۔
ہٰ بہاں دراصل بیا مرغور طلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے، کیا اس
سے کسی امر پر استناد ہوسکتا ہے بانہیں؟ اس بحث کے لئے پہلے واقعات ذیل کو پیش نظر رکھنا چا ہئے۔

ا۔۔۔ آخضرت علیہ کم وبیش ۱۳ اون تک بیار ہے۔

۲--- کاغذاور قلم طلب کرنے کا واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، جیبا کہ بی بخاری وسلم میں بقری نے کا واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، جیبا کہ بی بخاری وسلم میں بقری نے کور ہے اور چونکہ آنخضرت علی نے ووشنبہ کے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آنخضرت علی ہے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آنخضرت علی ہے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آنخضرت علی ہے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آنخضرت علی ہے۔

 سیدالوری جلد دوم کے مراس https://ataunnabi.blogspot،com، سیدالوری جلد دوم کے ایمان سے میال سے میال سے میں میں ا

ام المؤمنين حضرت عا مُشرَّع بي

" بم نے آپ کوحفصہ بنتِ عمر کے تانبے کے طشت میں بٹھایا اور اوپر سے پانی

۳--- اس واقعہ کے وفت کثر ت سے صحابہ موجود تھے ،لیکن بیرصدیث با وجود اس کے کہ بہت کے طریقوں سے مروی ہے۔ (چنانچہ صرف صحیح بخاری میں سات طریقوں سے مذکور ہے۔) بایں ہمہ بجز فریقوں سے مروی ہے۔ (چنانچہ صرف صحیح بخاری میں سات طریقوں سے مذکور ہے۔) بایں ہمہ بجز فرید باللہ بن عباس حال واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں۔ فرید مناز کے اور کسی صحالی سے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں۔ ۵۔۔۔۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی عمراس وقت صرف ۱۳،۱۳ برس کی تھی۔

۲--- سب سے بڑھ کریے کہ جس وقت کا بیوا تھہ ہے، اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس خود موجود نہ تھے اور بیمعلوم نہیں کہ بیوا تعدانہوں نے کس سے سنا ہے۔ (بنحاری باب کتابة العلم میں جوحدیث ندکورہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس واقعہ میں موجود تھے۔ میں جوحدیث ندکورہے، اس بے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس واقعہ میں موجود تھے۔ ویکھوفت حاس کے محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور برور دلائل قطعی ثابت کیا ہے کہ موجود نہ تھے۔ ویکھوفت حالیاری باب کتابة العلم)

ے--- تمام رواینوں میں ندکور ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے کاغذاور قلم ما نگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بہلی ہوئی یا تیں کرر ہے ہیں۔

اب سب سے پہلے یہ امر قابل لحاظ ہے کہ جب اور کوئی واقعہ یا قرید آنخضرت علی الحق کے اختال حواس کا کہیں کی روایت میں فد کو نہیں تو صرف اس قدر کہنے ہے کہ 'قلم دوات لاؤ…' الوگوں کو ہذیان کا خیال کیوں کر پیدا ہوسکا تھا! فرض کرلو (العیاذ باللہ) کہ انبیاء سے ہذیان سرز د ہوسکتا ہے، لیکن اس کے بیتو معنی نہیں کہ وہ معمولی بات کہیں تو ہذیان تھی جائے۔ ایک پیغیبرکا وفات کے قریب یہ کہنا کہ ''قلم دوات لاؤ، میں ایس چیز لکھ دول کہ تم آئندہ گمراہ شہو۔' اس میں ہذیان کی کیابات ہے؟

(ہمار ہے نکہ نجوں نے یہ ضمون آفرین کی ہے کہ چونکہ رسول اللہ علی کہ لکھتا نہیں جانے تھے، اس لئے آپ کا بیرفر مانا کہ ۔۔۔' میں لکھ دول' ۔۔۔ ہذیان کا قرینہ تھا۔ لیکن ان لوگوں کو بیہ معلوم نہیں کہ لکھنے کہ معنی کمھوانے کے بھی آتے ہیں اور بیربیازعموان شائع اور ذائع ہے۔)

اس لئے آپ کا بیرفر مانا کہ ۔۔۔' میں لکھ دول' ۔۔۔ ہذیان کا قرینہ تھا۔ لیکن ان لوگوں کو بیہ معلوم نہیں کہ مینی کھوانے کے بھی آتے ہیں اور بیربی خاروں اس قدر بہر طال شلیم کرنا ہوگا کہ داوی تھے۔

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari برسیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۲۵ کی ۱۳۲۹ کی ۱۳۲۹ کی سیدالوری، جلد دوم کر ۱۳۲۹ کی ۱۳۲۹ کی ۱۳۲۹ کی سیدالوری، جلد دوم ک

چھوڑنے گئے یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا --- ''بس کرو!'' پھر آپ ہا ہم تشریف کے گئے اور نماز پڑھائی۔ پھر بطور اس کے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، ۸ برس بعد شہداء اُحد پر نماز پڑھی۔(۱) اور دیر تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھر منبر پرتشریف لے گئے اور حسب ذیل خطبہ دیا۔ (جس میں پہلے تو ان عظیم انعامات المہید کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کئے۔ پھر چند تھیجتیں فر ما کیں اور آخر میں اشار تا بتایا کہ میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ نے فر مایا)

اسار نابیا یہ میں تر امیر منزل ہوں اور تم پر شہید ہوں۔ تم سے ملاقات کا وعدہ حوض کو تر پر '' میں تمہار اامیر منزل ہوں اور آئم پر شہید ہوں۔ تم سے ملاقات کا وعدہ حوض کو تر پر ہے۔ میں اس وقت حوض پر کھڑا ہوں اور اسے اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خز انوں کی تنجیاں دے دی گئیں۔ مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو کے خز انوں کی تنجیاں دے دی گئیں۔ مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو

نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیئے ہیں، جن تو کوک کو بیخیال پیداہؤ اکد آنخضرت علیہ ہوش میں نہیں ہیں وہ روایت میں خور دیئے ہیں، جن تا کوکوں کو بیخیال پیداہؤ اکد آنخضرت علیہ ہوش میں راوی نہیں ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فر مار ہے ہیں۔ پس ایسی روایت سے جس میں راوی نے واقعہ کی نہایت ضروری خصوصیتیں جھوڑ دیں، کسی واقعہ پر کیونکر استدلال ہوسکتا ہے۔۔۔!!

اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہ استے بڑے عظیم الثان واقعہ بیس تمام صحابہ بیس سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور بید کہ ان کی عمر اس وقت ۱۳،۱۲ برس کی تھی اور سب سے بڑھ کر بید کہ وہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے ، تو ہر خص سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔

ممکن ہے کہ کسی کوتا ونظر پر بیامر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پر شبہ کیا جائے ، لیکن اس کو سمجھنا چاہئے کہ بخاری اور مسلم کے کسی راوی کی نسبت بیشبہ کرنا کہ وہ واقعہ کی پوری ہیئت محفوظ نہ رکھ سکا، اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول اللہ علیہ کی نسبت بنہ یان اور حضرت عرش کی نسبت گتاخی کا الزام لگایا جائے۔'' الفاروق ص ۱۱۱ تا ص ۱۱۵.

(ہمیں علامہ بی کی تحقیق سے مل اتفاق ہے۔۔۔ دائم)

(۱) روایتوں میں''صلاق'' کالفظ آیا ہے جس کے معنی نماز اور دعا دونوں ہیں۔محدثین میں اختلاف ہے کہ آپ نے شہداء پرنماز پڑھی تھی یاان کے لئے دعا کی تھی۔

جاؤ کے،لیکن جس بات سے ڈرتا ہوں، وہ دنیا ہے۔کہیں اس کی ہوس میں باہم منافست (ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش) نہ کرنے لگو۔(۱) اور آپس میں لڑ کراسی طرح ہلاک ہوجا و جس طرح الگی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔

اے مہاجرین! انصار کے حق میں میری نیک وصیت کا خیال رکھنا۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں کے مگرانصار نہیں بڑھیں گے۔انصار میری تھیلی تنے جس میں میں نے پناہ لی، یں ان کے اچھوں ہے اچھاسلوک کرنا اور بدوں ہے درگز رکرنا۔ (۲)

سنو! الله نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں میں ہے جتنا جا ہے لے لے، یا جوارِ خداوندی کی سعا دتوں کو قبول کرے۔اس بندے نے جوارِ خداوندی کی سعادت پیند کرلی۔''

حضرت ابوبكرصديق بيسنة بى سمجھ كئے كه آپ خوداينے بى بارے ميں فر مار ہے ہیں۔ چنانچہزارزاررونے لگےاورعرض کرنے لگے۔

"يارسولالله! بلكهم، بهارے مان باب اور بهاري تمام آل اولا دآب پرقربان بين-" ليكن اورصحابه بجهدنه سمجهے، نه آنخضرت علیہ كا اشارہ سمجھے، نه حضرت صدیق كا جواب ہی سمجھ؛ بلکہان کے اس بظاہر بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں --- '' ہمیں ابوبکر کے رونے پر بہت حیرت ہوئی اورہم میں ہے بعضوں نے تو یہاں تک کہددیا

''اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک مخض کا قصہ سنا رہے ہیں جسے خدا نے اختیار دیا کہ جا ہے دنیا اور اس کی مسرتیں لے لے ، جا ہے تو اس کا جوار پہند کرے ، اور بیر کہتا ہے---" بلکہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔"

بعد میں ابوسعید "افسوس سے کہا کرتے تھے۔۔۔ ' 'لیکن بعد کے واقعات نے ثابت كرديا كدابوبكر بم مين رسول اللدكوسب سے بہتر جانے والے تنے اور بيكة ب نے بياشاره

<sup>(</sup>۱) بخاری میں بھی باختلا نب الغاظ بہی مضمون ہے۔ (۲) ابن هشام.

سیدالوری، جلد دوم کے ایم کا https://ataunnabi.blogspot.com/سسر سیدالوری، جلد دوم کے ایم کے سیدالوری، جلد دوم کے ایم کے ایم کے ایم کی میں سیدالوری، جلد دوم کے ایم کی ایم کی ایم

خود ہی اپنی ہی وفات کی طرف کیا تھا۔''

# خلَّتِ الْعي اور اخوّتِ إسلام

غرضیکہ جب ابو بکڑروئے اور رسول اللہ علیہ کو یہ جواب دیا تو آپ نے انہیں تملی دی کہ ' بس ابو بکر ، بس ۔'' پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا

روسی میں درواز ہے نکلے ہوئے ہیں۔ان سب کو ہند کر دو۔ صرف ابو بکر دو۔ کے گھر کا ایک درواز ہ باقی رہنے دو۔ (۱) کیونکہ کوئی ایسانہیں جس کا ہم پراحسان ہواور ہم نے اس کا بدلہ اتار نہ دیا ہو، بجز ابو بکر کے جس کا احسان مجھ پر باقی ہے۔ قیامت میں خدا اے اس کا عوض دے گا۔ (۲) میں کسی کونہیں جانتا جس نے میری رفاقت میں ابو بکر سے اسے اس کا عوض دے گا۔ (۲) میں کسی کونہیں جانتا جس نے میری ہدردی کی ،اپنی بیٹی زیادہ مجھے پراحسان کیا ہو۔ اس نے اپنی جان اور مال (۳) سے میری ہدردی کی ،اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا، بلال کوآزاد کیا اور مجھے دارالہجر ہ تک سوار کرکے لایا۔ (۳)

(۱) حضرت ابوبکر کا بیگھر برابران کے قبضہ میں رہا، یہاں تک کہ بعض آ دمیوں کوعطیہ دینے کے لئے انہیں روپید کی ضرورت ہوئی اور حفصہ کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کر ڈالا۔ پھر حضرت عفصہ اس پر خلافت عثانی تک قابض رہیں۔ جب مجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثان نے انہیں ایک اوراس سے بہتر گھر دے کرید مکان لے لیا اور مبحد میں داخل کر دیا۔ (فتح البادی، فضا اللہ مک

اس سلسلہ میں بیمعلوم کرنا بھی دلچہی سے خالی نہیں کہ جب آب نے تمام دروازے بندکرنے کا تھم دیا تو حضرت عمر نے منت کی کہ میرے گھر میں ذراساسوراخ بی رہے دیجئے تا کہ جب آپ نمازے کا تھم دیا تو حضرت عمر نے منت کی کہ میرے گھر میں ذراساسوراخ بی رہے دیجئے تا کہ جب آپ نمازے کے باہرآ کیں تو میں دیکھ سکوں بھرآپ نے منظور نہیں کیا۔ (ابن سعد)

(۲) تومذی فتح الباری فضائل ابی بکر (۳) حفرت عائش سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے مصول اللہ علیہ پر چالیس ہزار درہم خرج کئے تھے اور آخر ہیں اس قدر غریب ہو گئے تھے کہ وقات کے وقت نہ کوئی ویٹار پاس تھا۔ نہ درہم ۔ (فتح الباری فضل ابی بکر .)

(۳) طبر انی وابن عساکر (فتح الباری فضل ابی بکر )

سیدالوری، جلد دوم کے معالی میں https://ataunnabi.blogspot.com/ بیدالوری، جلد دوم کے معالی کے معالی میں معالی کے معالی ک

میں ہر خلیل سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔اگر میں بندوں میں سے کئی کو خلیل بناتا تو ہے شک ابو بکر کو خلیل بناتا ،لیکن ہمارے در میان صحبت اور اسلام کی محبت واخوت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس جمع کر لے۔تمہار اسائقی (یعنی خود آپ) صرف اللہ کا خلیل ہے۔(1)

## اپنے غسل کی وصیت

خطبہ کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس تشریف لے مجے اور حضرت علیٰ کو وصیت کی ---'' تو ہی مجھے نہلا نا ، کیونکہ جو کو ئی میراستر دیکھے گا ، اس کی آٹھیں پھوٹ (۲) جائیں گی۔''

حضرت علیؓ نے عرض کی ---''لیکن یارسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کوٹسل نہ د ہےسکوں گا۔''

> فرمایا---' دنہیں، کھے اس کی تو فیق عطا کی جائے گی۔' (۳) خلافت اور حضرت علی و عباس

وفات سے تین دن پہلے ، یعنی جمعہ کے دن اچا تک طبیعت بحال ہوگئ اور لوگوں کو امید بندھی کہ انشاء اللہ اب صحت ہوجائے گی۔ چنا نچہ جب حضرت علی آپ کے پاس سے باہر نکلے تو صحابہ نے بڑی بے تا بی سے بوچھا
'' ابوالحسن! آج رسول اللہ علیہ کی کیا حالت ہے۔''
حضرت علی نے کہا ۔۔۔'' آج بحم اللہ تندرست اٹھے ہیں۔''
لیکن حضرت عباس جو تجر بہ کار تھے، آج آپ کود کیمنے ہیں ہجھ مجھے تھے کہ خیریت

(۱) بيروا تعم ابن هشام، بخارى (باب احد و باب الهجرة الى المدينه و كتاب الفضائل و كتاب الصلواة و باب مرض النبى) وابن سعد و مسند عائشه و مسند ابن مسعود و مسند ابى سعيد المخدرى كى تعدوروايات سے اخوذ ہے۔ (۲) ابن سعد. (۳) ابن عسا كرفى تاريخه.

سیدالوری، جلد دوم پرکم کے ۱۳۲۳ کے ۱۳۳۰ کی کاب اور میں اور میں کا اور کا کی کی کی کاب اور میں کی کی کی کی کی کی

نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کر حضرت علیٰ کوالگ لے گئے اور کہنے لگے

، .....والله مين سمجهة ابول كه رسول الله عليه شفانهين بإئين سمير اورعنقريب .....

ای بیاری میں قضا کرجائیں گے، کیونکہ موت کے وقت خاندانِ عبدالمطلب کے چہرے میں پہلے نتا ہوں، آؤ، ہم آنخضرت علیہ کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ (یعنی خلافت) کے پہلے نتا ہوں، آؤ، ہم آنخضرت علیہ کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ (یعنی خلافت) کے متعلق دریافت کرلیں۔ اگر میہ میں رہے گاتو معلوم ہوجائے گا، اگر دوسروں میں ہوگاتو معلوم ہوجائے گا، اگر دوسروں میں ہوگاتو مهارے تن میں اچھی وصیت فرمادیں ہے۔''

ہمار ہے ہیں ہیں وحیت رہ ریں ہے۔ ۔ ''اگر ہم رسول اللہ علیہ ہے خلافت مانگیں کے حضرت علی نے جواب دیا ۔۔۔''اگر ہم رسول اللہ علیہ ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور آپ انکار کر دیں سے تو لوگ ہمیں پھر بھی نہیں دیں سے ۔ واللہ! میں رسول اللہ علیہ اور آپ انکار کر دیں سے تو لوگ ہمیں پھر بھی نہیں دیں سے ۔ واللہ! میں رسول اللہ علیہ اس سے اس متم کی خوا ہش نہیں کروں گا۔''(ا)

خلافت اور حضرت ابوبكري

خودرسول الله علی کے بھی اس کا احساس تھا کہ ہیں آپ کے بعدلوگ خلافت میں جھڑانہ ڈالیں۔ چنانچہ بار باراس بات کا فیصلہ کر دینا چاہتے تھے، مگر خلافت کو کامل جمہوری معنوں میں چھوڑ جانے کی خاطر رک جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دن مرض نے بہت شخق اختیار کی تو عبدالرحمٰن ابن ابی بکڑسے فر مایا

'' بیا، اور کوئی جلد (یا مختی) لے آ ، تا کہ میں ابو بکر کے حق میں ایک تحریر لکھے کر

اختلاف كي راه بند كردول-"

صمر جب عبدالرحمٰن لینے جانے سکے تو انہیں رہے کہ کرروک دیا ---''ا ہے ابو بھر! اللہ کوا درمومنین کو بیمنظور نہ ہوگا کہ تجھ پراختلاف کیا جائے۔''(۲)

رسول الله کا محبوب

او پرگزر چکاہے کہ مرض الموت سے دودن پہلے آپ نے رومیوں پرحملہ کے لئے

(۱)بیخاری، مرض النبی و وفاته'. (۲) مسند عائشه. این اسحال کی روایت کے مطابق بیوا تعمین وفات کے دن کا ہے۔ (فتح الباری)

https://ataunnabi.blogspot.com/
سیدالوری، جند دوم کے میں کے باب، وصال

ایک فوج مرتب کی تھی۔ فوج میں ہوے ہوے جلیل القدر صحافی ، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر اللہ وغیر ہم بطور سپاہی کے حضرت عمر الا ابوعبید ، سعد ، سعد ، سعد ، قادہ بن النعمان ، سلمہ بن اسلم وغیر ہم بطور سپاہی کے داخل تھے اور اس کی سپہ سالا ری اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ ہوئے بیٹے زیڈ بن حارثہ کے لڑکے اسامہ کے سپردکی تھی۔ یہ بہت کم سن تھے۔ کل اٹھارہ برس کی عمر تھی۔ اس پرعیاش بن ابی رہیے پخزومی (۲) جیسے لوگوں نے نکتہ چینی شروع کی کہ ایسے ایسے معزز مہاجرین وانصار پر اس کم سن لڑکے کوافسر بنا دیا ہے!

نیز آپ نے محسوں کیا کہ فوج کی روائگی میں دہر کی جارہی ہے۔ چنانچہ یوم شنبہ ااربیج الا قال (۳) کو جب کہ مرض کافی سخت ہو چکا تھا، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی اور وفات میں صرف دودن (۴) ہاتی تھے، آپ سر پر پٹی ہاند ھے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹے کرحمہ و ثنا کے بعد خطبہ دیا۔
کر حمہ و ثنا کے بعد خطبہ دیا۔

''لوگو! اسامہ کی فوج روانہ کر دو۔ مجھے معلوم ہؤا ہے کہ تم اسامہ کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہواوراس کی سرداری پرمعترض ہو۔ شم خدا کی ،اگرتم اس کی سرداری میں کلام کرتے ہوتو اس سے پہلے اس کے باپ کی سرداری میں بھی کلام کر چکے ہو۔ حالانکہ وہ بھی امارت کا اہل تھا اور میر ہے جبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور یہ بھی اس کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد میر سے سب سے زیادہ مجبوب لوگوں میں سے ہے۔الے لوگو! میں تہمیں اسامہ باپ کے بعد میر سے سب سے زیادہ مجبوب لوگوں میں سے ہے۔الے لوگو! میں تہمیں اسامہ سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ وہ تمہارے اخیار میں سے ہے۔ (۵)

اللہ تعالیٰ سے حسن ظن

حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ وفات سے تین دن پہلے (یعنی سنیچر کے روز) آپ علی نے فرمایا

<sup>(</sup>۱) بعض لوگ ان دونوں کے فوج میں ہونے کوتشلیم نہیں کرتے۔ (۲) ابن سعد (۳) فتح ، (۱) ابن سعد (۳) فتح ، (۱) فتح ، (۵) بنحاری کتاب الفضائل (باب موض النبی و وفاته) کی مختلف مدیثوں اورمندا بن عمرے بیوا تعدلیا گیا ہے۔

باب، ومىال بىيدالورى، جلد دوم بالمسلمين في المسلمين المس

تعظیم قبول آپ کی دعوت، ابطال شرک اور تاسیسِ تو حیدتھی۔ شرک کا سب سے بڑا ذریعہ

قبروں کی ایسی تعظیم ہے جو پرستش کی حدوں کو حجو نے لگے۔مرض الموت میں اس کی بار بار

سخت ممانعت فرماتے تھے۔

چنانچہ اُم المؤمنین حضرت عائشے ہے مروی ہے کہ از واجِ مطہرات میں ہے اُمِم سلمۃ اور اُمِ حبیبہ ملک جبش کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ایک دن انہوں نے آپ کی بیاری کے زمانہ میں جبش کے ایک گر جاکا ذکر کیا جس کا نام'' ماریہ' ہے اور اس کی خوبصورتی اور تصویروں کی بہت تعریف کی۔رسول اللہ علیہ نے ان کی با تیں من کرفر مایا

''اس قوم کی یمی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی نیک آ دمی ہوتا ہے اور مرجاتا ہے تو یہ اس کی قبر پر عبادت کا ہ قائم کر دیتی ہے اور پھر اس میں تصویریں بناتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلائق ہیں۔''(۲)

اس بات کااس قد رخیال تھا کہ مرض الموت میں لعنت کرتے تھے اور فرماتے تھے

'' یہودونصلای پرخدا کی لعنت ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ تھہرالیا۔'

بیحد بیٹ روایت کر کے حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں۔

'' اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ میں بنائی جاتی ،لیکن ڈر بیدا ہوا کہ
میا داا سے بھی مسجد تھہرالیا جائے۔''(۳)

اس سے بھی بوھ کر ہیکہ خودا سے بارے میں بارباروعا کرتے تھے

<sup>(</sup>۱) ابن سعد مسند جابر. (۲) بغاری (هجرة الحبشه) ابن سعد. (۳) بخاری (مرض النبی و وفاته و کتاب الجنائز).

سيدالورى، جلد دوم الم

''اے خدا! میری قبر کو بُت نہ ہونے دیجیو کہ اس کی پرستش کی جائے۔ان لوگوں پر خدا کاغضب سخت ہوگیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجد کھبرالیا ہے۔'(ا) یمی نہیں ؛ بلکہ زندگی کے آخری کھوں میں بھی جب کہ شدت مرض سے کپڑ انجھی منہ یرڈ التے اور بھی ہٹاتے تھے، برابر فر مائے جاتے تھے یہود ونصاری پرخدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ تضهرالياتقا-''

حضرت عبدالله بن عبال اورحضرت عا كثير يه حديث روايت كركي تتحيي "مسلمانوں کوآپ نے بیکہ کریہودونصاری کی طرح عمل کرنے سے ڈرایا ہے۔ (۲)

#### بخار بهت تیز تھا

حضرت عبدالله ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہؤا توجهم مبارک بے حدگرم تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا (۳) اور کہا ---'' بہت تیز بخار ہے!'' فرمایا --- ''ہاں! مجھےا تنا بخار ہے، جتنا تمہار ہے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔'' میں نے کہا --- ''میاس لئے کہ آپ کودونو اب ملیں سے۔'' فرمایا --- '' بے شک، جس مسلمان کو بھی ایک کا نے اور اس سے زیادہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو خدا اس کے گنا ہوں کو اس طرح حجاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کی پت حجاڑ ہوتی ہے۔"(س)

حضرت عرا میں کہ میں عیادت کو حاضر ہؤاتو آپ کوشدید بخارتھا۔ میں نے كيڑے يرسے ہاتھ ركھا توحرارت سے فور أہاتھ تھینے يرمجبور ہؤا۔ میں نے كہا '' يارسول الله! آپ كوكتنا تيز بخار ہے۔'' فر ما یا ---' امال! با وجوداس کے میں نے بحد الله گزشته شب ستر وسور تیں تلاوت

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابن سعد، ابن هشام بخاری. (مرض النبی و وفاته). (۳) مستد ابن مسعود. (۳) بیحاری طب.

https://ataunnabiblogspot.com/سسبیدالوری، جلد دوم کے کے کام کے کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام ک

کی ہیں جن میں سبع المطوال (سات کمی سورتیں) بھی داخل ہیں۔'' حضرت عمر فی حوض کی -- ''اے نبی اللہ! خدانے آپ کے تمام اسکلے پچھلے گناہ معاف کردیئے ہیں، پھر کیوں آئی مشقت اٹھاتے ہیں۔ پچھتوا ہے حال پرترس کھائے۔'' فرمایا -- ''کیا میں خدا کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟!''(ا)

حضرت عثمان ﷺ سے راز کی باتیں

انبی آخری دنوں میں ایک دن اس طرح بے ہوش ہوگئے کہ حضرت عاکشۃ اور حفصۃ مجھیں کہ وفات ہوگئے کہ حضرت عاکشۃ اور حفصۃ مجھیں کہ وفات ہوگئی۔اسی کرب و بلاکی حالت میں آپ نے حضرت عثان ہے دیر تک کان میں باتیں کیں۔خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گفتگوان کے زمانہ میں ہونے والے فتنہ کے مارے میں تھی۔

ابوعبداللہ الجمری نے بیدوا قعہ حضرت عائشٹ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے

د' ایک دن میں اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہؤاتوان کے ہاں
حضرت حفصہ بنت عربھی موجود تھیں۔ وہ جھے سے کہنے لگیں'' بیدرسول اللہ کی بیوی حفصہ
ہیں۔'' پھران کی طرف متوجہ ہوکر بولیں' میں تہہیں خدا کی قسم دیت ہوں کہ نہ میرے کی
جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ بچ کی تکذیب۔'' پھر بیواقعہ بیان کیا'' میں اور تم رسول اللہ کے
پاس بیٹھی تھیں کہ آپ نے فر مایا'' دروازہ کھول دو۔'' ہم نے دروازہ کھولاتو عثان کھڑے
تھے۔ آئخضرت کی ان پرنظر پڑی تو ان سے کہا'' قریب آؤ۔'' وہ آئے اور آپ پر جھک
پڑے۔ آپ نے ان سے کان میں کچھ با تیں کیں جن کی بابت نہ میں پچھ جاتی ہوں ، نہ تم۔
پھرسرا شایا اور فر مایا'' جو کچھ میں نے کہا، تو سجھ گیا؟'' عثان نے کہا'' جی ہاں۔'' آپ نے
انہیں پھر قریب بلایا اور کہلی مرتبہ کی طرح ان پر جھک پڑے اور کچھ کان میں کہتے رہے، جے
انہیں پھر قریب ان سکے۔ پھر سرا شایا اور فر مایا'' جو کچھ میں نے کہا، تو نے سجھ لیا؟' عثان نے

(۱)ابن سعد.

سيدالورى، جلد دوم المحمد المحمد المحمد باب ، ومنال

با تیں کیں۔ پھرسراٹھایا اور فرمایا ''توسمجھ کیا؟'' انہوں نے کہا''جی ہاں! میرے کانوں نے خوب سن لیااور دل نے اچھی طرح سمجھ لیا۔' آپ نے فرمایا'' اچھا! اب جا۔' بیقصہ من کر حضرت حفصه نے تقیدیق کی۔

## اخری رات

حضرت عائشهمد بقر اس آخری رات کی حالت بول بیان کی ہے کہ '' مجھ پر بھی کوئی رات الیی نہیں گزری جیسی بیدوفات کے دن کی رات تھی۔ آپ باربار پوچھتے تھے''عائشہ! کیا مبح ہوگئ ہے؟''اور میں برابر کہے جاتی تھی''نہیں'' یہاں تک کہ بلال نے مبح کی اذان دی۔ پھر بلال درواز ہیر حاضر ہوئے اور حب دستور پکار کر کہنے كَلِي--- ' 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ' ا تمازكا وقت آكيا ہے، آپ برخدا کی رحمت! ''---ان کی آواز س کر آپ نے پوچھا'' میرکیا ہے؟''میں نے عرض کی ' بلال آئے ہیں۔' فرمایا' 'اپنے باپ سے کہہ، نماز پڑھادیں۔' (۱) د وشنبه کی صبح کومسجد میں نمازیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ مدینہ میں کوئی مسلمان مردیاعورت ايهانه تفاجوشب كوآپ كى نازك طالت سننے كے بعد بے تابانه مجد ميں دوڑنه آيا ہو۔ (٢) آخری دن (آخری دیدار)

بارہ دن بیاری برگزر کیے ستھے۔ تیرہواں دن ''ووشنبہ' (۳) دار فانی سے رحلت، عالم جاودانی میں دا خلہاور جوارِ خداوندی میں پہنچنے کا دن تھا۔اس کئے قدرتی طور پر روح از حدمسر وراور برنشاط تھی۔ صبح الحصے تو باوجود حد درجہ نقامت کے نہایت ہشاش بشاش تعے حضرت انس کہتے ہیں ''نماز فجر ہو رہی تھی صفیں جی تھیں ، ابو بکر امامت کرر ہے تھے کہ اچا تک اُمّ

<sup>(</sup>١) ابو الشيخ (كنز) (٢) ابن سعد.

<sup>(</sup>۳) پیرہات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ کی ولا دت، بعثت، ہجرت میں مکہ سے خروج اور مدینہ میں داخلہ، فتح مکہاور و فات، بیتمام اہم ترین واقعات جنہوں نے دنیا کی تاریخ بلیث وی مسب كرسب دوشنداى كرن واقع بوئ إلى (احمد بيهقى عن ابن عباس، محصائص)

منده الورى، جلد دوم کے اور المسلم المسلم

المؤمنین عائشہ کے جمرہ کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا اور ہم اپنی صفول سے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب دیکھ کرمسرت سے جہم فرما رہے ہیں۔ جمال نبوی دیکھ کرمسلمان خوثی سے اس قدروارفتہ ہوئے کہ قریب تھا، اپنی نماز کے اندرفتنہ ہیں پڑجا کیں۔ میں نے آنخضرت کو اس گھڑی ایسے حسن و جمال میں دیکھا، جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر نے خیال کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ چنا نچہ صف میں مل جانے کے لئے النے پاؤں ہٹنے لگے، گرآپ نے اشارہ سے تھمرنے کو کہا اور خودسر پرپٹی باند ھے تشریف لائے، یہاں تک کہ ابو بکر کے داکیں پہلو میں بیٹھ کرنماز پڑھنے گئے۔ (۱) اس وقت دھاری دارچا دراوڑ ھے تھے اور اس کے پلوکا ندھوں پرپڑے تھے۔ (۲)

آخری خطبه

نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کومخاطب کیا اور اس قدر بلند آ ہنگی سے خطبہ دیا کہ آ وازمسجد کے درواز ہ سے باہر تک گئی۔فر مایا

''مبشراتِ نبوت میں ہے بجز رؤیائے صادقہ (سیچے خواب) کے پچھ باتی نہیں رہا،جنہیں مسلمان سوتے میں دیکھے۔سنو! مجھےرکوع وجود میں قرآن پڑھنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔رکوع میں رب کی عظمت ظاہر کرواور بچود میں خوب گڑگڑا کر دعا ما گلو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ (۳)

لوگو! دوزخ مجر کا دی گئی اور فتنے تاریک رات کے نکڑوں کی طرح آپہنچے۔ واللہ تم مجھے کوئی الزام نہیں دیے سکتے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن نے حلال کھہرائی

(۱) محاح کی روایتوں میں صرف اس قدر ہے کہ آپ مسکرائے اورا شارہ سے تھہرنے کو کہا پھر جمرہ کا پردہ کر گیا۔ اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔لیکن مسندا حمد وغیرہ میں آپ کا برآ مدہونا ، نماز پڑھتا اور خطبہ دینا بتفریج خود حضرت انس سے مروی ہے۔ اس لئے ہم نے بیس میں آپ کا برآ مدہونا ، نماز پڑھتا اور خطبہ دینا بتفریخ خود حضرت انس سے مروی ہے۔ اس لئے ہم نے بیس مروایتیں لے کی بیں۔ دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ منحاح میں صرف ایک حصد مروی ہے اور ان کتب میں پوراواقعہ درج ہے۔ (۲) مسند انس . (۳) ابن سعد .

https://ataunnabi.blogspot.com/

سيدالوزي، جلد دوم المحمد المحم

ے اور اس کوحرام بتایا ہے جو قرآن میں حرام ہے۔

اے فاندانِ عبد مناف! میں خدا کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤںگا۔
اے عباس! عبد المطلب کے بیٹے! میں خدا کے مقابلہ میں تیرے ذرا بھی کام نہ آؤں گا۔
اے صفیہ! عبد المطلب کی بیٹی اور رسول اللہ کی پھوپھی! اے فاطمہ! محمد (علیہ ہے) کی بیٹی!
توابِ خداوندی کے لئے عمل کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔
خود مجھ سے جوجا ہو، ما تگ لو۔''

پھر فرمایا --- ''اے لوگو! تم میں ہے جس کسی کو میرے بعد کوئی مصیبت پیش آئے ،اسے میری موت یا دکر کے دل کوسکین دے لینا جا ہے ۔ کیونکہ میری امت میں کسی کو بھی اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوسکتی ، جتنی میری وفات سے لاحق ہوگی ۔''(ا)

### صحابہ کی غلط فھمی

آج آپ کوروبصحت دیکھ کرصحابہ بہت خوش تھے اور یقین کرتے تھے کہ بفھلِ خدا خطرہ دور ہو گیا اور آپ تندرست ہوجا کیں سے حتی کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بہی سمجھے اور عرض کرنے گئے ۔۔۔''اے نبی اللہ! میں دیکھا ہوں کہ اللہ کے فضل واحسان سے آپ ایسی حالت میں ہو گئے ہیں ،جیسی ہم سب کو پہند ہے۔ آج بنتِ خارجہ (۲) کا ون ہے ، کیا میں اس کے ہاں چلا جا وَں؟''

فرمایا --- ' مها جاو'' (۳) پھراسامہ کوآ واز دی اور پشت مبارک ان کے سینہ سے لگا کرفر مایا --- ' مجھے اٹھادے۔' (۴)

<sup>(1)</sup>طبراني الاوسط (خصائص) بـخارى (مرض النبي) ابن هشام، ابن سعد

کی متغرق روایتوں سے بیدوا قعدمرتب کیا حمیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابو بکرط کی ایک بیوی تعییں جو مدینہ ہے قریب سنے نامی مقام میں رہتی تھیں -

<sup>(</sup>۳)بخاری (مرض النبی) ابن هشام، ابن سعد.

<sup>(</sup>٣)مسند الس

سیدہ فاطمہ سینہ سے چمٹ گئیں

مسچد ہے حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس آئے اور اسامہ ہے فرمایا دور پی فوج لے کرخدا کی برکت کے ساتھ روانہ ہوجا۔'(ا)

اسامہ رخصت ہوئے تو آپ عائش کے سینہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور طبیعت ناساز ہونے گئی۔اس مرتبہ مرض کا حملہ بڑا ہی سخت تھا۔حتیٰ کہ ایک پاؤں پھیلاتے تھے اور سمٹیت میں

> ہے ہے۔ سیدہ فاطمہ شینہ ہے جیب (۲) گئیں اور پھوٹ بھوٹ کررونے گئیں۔

ووق و،میرے اہا جان کی تکلیف! آ و،میرے اہا جان کی تکلیف!''

اس پر آپ نے فرمایا -- ''آج کے بعد تیرے ہاپ پر کوئی تکلیف بھی ہاتی نہ رہے گی۔ (۳) تیرے باپ کواب وہ منزل در پیش ہے جس سے خدا کسی کوبھی چھوڑنے والا نہیں۔ (۴) قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ (۵)

بین! رونہیں۔ جب میں تم سے رخصت ہوجاؤں تو کہنا ---'' إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ ٥''--- كيونكه اس ميں آدمی كے لئے ہر مصيبت كی سلی موجود ہے۔'' سيدہ فاطمة نے بوچھا---'' كيا آپ كی بھی ، يارسول اللہ؟''

فرمایا --- ' مهاری مجمی ـ ' (۲)

انفاق في سبيل الله

ساری زندگی تنگ دستی میں بسر ہوئی تھی۔ دنیا کے عیش و آ رام سے ہمیشہ بیزاری رہی تھی۔ دنیا کے عیش و آ رام سے ہمیشہ بیزاری رہی تھی، مال و دولت جمع کرنے سے نفرت چلی آتی تھی۔ بھی گھر میں رو پہیے بیسہ نہ رکھا تھا۔ لیکن اتفاق سے مرض الموت سے پہلے پچھ دینار آگئے تھے جو بانٹ دیئے تھے، صرف

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابو یعلیٰ فی مسنده و ابن عساکر فی تاریخه (کنز).
(۳) عقدالفرید جلد دوم. (۳) ابو یعلیٰ فی مسند و ابن جزیمه (کنز). (۵) ابن ماجه، مسند انس. (۲) ابن سعد.

چھسات باتی بچے تھے اور حضرت عائشہ کے حوالے کردیئے تھے کہ ٹرچ کرڈ النا، گرآپ کی تیار داری میں وہ الی مصروف ہوئیں کہ دیناریا دندرہے۔آپ کوا چانک ان کا خیال آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں۔۔۔''آپ میر ہے سینہ سے ٹیک لگائے تھے کہ فرمانے لگے حضرت عائشہ کہتی ہیں۔۔۔''آپ میر ہے سینہ سے ٹیک لگائے تھے کہ فرمانے لگے ۔۔'' اس سونے کا کیا حشر ہؤا؟''

میں نے بتایا کہ میرے پاس موجود ہے تو فر مایا''اسے خیرات کرڈال۔'' پھرمیر ہے۔ سینہ ہی پر بے ہوش ہو گئے۔ جب ذرا ہوش آیا تو پھر پوچھا ''عائشہ! تونے فوہ دینارخرج کرڈالے!؟''

میں نے عرض کی --- ''یارسول اللہ! ابھی تک نہیں۔ آپ کی اس حالت نے مجھے بالکل مہلت نہ دی۔''فر مایا'' لے آ۔' چنانچہ میں لے آئی۔ آپ نے تمام دینارا پی تھیلی پر ایک مہلت نہ دی۔' فر مایا'' لے آ۔' چنانچہ میں لے آئی۔آ پ نے تمام دینارا پی تھیلی پر ایک ایک کرے پختے اور بیٹے ۔ پھر فر مایا ---''محد (عیالی کے ایپ کر بابت کیا سمجھتا ہے اگر ان کی موجودگی میں اس سے جا کر ماتا؟''

بھرسب کے سب اللہ کی راہ میں خرج کرد ہے۔

## غلاموں کے متعلق وصیت

غلاموں تے ہوئے ارشاد قرمایا "اُلله الله واللہ فیست کرتے ہوئے ارشاد قرمایا

(اینے غلاموں کے معاملہ میں خدا سے ڈرتے رہو،ان کاجسم کیڑے سے ڈھکو، ان کے ببید کھانے سے بھرواوران سے زم زبان سے بولو۔)

#### دعا سے منع کر دیا

حضرت عائش صدیقة مهمی ہیں -- ''آپ میری گودیس تصاور ہم ازواج نبوی کا دستورتھا کہ آپ جب بھی بیار ہوتے تصفو وہی دعا پڑھ کر آپ پردم کیا کرتی تھیں جو آپ دوسرے مریضوں پردم کرتے تھے، دعا یہ کی اُدُھِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِیُ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَآء کی، شِفَاءً لایُعَادِرُ سَقَمًا. (۱) (بیاری دورکردے الشَّافِیُ لاشِفَاءَ اِلَّا شِفَآء کی، شِفَاءً لایُعَادِرُ سَقَمًا. (۱) (بیاری دورکردے

(۱) بخاری میں ہے کہ وہ و عا' معو ذات' منتمیں اور حضرت عائشہ وہی دم کررہی تعمیں ۔

اے لوگوں کے پالنے والے! شفادے، صرف تو ہی شفادینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں، الیی شفادے کہ ذرا بیاری باقی ندرہے۔) چنا نچاس وقت میں بھی یہی دعا پڑھ کر آپ کی مقبلی میں پھوکتی تھی اور زیادہ برکت کے خیال سے بینہ مبارک پراسے پھیرتی تھی ، مگر آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔'' ہاتھ ہٹالے، اس سے مجھے اس وقت نفع ہوتا تھا جب زندگی میں ورازی باقی تھی۔'' پھر سرآسان کی طرف اٹھایا اور کہا''اکر فینی الانحلی!

طُعارت كا اهتمام

جسمانی طہارت خصوصاً مسواک کا زندگی بھر جوا ہتما م تھا،معلوم ہے۔ آخری کمحوں میں بھی مسواک سے غافل نہیں رہے، تا کہا ہے پر ور دگار کے حضور باوجود طاہر ومطہر ہونے سے پاک دہن پہنچیں۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس اثنا (زندگی مبارک کے آخری کھات) میں عبدالرحلٰ بن ابی بکر، حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ ہاتھ میں تازہ سبر مسواک لئے دانتوں میں میں رہے تھے۔ آپ نے مسواک پر تکنگی باندھ دی۔ میں مجھ گئ کہ آپ اسے جا ہے ہیں۔ میں میں نے کہا۔۔۔''کیا آپ بیمسواک لیں گے؟''

آپ نے اشارہ سے جواب دیا --- ''ہال۔''

میں نے مسواک عبدالرحمٰن کے ہاتھ سے لے لی، توڑی اور آپ کے ہاتھ میں وے دی۔ لیکن ضعف کی وجہ سے اسے چبانہ سکے۔ میں نے عرض کی'' کیا نرم کردوں؟'' آپ نے اشارہ سے فرمایا'' ہاں۔''میں نے اپنے منہ میں لے کر چبائی۔(۱) جب نرم ہوگئ

واقعی بیا کیسالیں سعادت ہے جس پران کافخر بالکل ہجاہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہیں کہ اللہ کی منجمنہ بے شارعنا بیوں کے ایک بڑی عنایت مجھ پر بیہ ہوئی کہ رسول اللہ علیہ فوت ہوئے میرے گھر، میری باری کے دن میں اور میری گردن اور سینہ کے درمیان اور بیر کہ دنیاوی زندگی کے آخری لمحہ میں ٹھیک موت کے دفت میرااور آپ کا لعاب یجا ہؤا۔ (بخاری مرض النبی ووفاتۂ)

توآب کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے اسے استے اہتمام سے استعال کرتا شروع کیا کہ میں نے استعال کرتا شروع کیا کہ میں نے استے اہتمام سے آپ کو بھی مسواک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پاس ہی پانی سے لبریز بیالہ رکھا تھا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے، چبرہ مبارک ترکرتے تھے اور فرماتے سے ۔۔۔'کلا إللهُ إلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ.''

ڈ را دیر بعدمسواک انگلیوں میں بھاری ہوگئی۔ مجھے دینے لگے تو جھوٹ کرگری اور میں نے محسوس کیا کہ خود آپ بھی میری گود میں بھاری ہور ہے ہیں۔ آپ کی انگلی حجیت کی طرف آٹھی ہوئی ہے اور فرمار ہے ہیں

فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، اللَّهُمَّ اَلْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

میں سینۂ مبارک پر ہاتھ پھیرنے اور تندرتی کے لئے دعا کرنے لگی۔ جب ذراافاقہ ہوُ اتو فرمانے لگے

اَسُنَلُ اللهُ الرَّفِيُقَ الْآعُلَى الْآسُعَدَ مَعَ جِبُرِيُلَ وَمِيْكَائِيُلَ وَ اِسُرَافِيُلَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَارُحَمُنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيُقِ الْآعُلَى.

گردن جھک گئی

پھرگردن جھکگی اور میں مجھی کہ فوت ہو گئے اور گئی کہنے '' آپ کو انتخاب کا اختیار دیا گیا اور شم ہے اس کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا، آپ نے انتخاب کرلیا!''

یہ میں نے اس لئے کہا کہ خود آپ تندرتی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے، کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کہا کہ خود آپ تندرتی کی حالت میں در ہے یا آخرت قبول کرنے نہیں مرتا جب تک کہا ہے جنت میں اس کا ٹھکا نا دِکھا کرد نیا میں دہنے یا آخرت قبول کرنے کا اختیار نہ دے دیا جاتا ہو۔ مجھے یہ بات یا دہمی ماسی لئے میں نے بیا نفظ کے تھے۔ (۱)

(۱) اختیار دیئے جانے کے سلسلے میں حضرت ابومویہ پہلی ایک روایت پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے، جس سے جانِ دو عالم علیہ کی بے پایاں شان وعظمت اور انتہائی قرب ومجو بیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ﷺ مرسیدالوری، جلد دوی کے مرسم کے مرسیدالوری، جلد دوی کے مرسم کے

طائر روح پرواز کرگیا

لین چندلی بعد آپ میں پھرجنبش ہوئی اور آنکھیں کھول دیں، پھرسرمہارک جو میرے شانہ پردکھا تھا،اچا تک جھک گیا۔ میں مجھی کہ آپ میراسرچھونا جا ہے ہیں۔ میں فوراً جھکی نظریں نیجی کر کے چہرہ مبارک و یکھا اور غور سے سنا کہ آپ بہت ہی آ ہتہ آ ہتہ فرمارے ہیں نظریں نیجی کر کے چہرہ مبارک و یکھا اور غور سے سنا کہ آپ بہت ہی آ ہتہ آ ہتہ فرمارے ہیں '' اَللّٰ ہُمَّ اغْفِرُ لِی وَ اَدُ حَمْنِی وَ اَلْحِقْنِی بِالرَّفِی فِی اَلاَ عُلٰی '' اَللّٰ ہُمَّ اغْفِرُ لِی وَ اَدُ حَمْنِی وَ اَلْحِقْنِی بِالرَّفِی اِلاَ عُلٰی '' عین اسی وقت وہن مبارک سے ایک نورانی مادہ اچھل کر نکا اور میرے سینے کی ہم کی پر چاتھہرا۔ یہ اس قدر سرد تھا کہ میرا تمام بدن لرز اٹھا اور ایک ایسی خوشبو پھیلی جسی میں ہم کی پر چاتھہرا۔ یہ اس قدر سرد تھا کہ میرا تمام بدن لرز اٹھا اور ایک ایسی خوشبو پھیلی جسی میں

روایت کی تلخیص یوں ہے کہ بیاری کے آخری ایام میں جبریل امین تین دن تک عاضر ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یو چھتے رہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ (محض اظہار محبت کے لئے ، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کیا چیز پوشیدہ ہوئتی ہے!) آخری دن حاضر ہوئے تو عرض کی ---'' یارسول اللہ! باہر ملک الموت آیا کھڑا ہے اورا ندر آنے کے لئے اجازت کا طلب گار ہے۔ حالا نکہ اس نے نہ اس سے پہلے بھی کس سے اجازت کا طلب گار ہے۔ حالا نکہ اس نے نہ اس سے پہلے بھی کس سے اجازت کا طلب گار ہے۔ حالانکہ اس نے نہ اس سے پہلے بھی کس سے اجازت طلب کی ہے، نہ آئندہ طلب کرے گا۔''

جانِ دوعالم عَلِيْ فَي نَه جريل سے فرمايا -- "اس كواجازت دے دو، ده اندرآ سكتا ہے-"

چنا نچہ ملک الموت حاضر ہؤا اور سلام پیش كيا پھرعرض كى -- " يامجمد! مجھے اللہ نے آپ ك

روح قبض كرنے كے لئے بھيجا ہے ۔ اگرا جازت ہوتو ميں اپنا كام كروں ، ورنہ والبس چلا جاؤں - "

آپ نے جرت سے پو چھا -- " كيا واقعى تم اس طرح كرو كے جس طرح ميں كہوں گا!؟"

اس نے كہا -- " بى ہاں! كيونكہ مجھے يہى تھم ديا گيا ہے كہ آپ كي كمل اطاعت كروں - "

جانِ دوعالم علي في نے جريل كى طرف نگاه اٹھائى تو انہوں نے عرض ك

د " يَارَسُولَ اللہ إِنَّ اللہ قَدِ الشَّعَاق إِلَى لِقَانِكَ " (يارسول اللہ اللہ تعالی آپ كی طلاقات كامشاق ہے )

بیمژدهٔ جانفزا سنته بی جانِ دو عالم علیه کا دل مسرت سے لبریز ہوگیا اور ملک الموت کوتبضِ روح کی اجازت مرحمت فرمادی۔ (مشکلوۃ باب وفات النبی) (دائم)

اب باب، ، وصال المرادي، جلد دوم المرادي المرا

نے بھی پہلے نہ سونکھی تھی ۔

میں بھی کہ آپ ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ چنانچید مند پر کپڑا ڈال دیا، حالانکہ اس مرتبه آپ فوت ہو چکے ہتھے، مگر مجھے خبر تک نہ ہو گی۔ (۱)

میں دیگراز واج کی بنسبت تم سیٰ کی وجہ ہے ایس تھی کہ آپ کا سرمبارک تکیہ پررکھ د یا اورعورتوں کے ساتھ مِل کررونے کھڑی ہوگئی۔اب مجھے اپنی اس حرکت پرتعجب ہے کہ آ پ کاسرِ اقدس اینے سے کیوں جدا کیا ؟ عسل تک کیوں نہ لئے بیٹھی رہی؟''

اس طرح الله كا آخرى رسول (عَلَيْكَةً) دوشنبه كے دن ۱۳ (۲) ربيع الاول البجري كو (٣) زوال كے بعداس دارِ فانی ہے عالم جاودانی كورخصت ہؤا۔ وفات كے وفت آپ کھری اوٹی جا دراوڑ ھےاورموتی تہہ بند باندھے تھے۔ابو برز ہ راوی ہیں کہ حضرت عاکشہ نے بید دونوں کیڑے مجھے نکال کر دکھائے اور کہا کہ نبی علیتے انہی میں فوت ہوئے تھے۔

الله! الله! كيا استقلال تھا۔ نه مرض كى شختيوں اور موت كى ہولنا كيوں سے خائف ہوئے ، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر آیا! کیامجب الہی تھی کہ دوا کیا، دعا۔ بھی منع کر دیا، کہ اب جوارِ صبیب میں جلد پہنچ جانے دو۔ درمیان میں کوئی روک بھی پیدانہ کرو! کیا عبدیت تھی کہ باوجودمعصوم و پاک ہونے کے، بروردگار کےحضور گرے پڑتے تھے اور گڑ گڑاتے ماتے تھے کہ--- 'اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِیُ!' (خدایا! مجھ بخش وے) آہ، بیرحال، اللہ کے رسول کا تھا کہزع کی حالت میں بھی مغفرت کے لئے بے

<sup>(</sup>۱) یہ پوراوا تعہزیا دہ تر بخاری ( کتاب الوصایا )اور ابن مشام سے لیا گیا ہے۔ (۲) محدثین داصحاب سیر میں آپ کی تاریخ و فات کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ہم اس بحث میں پڑکر کتاب کوطول دینانہیں جا ہے۔ہم نے وہ تاریخ درج کی ہے،جوزیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ (m) ایک روایت میں ہے کہ کی کے وفت آپ کا انقال ہؤا۔ ہجرت میں ٹھیک ای وفت آب مدینه منوره میں واخل ہوئے تنے۔ (ما قبت ہالسنة )

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۸۸ کے باب ، وصال کے کہ کے سیسسسسسسس

قرار تھے(حالانکہ وہ قطعی مغفور تھے) اور ایک ہم ہیں کہ گنا ہوں پر جری اور استغفار سے قطعی غافل ہیں! ایک طرف سے آگ لگاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گھر کو بے حفاظت چھوڑے ہیں۔ پھرسلامتی کی کیا امید ہوسکتی ۔ ہے؟

وفات کے وقت جسمانی حالت

وفات کے وفت عمر ۱۳ سال تھی۔ نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ میں گزرے تھے اور وس برس مدینہ میں عمرا گرچہ پختہ تھی مگر د ماغی وجسمانی صحت مجموعی طور پر تابلِ اطمینان تھی۔ پیری اوراس کی کمزوریاں مغلوب نہ کرسکی تھیں۔

حضرت انس سے پوچھا گیا''وفات کے دفت آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی؟'' کہا۔۔۔''نہایت تروتازہ،خوبصورت، وجیہہاور تندرست بسراور رکیش مبارک میں سفیدی تک نہیں دوڑی تھی۔داڑھی کے آگے سے صرف تمیں بال سفید ہوئے تھے۔''

توكل

وفات کے وقت آپ کی حیثیت محض ایک دینی پییٹوا کی نہتی ؛ بلکہ دنیاوی بول چال میں آپ پورے عرب کے بالکل خود مختار اور مطلق العنان بادشاہ ہے۔ یمن ، خباز حضرموت ، نجد ، عمیر ، تہا مہ ، مقط ، عمان ، قطیف وغیرہ تما معلاقوں پرسر بلندعلم محمدی ہے روک فوک لہرار ہا تھا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ اس شہنشا و عرب نے مرتے وقت ضرور ایک بڑا خزانہ چھوڑا ہوگا ۔۔۔ خدم وحثم ہوں گے ، اونٹ گھوڑے ہوں گے ، تو شہ خانے ہو گئے ، جواہرات سے بھرے صندوق ہوں گے ، مونے چاندی سے لبر بر تہہ خانے ہوں گے۔ جواہرات سے بھرے صندوق ہوں گے ، سونے چاندی سے لبر بر تہہ خانے ہوں گے۔ ویتار تھا ، نہ بری ، نہ گھوڑا۔ اس کے چیش فیک وینار تھا ، نہ بری ، نہ گھوڑا۔ اس کے چیش خدمتوں میں نہ کوئی غلام تھا ، نہ کنیز ۔ اس اللہ والے اس اللہ والے اس اللہ والے اس کے پیش خدمتوں میں نہ کوئی غلام تھا ، نہ کنیز ۔ اس اللہ والے بھی اس کہ بیاں کوئی چیز بھی موجود نہ تھی ۔ سرف سواری کا ایک خچرتھا ، چند ہم نہ تھیا رہے ، جن میں پھی تلواریں ، نیز ہواورز رہیں شامل میں اوران میں بھی ایک ذرہ چند سیر بھو کے عوش ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی ۔ یہوس تھیں ، اوران میں بھی ایک ذرہ چند سیر بھو کے عوش ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی ۔ یہوس تھیں ، اوران میں بھی ایک ذرہ چند سیر بھو کے عوش ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی ۔ یہوس تھیں ، اوران میں بھی ایک ذرہ چند سیر بھو کے عوش ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی ۔ یہوس اس بادشاہ نے اپنے گھروالوں کی شکم پری کے لئے لیا تھا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم کی مسلم سیدالوری، جلد دوم کی مسلم

ہاں چند بیگھہ زمین بھی تھی ،گرنہ تو زندگی میں اس نے بھی اسے اپناسمجھا اور نہ مرتے دفت اپنے ورثاء میں تقسیم ہرنے کے لئے چھوڑ گیا۔ زندگی میں بھی وہ مسلمانوں کے لئے وقت تھی اور مرتے وفت بھی اسے مسافروں پرصدقہ کر گیا۔ بہی نہیں ؛ بلکہ اپنے وارثوں کو بیاعلان کر کے صاف لفظوں میں وراثت سے خارج کر گیا کہ

''جس گروہ ہے ہم ہیں (لیمنی انبیاء کے گروہ ہے )اس کے ہاں وراثت نہیں ہوتی۔'(ا) بچھلے صفحوں میں پڑھ نچکے ہو کہ چند دینار جوا تفاقیہ گھر میں رہ گئے تھے، انہیں کس نفرت کی نگاہ ہے دیکھا اور ان کی موجودگی ہے پریشان ہو گئے تھے۔

آپ کی زندگی اور مرض الموت کے بیدوا قعات صاف بتار ہے ہیں کہ اللہ کے اس آخری پنجبر اور سب سے زیادہ کامل ہدایت لانے والے رسول نے موجودہ ونیا کے دوسب سے زیادہ پیچیدہ مسلوں ۔۔۔سر مابید داری اور غیر منقولہ جا کدادگ شخص ملکیت و وراثت ۔۔۔ میں کیا اسوہ ونمونہ چھوڑ ا ہے؟ بلا شبہ اس نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھہرائی ، کیونکہ عقل ان ہنوز عبد طفولیت میں تھی ، لیکن اپنی ساری عمر عسرت و فلاکت میں گزار کر اور اپنی برائے نام ملکیت غیر موروثی قرار و ہے کر در حقیقت اس نے ان دونوں مہتم بالشان مسلول سر ماید داری اور شخص ملکیت ، کے طل کے بہترین روشنی دنیا کے سامنے پیش کروی ہے۔ سر ماید داری اور شخص ملکیت ، کے طل کے لئے بہترین روشنی دنیا کے سامنے پیش کروی ہے۔ اس بارے ہیں تقریباً وہی طریقہ اختیار کیا جوغلامی کی قدیم رسم کے ابطال میں برتا تھا کہ وقتی مصلحتوں کی بنا پرنفس غلامی تو ممنوع قرار نہیں دی ، لیکن اے ایکی پابند یوں ہے جگڑ دیا کہم ہے کم ؛ بلکہ موقوف ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) یوری تفصیل ابن سعد ، مسند عا نشه اور بخاری (مرض النبی و وفاته ) ہے لی می ہے۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

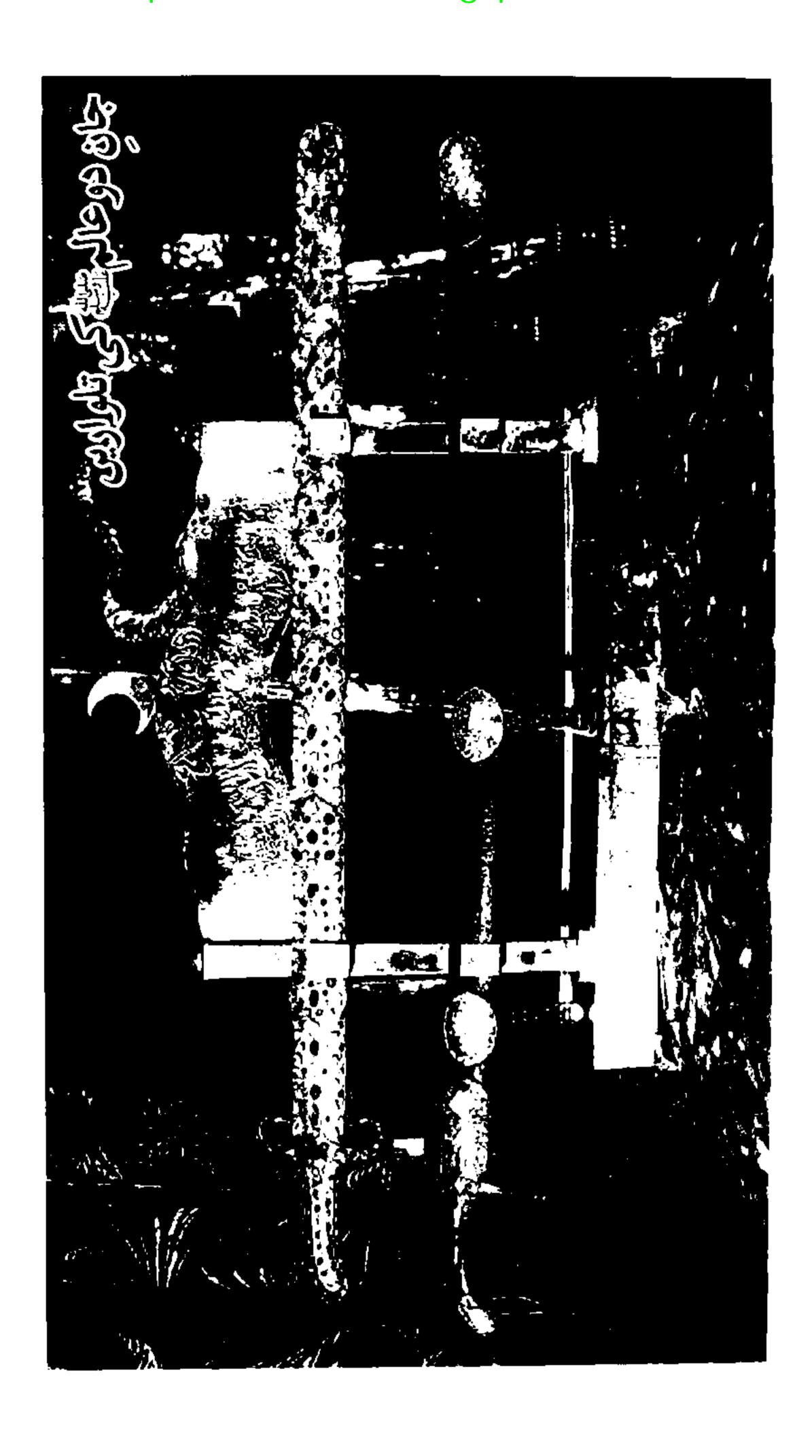

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اهل بیت کا دستور

میں المؤمنین حضرت علیؓ نے آپ کی وفات کے بعد اپنا دستور بنالیا تھا کہ ہرسال یوم النحر کے دن منی میں مناوی کراتے تھے ۔ پوم النحر کے دن منی میں مناوی کراتے تھے ۔ یہ برسال میں مناوی کراتے تھے ۔ یہ برسال میں مناوی کراہتے تھے ۔ یہ برسال میں مناوی کراہتے ہے ۔ یہ برسال مناوی کراہتے ہے ۔ یہ برسال میں مناوی کراہتے ہے ۔ یہ برسال میں مناوی کراہتے ہے ۔ یہ برسال میں مناوی کراہتے ہے ۔ یہ برسال مناوی کراہت

" است درجس کسی کارسول اللہ علیہ ہے فرمہ کوئی وعدہ یا قرضہ ہو، میرے پاس آئے۔'' چنانچہ جو کوئی بھی آ جاتا تھا، سچا ہو یا جھوٹا، اس کا مطالبہ ضرور پورا کر دیتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کا بھی یہی وستورر ہا۔ ان کی شہاوت کے بعد بیسلسلہ بند ہوگیا۔(۱)

وصال کے بعد

رسول الله علی انتقال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ یہ ایک ایسی ہستی کا فراق تھا جوخدا

کا آخری پنجیبر، حبیب، برگزیدہ اور سب سے افضل انسان تھا۔ اس کے پیروؤں کی حالت سے

مقی کہ اس کے نام پر قربان ہوتے تھے۔ اس کی خوشنودی کو سب سے بڑی سعادت سبجھتے

تھے۔ اس کے کترے ہوئے بال تک بانٹ لیتے تھے۔ اس کے وضو کا مستعمل پانی بھی زمین پر

گرنے نہ پاتا تھا، ایک ایک بوند تہرک سمجھی جاتی اور آئھوں سے لگائی جاتی تھی۔ اس کا پینہ عطرے زیادہ نفیس سمجھا جاتا اور خوشبو میں ملایا جاتا تھا۔ ہر بڑے آ دمی کی موت پر تہلکہ مجھے جاتا ہے، پھررسول اللہ کی وفات پر جو پچر بھی ہوتا، کم تھا۔

اگر چہاس برگزیدہ انسان نے اپنے دورانِ مرض برابراس ہونے والے حادثہ سے لوگوں کو آگاہ کیا ،گرفرط جوش ومحبت میں دل اس کاتصور بھی کرنانہیں جا ہے تھے۔ یہی وجہ ہے کو کون گاہ کیا ،گرفرط جوش ومحبت میں دل اس کاتصور بھی کرنانہیں جا ہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیش آیا توصی ایک سخت د ماغی انتشار اور عدم تو ازن پیدا ہوگیا۔ کہ جب وہ پیش آیا توصی ایک سخت د ماغی انتشار اور عدم تو ازن پیدا ہوگیا۔

حضرت فأطمة كا اظعار غم

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی اوپرس بھے ہیں کہ وہ اپنی کم سی کی وجہ سے بوری طرح سمجھ نہ میں کہ طائر روح پرواز کر چکا ہے۔ لہذاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ رونے کھڑی ہو گئیں۔

(۱)ابن سعد.

سیدالوری، جند دوم کے مسلسسیدالوری، جند دوم کے مسال سید

حصرت فاطمة الزہراءً، جن پرفتدر تا حادثه کا بہت زیادہ اثر تھا، برابرروئے جارہی تھیں اور یوں کہتی جاتی تھیں

''وَااَبَتَاه! اَجَابَ رَبًّا دَعَاه. وَااَبَتَاه! مَنُ جَنَّةُ الْفِرُدَوُسِ مَأْوَاه. وَااَبَتَاه! مَنُ جَنَّةُ الْفِرُدُوسِ مَأْوَاه. وَااَبَتَاه! إلى جِبُرِيْلَ نَنْعَاه. (١) وَااَبَتَاه! رَبُّه يُكُرِمُه وَالْمَاد دَنَاه. وَالرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلْقَاه. وَالرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلُقَاه. وَالرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلْقَاه. وَالرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلُقَاه. وَاالرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلُقَاه.

(ہائے ابا جان! جنہوں نے پروردگار کی بکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان! جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان! جن کی وفات کی خبرہم جبریل (النظیمیٰ) کوسناتے ہیں۔ ہائے ابا جان! بن کی رب انہیں عزت و ہے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں، ہائے ابا جان! ان کا رب انہیں عزت و ہے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں، ہائے ابا جان! جو ابا جان! ان کا رب ان پرسلامتی بھیجے جب وہ اس سے ملاقات کریں، ہائے ابا جان! جو ابی رب کے انتہائی قریب ہیں۔)

حضرت اسامة كا جعندا

ٹھیک وصال کے وقت مدینہ کے باہر حضرت اسامۃ اپنی فوج کو جنگی مہم پر روانہ ہونے کا تکم دے رہے تھے۔ اچا تک ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا قاصد پہنچا۔
'' جلدی چلو! آنخضرت علیہ خرع کی حالت میں ہیں۔''
اب کہاں کی فوج ؟ کہاں کی روائی ؟ فورا اسامۃ عرق، ابو عبیدہ مدینہ کی طرف دوڑے۔ ان کے پیچھے پوری فوج بھی واپس ہوئی۔ بریدہ بن الحصیب ،اسامۃ کا جمنڈا لیٹے مدینہ میں داخل ہوئے اور جمرہ نبوی کے دروازہ پراسے گاڑ دیا۔ (۲)

(۱) بخاری (مرض النبی ووفاته)

(۲) ابن سعد۔ بیجعنڈ ابرابرگڑ ار ہایہاں تک کہ حعنرت ابو بکرنے خلیفہ ہوکر پھراسے اسامہ کے سپر دکیا اور فوج روانہ ہوئی۔ منافقوں کی خوشی ، صحابہ کی بے چینی

باہرلوگوں نے یہ خبرسی تو ایک طرف منافقوں نے خوشی ظاہر کرنا اور جراکت سے سر
اٹھانا شروع کیا۔(۱) دوسری طرف مسلمانوں میں سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ ہرطرف سے دوڑ
کر ججر ہ نبوی پر جمع ہو گئے اور رسول اللہ علیات کود کھنے گئے۔ سب بدحواس سے چلا رہے تھے
''رسول اللہ کیسے وفات پاسکتے ہیں ؛ جبکہ ہم پر شہید ہیں اور ہم ساری دنیا پر شہید
ہیں اور جبکہ ہم اب تک سب پر غالب نہیں آئے ہیں؟ نہیں ، واللہ نہیں آپ ہرگز مرے
نہیں ؛ بلکہ آپ اس طرح آسان پر اٹھا لئے گئے ہیں ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم اٹھا لئے گئے
شیے اور عنقریب نزول فرمائیں گئے۔''

يهي بين بلكه وه دهمكانے لگے كه خبر دار! كوئى آپ كى موت كالفظ زبان برنه لائے۔

حضرت عمرٌ کا جوش

سب سے زیادہ غلوحصرت عمرٌ کوتھا۔ وہ برابرتشمیں کھائے جاتے تھے ''بخدا! رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔''

یہی نہیں؛ بلکہ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کرخطبہ دینے کھڑے ہوگئے ''جوکوئی بھی منہ ہے نکالے گا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں،اس کو ہیں اپنی اس

تكوار ہے تكڑ ہے كردوں گا۔ '(۲)

## حضرت ابوبكر صديق كي آمد

إدهريه بور ما تها، أدهر حضرت الوبكر "اس حادة جا نكاه سے بے خبر س ميں اپنی بيوی " بنت خارج " كے مطمئن بيٹھے تھے۔ رسول اللہ عليہ کو صبح اچھا بھلا چھوڑ گئے تھے اور دل میں كوئى اند بشہنہ تھا۔ اچا كك لوگوں كوكا نا بھوى كرتے سا۔ ان كا ما تھا تھنكا اور غلام كو تحقيقات كا حكم ديا۔ اس نے آ كر جواب ديا كہ لوگ كہتے ہیں ---" محمد عليہ وفات يا گئے ہیں۔"

(١) ابن ابي شيبه (المواهب) (٢) كنز العمال.

Smar 3

بابه،ومد

سيدالورى، جلد دوم

یہ سنتے ہی آپ یہ کہتے ہوئے گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے ''آ ہ! میری کیاخرائی ہوگی؟''(ا) فوراً گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔

سالم بن عبدالله الانتجعیٰ کی روایت ہے کہ جب مسجد میں بیتمام ہنگامہ برپاتھا تو بعض لوگوں نے مجھے ہے کہا ---''سالم! جااور رسول اللہ کے دوست (ابو بکر) کو بلالا۔''
میں مسجد سے نکلا ہی تھا کہ ابو بکر ٹانظر آئے۔ دیکھتے ہی میر کی آچکی بندھ گئی ، کہنے لگے
''سالم! کیا واقعی رسول اللہ فوت ہو گئے؟''

میں نے کہا---'' کیسے کہوں؟ بیم کھڑے کہدر ہے ہیں کہ جوکوئی کہے گا رسول اللّٰہ و فات یا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔''(۲)

حضرت ابوبکر اس طرح داخل ہوئے کہ آتھوں ہے آنسو جاری تھے۔فرطگریہ سے خاموش تھے۔ آبیں دل سے اٹھی تھیں اور سینہ ہی میں رہ جاتی تھیں کسی سے گفتگو نہیں کی ۔سید ھے تجرے کی طرف بوجے اور حسب دستور حاضر ہونے کی اجازت جا ہیں۔ اندر سے آواز آئی

''آج کے دن اجازت کی ضرورت ہاتی نہیں رہی!''
کہنے لگے' تیج ہے۔''پھراندرداخل ہوئے اوررسول اللہ علی کے چار پائی کی طرف بڑھے
آپ پر چا در پڑی تھی۔ رخ انور سے کپڑا ہٹایا۔ اِنَّا لِلْمِهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ وَ بِرُها۔ پھراو پر جھکے اور آپ کی آئھوں کے درمیان پیشانی پر اپنا مندر کھا، ساتھ ہی روتے تھے اور آپ کی آئھوں کے درمیان پیشانی پر اپنا مندر کھا، ساتھ ہی روتے تھے اور آپ کی آئھوں کے درمیان پیشانی پر اپنا مندر کھا، ساتھ ہی روتے تھے اور کہتے تھے

''وَانَبِيَّاه! وَاصَفِيًّاه! وَاخَلِيُلاه! '(س) پهرسرکی طرف مر ہے اور کہا'' وَانْبِیَّاه!'

(۱) ابن خسرو (کنز). (۲) المواهب و تومذی مامعناه. (۳) آه،الله کے نی ! آه،الله کے پیندیده! آه،الله کے دوست۔ سیدالوری، جلد دوم کے https://@taunnabi.blogspot.com/سسر سیدالوری، جلد دوم کے سوس کے سوس

پهرمنه جهکایااور چېرهٔ مبارک کابوسه لیا۔ پهرسرا نهایااورکها''وَ اخَلِیاً لاه!'' پهرمنه جهکایااور پیژانی مبارک کابوسه لیا، پهرکها

''میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد ہر حال میں طیب وطاہر ہیں۔ قسم ہے اس کی ، جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے ، خدا آپ پر دو موتیں ہرگز جمع نہیں کرے گا۔ جوموت تکھی تھی ، وہ تو آپ کی ۔ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوگئی جو کسی نبی کی موت سے بھی منقطع نہیں ہو کی تھی ۔ آپ ہر طرح کی صفت سے بالا ہیں۔ گریہ وبکا سے ارفع ہیں۔ اگر آپ کی موت خود آپ کی پندسے نہ ہوتی تو ہم آپ کر رئی میں جانیں قربان کر دیتے۔ اگر آپ نے روئے سے منع نہ کر دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنووں میں جانیں قربان کر دیتے۔ اگر آپ نے روئے سے منع نہ کر دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنووں میں جانی آگھیں خلک کر لیتے۔ لین جس چیز کو ہم اپنے سے کسی طرح بھی دور نہیں کر سکتے ، وہ رزئی اور آپ کی یا دہے جو ہمیشہ ہارے ساتھ باقی رہے گی ، بھی جدانہیں ہوگی۔

اے محمد ہمارا ذکراپنے رب کے ہاں سیجئے۔ہم آپ کو برابریا در ہیں۔اگر آپ نے اپنے پیچھے بیسکینت نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ بچتا جو آپ نے اپنے بیچھے چھوڑ ا ے۔(ا)

### ابوبکر صدیق کی یادگار تقریر

پھرکپڑامنہ پرڈال دیا اور ہا ہرمسجد میں گئے۔حضرت عمرٌ بدستور بول رہے تھے۔ انہیں مخاطب کرکے حضرت ابو بکڑنے کہا

" او متمیں کھانے والے ، تھہر ، اپنی جگہ بیٹھ جا!''

گروہ اس قدر جوش میں بھرے تھے کہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پرحضرت ابو بکر ا لوگوں کو پھاندتے آگے بڑھے اور منبر تک پہنچ گئے۔ حاضرین نے انہیں دیکھا تو حضرت عمر کو مچھوڑ کران کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وفت آپ نے یہ یا دگار خطبہ دیا '' میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سواکوئی معبور نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا

(١) ابن ابي الدنيافي كتاب الغراء باسناد ضعيف (احياء العلوم ج٩)

کیا، اپنے بندے کو فتحیاب کیا اور تن تنہا تمام جھوں پر غالب آگیا۔ پس تمام ستائش ای ایک خدا کے لئے ہے اور گوائی ویتا ہوں محمد اس کے بندے، پیٹیبراور نبیوں کے خاتم ہیں اور گوائی ویتا ہوں کہ کتاب ولیبی بی ہے جیسی نازل ہو کی تھی، دین ویسا ہی ہے جیسا مقرر کیا گیا تھا، حدیث ولیبی ہی ہے جیسی بیان کی گئی تھی اور بات وہی ہے جو کہی گئی تھی۔اللہ ہی روشن حق ہے۔

اللی! محمد اپنے بند ہے، رسول، نبی ، حبیب، برگزیدہ اور منتخب پر افضل ترین درود بھیجے۔ اللی ! اپنی صلو ق، اپنا عفو، اپنی رحمت ، اپنی برکت رسولوں کے سردار، نبیوں کے خاتم اور پر ہیز گاروں کے امام ، محمد کے شاملِ حال کر، جونیکی کے رہنما، بھلائی کے رہبراور رحمت کے قاصد ہیں۔ ان کی قربت نز دیک کر، ان کی بر ہان عظیم کر، ان کے مقام کوعزت وے اور انہیں اس مقام محمود میں اٹھا جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کریں۔ ان کے مقام محمود سے قیا مت کے دن جمیں نفع پہنچا اور انہیں جنت میں درجہ ووسیلہ تک پہنچا۔

اے خدا! محمد پراوران کی آل پر تیری صلوٰ قاہو، محمد پراوران کی آل پر تیری برکت ہو، اس طرح جس طرح تیری صلوٰ قاو برکت ہوئی ابراہیم پراورابراہیم کی آل پر، توہی ستائش اور بزرگی والا ہے۔

ا بے لوگو! تم میں سے جو کوئی پو جا کرتا تھا محمہ کی تو اسے معلوم ہونا جا ہے کہ محمہ کا وصال ہو چکا ہے۔لیکن جو کوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی ،سواللہ زندہ ہے بھی مرنے والانہیں۔ رب العزت نے محمہ علیہ ہے فرمایا تھا

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ٥(١)

اورفر مايا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴿ اَفَانُ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللهُ شَيْأً

(۱) آپ نے بھی وفات یانی ہے اور سیسب بھی مرجانے والے ہیں۔

سىيىسىسىسىمامhttps://ataunnabi.blogspot.com/بنجهاسسىر سىدالورى، جلد دوم کے ۱۹۵۰ کے باب، ، وصال

وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ٥ (١)

اورفر مايا

سُکُلُ مَنُ عَلَیُهَا فَانِ ٥ وَیَبُقیٰ وَ جُهُ رَبِیکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِسُحَرَامِ ٥ (٢)

پیرکہا ۔۔۔'' اللہ تعالی نے اپنے نبی کوان کی وفات کی خبراس وقت ہے وے دی
تھی جب وہ تم میں موجود تھے اور خود تمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ پس
موت اٹل ہے۔سپ مرجا کیں گے۔ بجز ایک خدا کے کوئی بھی باتی ندر ہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ کا ایک خاص عمر تک زندہ رکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے دین الہی قائم کر دیا ، امر خداوندی برملا کر دیا ، رسالت پہنچا دی اور راہ خدا میں برابر جہاد

کرتے رہے۔ پھرخدانے انہیں و فات دے دی اور تمہیں سید سے راستہ پر چھوڑ دیا۔
پس اب جو بھی ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، وہ واضح دلیل اور بد بختی کے بعد
ہلاک ہوگا۔ اس نے اپنے نبی کے لئے تمہارے پاس کی چیز پراس چیز کوتر جے دی ہے، جوخود
اس کے پاس ہے۔ اس نے انہیں تو اب کی طرف اُٹھالیا ہے اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے
نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ جو کوئی ان دونوں کو لے گا، را و راست پر رہے گا اور جو ان میں
تفریق کرے گا، بھٹک جائے گا۔

اے ایمان والو! عدل کے قائم کرنے والے بنو۔ شیطان تمہارے نبی کی موت کی وجہ سے تمہیں مشغول نہ کرلے۔ تمہارے وین کی طرف ہے تمہیں فتنہ میں نہ ڈال وے۔ شیطان پر نیکی کے ذریعہ جملہ کرنے میں جلدی کرو، تا کہ فٹکست کھا جائے۔اسے ڈھیل نہ دو،

<sup>(</sup>۱) نہیں ہیں محمد (علیقے) گرایک رسول۔اگر وہ وفات پاگئے یا شہید کر دیئے مگئے تو کیا تم النے پاؤں بلیٹ جاؤ میے؟ جس نے ایسا کیا، وہ اللّٰہ کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور عنقریب اللّٰہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کوجز ادیے گا۔

<sup>(</sup>۲) عالم کا کتات میں جو پچھ بھی ہے، فتا ہو جانے والا ہے۔ صرف ایک تیرے بزرگ و برتر پروردگار کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔

بسیدالوری، جلد دوم کے ۱۳۹۳ کے دوسال کے باب ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے دوسال کے بیاب ، وصال کے بیت میں میں

ورنهوه تم تک پینی جائے گا اور تمہیں فتندمیں ڈال دے گا۔

اے لوگو! اللہ ہے ڈرو۔اپنے دین کومضبوطی سے پکڑو۔اپنے رب پرتو کل کرؤ۔ کیونکہ اللہ قائم ہے۔اس کا کلمہ تام ہے۔اللہ اس کو فتحیاب کرتا ہے جواس کی مدد کرتا ہے۔وہ اپنے دین کوعزت بخشنے والا ہے۔

کتاب اللہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وہ نور ہے اور شفا ہے۔ اس کے ذریعہ خدانے محمد (علیقے) کی رہنمائی فرمائی۔ اس میں اللہ کا حلال اور حرام ہے۔ بخدا، ہم کسی کی ذرا بھی پروائبیں کرتے۔ خلق اللہ میں سے کوئی بھی ہم پرغالب نہیں ہوسکتا۔ اللہ کی تلوارین اب تک بے نیام ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں بلند ہیں۔ ابھی ہم نے رکھی نہیں ہیں۔ جو کوئی ہماری مخالفت پر آئے گا، ہم اس پراس طرح جہاد کریں گے جس طرح رسول اللہ علیقے کے ساتھ ہوکر جہاد کریت کے جس طرح رسول اللہ علیقے کے ساتھ ہوکر جہاد کرتے تھے۔ پس ہر خص کو چا ہے کہ اپنے بچانے کی فکر کرے۔ (۱)

#### صحابه کو هوش آگیا

اس خطبہ کا اثریہ ہو اکہ صحابہ کرام کا وہ د ماغی خلفشار دور ہو گیا جواس حادثہ عظیم کی وجہ ہے پیدا ہو گیا تھا اور تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے جیں کہ جب ابو بکر نے آیت و مَا مُحَمَّد الله رَسُول الله علاوت کی تو لوگ اس طرح چو بک پڑے، گویا انہیں معلوم بی نہ تھا کہ بیآیت قرآن میں موجود ہے۔ پھر مدینہ میں کوئی فر دبشر ایبانہ تھا جس کی زبان پر بیآیت نہ ہو۔ خود حضرت عرف کا اپنا بیان ہے کہ جب ابو بکر نے بیآیت علاوت کی تو ایبا معلوم بوا، گویا میرے دونوں پاؤں کسی نے کا ف ڈالے ہیں اور مجھے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب میں نے ابو بکر کی زبان سے بیآیت تی اور معلوم ہوگیا کہ بی علیہ کی وفات ہوگی ہوت میں زمین برگر بڑا۔

<sup>(</sup>۱) بیرواقعداور خطبه بعناری شریف (کتاب الفضائل و باب موض النبی ووفاته) ابن هشام، احیا جلد چهارم، کنز العمال، مسند عائشه اور ابن سعد کی روایتون سیمرتب کیا گیا ہے۔

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۹۵۲ کی میال کی ایسیں اور کی جلد دوم کے کری اور کا کی اور کی میال کی دوم کی کری کری کری ہ

تجعيز و تكفين

حضرت علی سہتے ہیں کہ جب ہم جہیز وتکفین پرمستعد ہوئے تو لوگوں کا ہجوم رو کئے کے لئے درواز ہبند کرلیا تھا۔اس پرانصاری آ کر بکارے

کے لئے درواز ہبندگرلیا تھا۔اس پرانصاری آ کر پکارے

"ہمارابھی حق ہے۔ہمان کے ماموں زاد ہیں۔اسلام میں ہمارادرجہ معلوم ہے۔'

قریش آ کر پکار ہے۔۔۔''ہم ان کے خاندان والے ہیں۔''

اس پر بھی جب درواز ہنہ کھلا تولوگ ابو بکر سے شکایت کرنے گئے،ابو بکرنے پکار کر کہا

"مسلمانو! میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہرقوم اپنے جنازے کی زیادہ حقد ار
ہے۔اگرتم سب اندر آ جاؤ گے تو نبی کے خاندان والوں کو آپ سے دور کردو گے، جسے یہ

لوگ اجازت دیں ، وہی اندر جائے۔'' لیکن انصار برابراصرار کرتے رہے۔مجبوراان میں سے ایک شخص اوس بن خولی کو اندر بلالیا گیا۔

اوپرآپ پڑھآئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ خطائے کے حضرت علی کونسل دینے کی وصیت کتھی۔ چنانچہ انہوں نے ادب کے خیال سے اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ لیا۔ پھر کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملنے گئے۔

عنسل دینے میں حضرت علیٰ کے علاوہ اسامہ بن زیدٌ ، فضل بن عباسٌ اور مذکور الصدرانصاری اوس بن خولی شریک تھے۔فضلؓ پر دہ پکڑے تھے۔انصاری پانی انڈیلئے تھے۔ حضرت علیٰ نہلاتے (۱) تھے اور کہتے جاتے تھے

''بِابِی اَنْتَ وَاُمِی، مَا اَطُیَبَکَ حَیَّا وَ مَیِّتَا!''(۲) کیونکہ آپ میں اس طرح کی کوئی کثافت موجود نتھی جوعام میت میں ہوتی ہے

(۱) ابن سعد وبیمی (کنز) بعض روایتوں میں ہے کہ اسامہ اور نصل کی آنکھوں پرپی بندھی تھی اور پردے کے اس بار حضرت علی کو پانی دیتے تھے۔ (ابن سعد) (۲) میرے ماں باپ قربان! آپ وصال سے پہلے اور بعد میں کیسے طیب و طاہر ہیں! سیدالوری، چلد دوم کے مرکز باب ، وصال کے سیسسسٹر باب ، وصال کے میں میں میں کے میں میں میں کے میں میں کے میں میں

آ پ کو پانی اور بیری سے تین عسل دیئے تھئے۔ پانی سعد بن ختیمہ کے کئویں سے لا یا گیا تھا۔ بیکنواں قبامیں واقع تھا اور اس کا پانی پیا بھی جاتا تھا۔

كفن

عنسل کے بعد آپ کا کرنہ اتار ڈالا گیا اور سجدے میں زمین سے مس ہونے والے اعضاء ہاتھوں ، ہتھیلیوں ، چہرہ ، پیروں اور جوڑوں میں خوشبولگائی گئی اور عود و بخور کی دھونی دی گئی۔ پھر کفن بہنایا گیا۔ کفن میں صرف تین سفید یمنی کپڑے تھے۔ ان میں قبیص اور عمامہ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ کفن جار آ دمیوں نے پہنایا تھا۔ علی ، عباس ، عقبل ، اسامہ انصاری ۔ رضی الله عنہم ۔

نماز جنازه

کفن کے بعد آپ کاجسدِ اطہراس تخت پررکھ دیا گیا جس پر وصال ہؤا تھا۔اب لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھنا شروع کی۔(۱) سب سے پہلے حضرت علیؓ ،عباسؓ اور بنی ہاشم نے نماز پڑھی۔ بھرمہا جرین نے ، بھرانصار نے ، بھرعورتوں نے ، پھربچوں نے ۔کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔حضرت علیؓ نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا

''آپ کی نماز میں کو ئی امامت نہ کرے کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے اور وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔''

مہاجرین وانسار کی نماز کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ جرے میں واخل ہوئے تو پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ، پھر ان کے ساتھ والوں نے کہا --
(اکس ہوئے تو پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ، پھر ان کے ساتھ والوں نے کہا منائے السّالامُ عَلَیٰکَ اَیُّهَا النّبِی وَدَحْمَهُ اللهِ وَہُوَ کَاتُه، '' --- پھر کسی کوامام بنائے بغیر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ، رسول اللہ علیہ کے مقابل بغیر صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ، رسول اللہ علیہ کے مقابل کھڑ ہے ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت کمتے جاتے ہے ۔)

کھڑے ہوئے اور بید عاشروع کی (سب پیچھے آ مین آ مین کہتے جاتے ہے۔)

د خدایا! ہم کواہی دیتے ہیں کہ جو پچھان پر (بعنی رسول اللہ علیہ کے پر) نازل ہوًا،

(۱) به اصطلاحی نماز جنازه نهنی ؛ بلکه مسلوٰ ة وسلام اور بلندی در جات کی وعائمی - (دائم)

سیدالوری، جلد دوم کی https://ataunnabilb ogspot coppy بات اروسال سیدالوری، جلد دوم کی میسیسسست

وہ انہوں نے پورا پورا پہنچا دیا ، امت کونسیحت کی ، راہ حق میں جہاد کیا ، یہاں تک کہ خدا نے اپنا دین غالب کر دیا۔ اس کا بول بالا ہو گیا اور اس تنہا ویگا نہ و بے شریک پرایمان لایا گیا۔ پس اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جواس قول کی پیروی کرتے ہیں جوان کے ساتھ نازل ہؤ اتھا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے تا کہ وہ ہمیں پہچا نیں اور ہم آپ کو پہچا نیں ، کیونکہ آپ مؤمنین کے ساتھ رؤوف و رحیم تھے۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں چاہتے!''

دفن کھاں کئے جائیں؟

جب آپ کی وفات کاسپ کو یقین ہوگیا تو حضرت ابو بکڑنے دفن کرنے پر ڈور
دیا، مگراختلاف پیداہؤا کہ کس مقام میں دفن کئے جائیں؟ بعضوں نے کہا، منبر کے پاس۔
بعضوں نے کہا، اس مقام پر جہاں آپ کھڑے ہوکرامامت کرتے تھے۔حضرت ابو بکر
صدیق نے کہا۔۔۔'' معاذ اللہ! ہم آپ کو بت نہیں بنا سکتے کہاں کی پرستش کی جائے۔''
اس پر بعضوں نے کہا۔۔۔'' تو آپ کو بقیع میں دفن کریں، جہاں آپ کے بھائی
مہاجرین دفن ہیں۔''

حضرت ابوبکڑنے اس ہے بھی اختلاف کیا ،اس پرصحابہ کرام نے کہا
" پھر آپ کی رائے کہاں وفن کرنے کی ہے؟"
انہوں نے جواب دیا --" میں نے نبی اکرم علیہ کے کوایک بات فرماتے سا ہے
اور اب تک اسے بھولانہیں ہوں ۔ آپ نے فرمایا تھا" نبی کی روح جس جگہ قبض ہوتی ہے،
و ہیں اسے دفن کیا جاتا ہے۔"

صحابہ نے کہا---'' بخدا آپ کا قول ہرطرح ببندیدہ ہے۔'' چنانچے صحابہ کرامؓ نے اتفاق کرلیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حجرے ہی میں دنن کئے جائیں۔

قبر کیسے کھودی گئی؟

ہ ہے بچھونے کے إردگرد زمین پر ایک نثان تھینچا گیا اور نشان کے اندر

/https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوزی، جلد دوم کر باب، وصال

حضرت ابوطلحہ نے قبر کھو دی۔

#### قبر میں کس نے اُتارا؟

قبرتیار ہوگئ تو آپ کوسہ شنبہ کے دن رات کو دفن کیا گیا۔ تخت پائٹتی کی طرف سے ہٹایا گیا ۔ تخت پائٹتی کی طرف سے ہٹایا گیا اور اسی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ حضرت علی ،عباس ،عقبل ، اسامہ اور ادس نے قبر پر اوس نے قبر پر اوس کے بعدمٹی دی گئی۔ حضرت بلال نے قبر پر ایک مشک پانی چھڑکا۔ سرکی طرف سے چھڑکنا شروع کیا تھا۔

اس طرح بروز سه شنبه بتاریخ ۱۲ اربیج الاول ۱۱ بجری بوفت شب جسدِ نبوی علیه که میر دِ خاک کیا گیا۔

#### وفات کے بعد پھلی اذان

ابھی تدفین نہیں ہو کی تھی کہ نماز کا وقت آگیا۔حضرت بلال اُڈان دینے کھڑے ہوئے۔ ہوئے ---''انشہ کُڈانَ مُحَمَّد رَّسُولُ الله'' --- کی صدا بلند کی تھی کہ مجد نبوی میں کہرام چج گیا۔

دفن کے بعد حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال گواذ ان دینے کا تھم دیا تو انہوں نے صاف انکارکر دیا۔ کہنے لگے

''اگرا ہے بجھے اس لئے آ زاد کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہوں تو مجھے ایسا تھم دیجئے ۔ لیکن اگر خدا کے لئے آ زاد کیا ہے تو مجھے خدا کے لئے چھوڑ دیجئے ۔''
حضرت ابو ہکڑنے جواب دیا ۔۔۔''میں نے تہمیں خدا ہی کے لئے آ زاد کیا ہے۔''
حضرت بلال نے جواب دیا ۔۔۔''تو میں اب رسول اللہ علیہ کے بعد کسی کے اندان نہیں دوں گا۔''

پھروہ ملک شام چلے محتے۔

#### سوگوار يثرب

پورے مدینہ میں ایک تہلکہ پڑا ہؤا تھا۔ گریہ و بکا کے سواکوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ حضرت ابوذ ؤیب ہزگٹ سے مروی ہے کہ ---''ہمارے قبیلہ کو نبی علاقت کی علالت کی



Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سىدالورى، جلد دوم کے اور کا مسلسله https://ataunnabi.blogspot.com/سسسه اور کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری ک

خبر پنجی تو لوگوں کو بردی تشولیش ہو گی۔ میں نے بھی پوری رات آئٹھوں میں کا ٹی۔ صبح ہوتے ذرا آئٹھ جھیکی تو ابیامعلوم ہوَ اکو کی بیشعر پڑھ رہاہے

خطب اَجَلُّ اَنَا عَ بِالْاسْكَام بَیْنَ النَّخِیْلِ وَمَعُقَدِ الْاطَامِ نَظْتَان اورقلعوں کے مابین (مدید بیس) اسلام پر شخت ہولناک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ قبیض النَّبی مُحَمَّد فَعُیُونُنَا تُبُدِی الدُّمُوعَ بِالتِسْجَامِ فَیُونُنَا تُبُدِی الدُّمُوعَ بِالتِسُجَامِ بَی بَی بَحِم عَلِی اَللَّهُ مُوعَ بِالتِسُجَامِ بَی بَی بَی بَی بَی بَی مَحِم عَلِی اَللَّهُ مُوتَ بِالْتِسُجَامِ بَی بَی بَی بَی اَلَی اَللَّهُ مُوسَلِّ اِشْکَبار بیں۔ نی بی بی ایک بی ایک معین سلسل اشکبار بیں۔ میں گھراکر اٹھ بیٹھا اور سجھ گیا کہ نی اکرم عَلِی فوت ہو چکے بیں ، یا عنقریب فوت ہو جکے بیں ، یا عنقریب فوت ہو نے کی ایسا شورسنا ، جیسا حاجیوں فوت ہونے والے بیں فورآمد بینہ کوروانہ ہؤا۔ شہر پہنچا تورونے کا ایسا شورسنا ، جیسا حاجیوں میں تکبیر کا ہوتا ہے۔

میں نے پوچھا---'' کیاہؤ ا؟'' جواب ملا---'' رسول اللہ علیہ کا وصال ہو گیا!''

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلُقِکَ صَلَوٰةً وَّسَلَامًا اِلَى يَوُمِ الدِّيُنِ ط (''رطت مصطفیٰ''ک<sup>تلخیص خ</sup>م ہوئی۔)

چند مرثیے

الله جانے، جانِ دو عالم علی ہے ہجروفراق کے اس دائمی صدے کو ان وارفتگان عشق نے کی کو ان وارفتگان عشق نے کیونکر برداشت کیا ہوگا جو چند لمحول کی جدائی بھی گوارانہیں کر پاتے تھے اور بے قرارو بے تاب ہوجایا کرتے تھے۔۔۔!

جان دوعالم علی تو وہ مرکز مہر ومجت تھے کہ مجود کے جس بے جان خشک ہے ہے ئیک لگا کہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے فراق پر بھر ہے جمع میں دھاڑیں مار مارکر دو پڑاتھا۔
استن حنانہ از ہجر رسول کرد نالہ ہم چو اربابِ عقول
پھر جولوگ عقل وشعور رکھتے تھے اور جانِ دو عالم علی ہے ہے ساتھ والہانہ تعلق اور وابستگی رکھتے تھے، ان کے دلوں پر اس ہجر رسول سے کیا بیتی ہوگ ۔۔۔!!
دلوں کا حال تو اللہ ہی جانا ہے، مگر ظاہری طور پر اس المناک سانحے کے جو

سیدالوری، جلد دوم کم میسسسسس سیدالوری، جلد دوم کم میسسسسسم

اثر ات مرتب ہوئے، وہ بھی کچھ کم ہوش ربانہیں تھے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیقِ اکبڑانہائی صبر واستفامت کے باوجود روروکر بے حال ہو گئے۔حضرت عمرہوش و حواس کم کر بیٹھے۔حضرت عثان کی زبان بند ہوگئی اور حضرت علی وقتی طور پراس قدر بے جان ہوگئے کہ چلنے پھرنے کی طاقت ندر ہی۔

صدیق اکبڑے مم واندوہ کا پچھاندازہ ان کے مرمجے سے ہوتا ہے۔ چنداشعار ملاحظہ سیجئے ---!

يَاعَيْنُ فَابُكِى وَلَا تَسُأْمِى فَ وَحُقَ الْبُكَآءُ عَلَى السَّيِّلِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

وَ وَلَّيْتُ مَحُزُونًا بِعَيْنِ سَخِينَةٍ أَكَفُكِفُ دَمُعِي وَالْفُوَّادُ قَدِ انْصَدَعُ اور میں اس حال میں لوٹا کہ میری آئھ ڈبڈ با آئی تھی۔ میں آٹسوؤں کوروک رہا تھا، گردل تو بھٹ چکا تھا۔

۔ حضرت عثان کی تو توت مویائی ہی مسلوب ہوگئی تھی ، اس لئے ان کی خاموثی ہی ایک بے حرف وصوت مرثیہ ہے۔

ت حيدركرارُّ جيهاميًا ربھی اپنے بے پناہم كا اظہار كے بغیرندہ سكا اور بول اُٹھاء لَقَدُ غَشِيَتُنَا ظُلُمَةً اُ بَعْدَ مَوْتِهٖ نَهَارًا ، فَقَدُ زَادَتُ عَلَى ظُلُمَةِ اللَّاجِي باب، معالی https://ataunnabi.blogspot.com/ سیدالوری، جلد دوم پر کاب میروسیال

ان کی وفات کے بعد ہمیں تاریکی نے دن کے وفت یوں گھیرلیا کہ رات سیا ہی سے بھی بڑھ گئی۔

وَكُنَّا بِمَرُاهُ نَرَى النُّوْرَ وَالْهُلاى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِينَا أَوِاغُتَلاى وَكُنَّا بِمَرُاهُ نَرَى النُّورَ وَالْهُلاى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِينَا أَوِاغُتَلاى وَكُنَّا بِمَرَاتُ كُويا جب مم ان كود يَصِحَ مِنْ وه رات كويا سور به ارب بال تشريف لاتے تھے۔ سورے ہارے پال تشریف لاتے تھے۔

فَضَاقَتُ فِضَا الْآرُضِ عَنَّا بِرَحُبَتِه لِفَقُدِ رَسُولِ اللهِ ، إِذُقِيلَ قَدُمَضَى فَضَاقَتُ فِضَا الْآرُضِ عَنَّا بِرَحُبَتِه لِفَقُدِ رَسُولِ اللهِ ، إِذُقِيلَ قَدُمَضَى زِمِن كَى فَضَا بِاوجودوسِيعِ بونے كے ہم پرتنگ ہوگئى، جب رسول الله (عَلَيْتُ ) نه رہاور كہا گيا كه وہ چل ہے ہیں۔

فَكُنُ يَسْتَقِلُ النَّاسُ تِلْكَ مُصِيْبَةً وَكَنُ يُنْجُبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمُ وَهَى فَكُنُ يَسْتَقِلُ النَّاسُ تِلْكَ مُصِيْبَةً وَكَنُ يُنْجُبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمُ وَهَى بِلاشْبِهِ بِي السِي مصيبت ہے جولوگوں کے لئے نا قابل برداشت ہے اور ملت اسلامیکی بڑی میں جوضعف پیداہؤا ہے، وہ نا قابل تلافی ہے۔

بچرتربت اطهر برگئیں اور بوں نالہ کناں ہوئیں

إِنَّا فَقَدُ نَاكَ فَقُدُ الْآرُضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُذُغِبْتَ عَنَّا الْوَحْیُ وَالْكُتُبُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى إِللَهُا وَغَابَ مُذُغِبْتَ عَنَّا الْوَحْیُ وَالْكُتُبُ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّا عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُولُولُولُكُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

سيدالورى، جلد دوم الم

مَاذَا عَلَى مَنُ شَمَّ تُرُبَةَ أَحُمَهِ أَنُ لَّا يَشُمُّ مُذَى الزَّمَان غَوَالِيَا جس نے تربتِ احمد (علیہ ) کی مہک سونگھ لی ہو، وہ اگرتمام عمر کوئی اورخوشبونہ سو بکھے تو اس میں تعجب کی کیابات ہے!

صُبَّتُ عَلَى مَصَائِبٌ لَوُ اَنَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَّام عُدُنَ لَيَا لِيَا بچھ برغم واندوہ کی الیی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر'' دنوں'' پر پڑتیں،تو دن ''راتون''میں بدل جاتے۔''

خاندانِ بی ہاشم کے اکابرین سے سیدہ فاطمہ کی بیرحالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس کئے وہ اینے مرثیوں میں مختلف طریقوں سے سیدہ کوسلی دینے کی کوششیں کرتے نظرا تے ہیں۔ جانِ دو عالم عليك كم تايا زاد حضرت ابوسفيانٌ ابن حارث جبن عبدالمطلب نے بہت اعلیٰ مر ثیہ کہا ہے اور حضرت فاطمہ کونہا بت عمدہ انداز میں صبر کی تلقین کی ہے۔فرماتے ہیں اَرِقُتُ وَبَاتَ لَيُلِى لاَ يَزُول وَلَيْلُ آخِى الْمُصِيْبَةِ فِيُهِ طُول وَلَيْلُ آخِى الْمُصِيْبَةِ فِيهِ طُول وَ میری نیندا ڈگئی اور رات ایسی ہوگئی جیسے اب ختم نہ ہوگی اورمصیبت زوہ کی رات تو ہی ہوئی ہی ہے۔

فَقَدْنَا الْوَحْيَ وَالتَّنُزِيُلَ فِيُنَا يَرُوحُ بِهِ وَيَغُدُو جِبُرَئِيُلُ وی و تنزیل کا وہ سلسلہ کھو گیا جس کے ساتھ جبریل (امین) مجھی رات کو آتے تنهے، بھی دن کو۔

نَبِي كَانَ يَجُلُو الشُّكُّ عَنَّا بِمَا يُوْطَى إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ وَلَى اللَّهِ وَمَا يَقُولُ حضور (علیلی ) و ہ نی تنے جو ہمار ہے شکوک وشبہات دورکرتے تنے۔ بھی اس وحی کے ذریعے جوآتی تھی اور بھی اپنی باتوں ہے۔

وَيَهُدِيْنَا فَلَا نَخُشَى ضَلاً لا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيُلُ وہ ہمیں ایپاراستہ دکھاتے تنے کہ پھرکسی ممراہی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہوتا تھا۔ كيونكه خودرسول الله (عليقة) بماريداه نما موتے تھے۔

وَ يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَكُونُ ، فَلاَ يَخُونُ وَلاَ يَحُولُ'

سيدالورى، جلد دوم بكري ميدالورى، باب ا

وه ممیں غیب کی خبریں بھی سنا دیتے تنصے کہ کیا ہوگا اور اس خبر میں کوئی خامی ہوتی

ئقى،نە ہير پھير-

فَكُمُ نَرَ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيَّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِلَى عَدِيُلُ فَلَمُ نَرَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيَّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِلَى عَدِيْلُ فَلَمُ نَرَ مِثْلُهُ فِي النَّانِ ويكااورنه مرنے والوں ميں كوئى من درندوں ميں ہم نے ان كے جيباكوئى انسان ديكھااورنه مرنے والوں ميں كوئى

ان کی نظیر ہے۔

اَفَاطِمَ! اِنْ جَزَعْتِ فَلَاکَ عُذُرٌ وَاِنُ لَمْ تَجُزَعِیُ فَهُوَ السَّبِیُل' اَفَاطِمَ! اِنْ جَزَعْتِ فَلَاکَ عُذُرٌ وَانُ لَمْ تَجُورِی ہے۔ لیکن اگر تو دامن استی استان کے دامن میں ہے۔ لیکن اگر تو دامن صبر نہ چھوڑ ہے تو اصل راستہ یہی ہے۔

فَعُوْذِی بِالْعَزَآءِ فَاِنَ فِیْدِ ثَوَابَ اللهِ وَالْفَصْلَ الْجَزِیُلُ فَعُوْذِی بِالْعَزَآءِ فَاِنَ فِیْدِ ثَوَابَ اللهِ وَالْفَصْلَ الْجَزِیْلُ مُحْجَے جاہے کہ صبر واستقامت کا سہارا لے ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے اور بے انداز فضل -

وَقُولِيُ فِي آبِيْكِ وَلاَ تَمَلِّى وَهَلُ يَجُزِى بِفِعُلِ آبِيْكِ قِيُل' اورا پے باپ کی تعریف میں خوب دل کھول کے بول ، گرتیرے باپ نے جو کام کئے ہیں ، ان کابدل کہیں بی قول ہو سکتے ہیں۔

فَقَبُّوُ اَبِیْکِ سَیِّدُ کُلِ قَبُرٍ وَفِیْهِ سَیِّدُالنَّاسِ الرَّسُوُلُ فَقَبُرُ اَبِیْکِ سَیِّدُالنَّاسِ الرَّسُوُلُ فَقَبُرُ اَبِیکِ قَبْرِتَمَام قبروں کی سروار ہے ، کیونکہ اس میں وہ رسول مدنون ہے جو تمام انسانوں کا سردار ہے۔

صَلْوةُ اللهِ مِنُ رَّبٍ رَّحِيْمٍ عَلَيْهِ لَا تَحُوُلُ وَلَا تَزُولُ ' رحمت والے پاک پروردگار کی رحمتیں ہوں حضور علیہ کے پر۔الی رحمتیں جو نہ تصمیں مذہبی ختم ہوں۔

جان دو عالم علی کھو پھیاں بھی اعلی در ہے کی قادرات الکلام شاعرات تھیں۔ان میں سے ہرایک نے کئی کئی مرجے کہاورا پنے دکھ در دکا اظہار کیا۔فنی لحاظ سے بیتمام مرجے استے بلند پاریے ہیں کہان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ازبس دشوار ہے؛ تا ہم اپنی

سيدالورى، جلد دوم ١٠٥٨ ١٠٥٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥

سمجھ بوجھ کے مطابق پانچ مرھے منتخب کئے ہیں۔ان میں سے دوحضرت ار ای کے ہیں ، دو حضرت صفید کے اور ایک حضرت عاتکہ کا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنهن.)

#### اروی بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

آلاً يَا عَيُنِ وَيُحَكِ ٱسْعِدِيْنِي بِدَمْعِكِ مَابَقِيْتِ وَطَا وِعِيْنِي اے میری آنکھ! توہلاک ہوجائے ، جب تک تو موجود ہے، آنسوؤں کے ساتھ میری امدا د کرا ورمیری بات مان به

اَلاَ يَا عَيْنِ وَيُحَكِ وَاسْتَهِلِّى عَلَى نُورِ الْبِلادِ وَاسْعِدِيْنِي اے میری آئے! تو ہلاک ہوجائے ،تمام دنیا کے نور کی جدائی پرخوب برس کرمیری اعانت کر۔

فَإِنْ عَذَلَتْكِ عَاذِلَةٌ فَقُولِي عَلامَ وَفِيهُم وَيُحَكِ تَعُذِلِيْنِي اگراس طرح رونے برکوئی ملامت کرنے والی تجھے ملامت کرے،تواہے کہہ کہ تو ہلاک ہوجائے ،تو کیسے حادثے پراورکس کے تم میں رونے پر مجھے ملامت کررہی ہے؟ عَلَى نُورِ الْبِلَادِ مَعًا جَمِيْعًا رَسُولِ اللهِ أَحْمَدَ فَاتُرُ كِيُنِي کیا اس انسان پررونے میں تو مجھے ملامت کرتی ہے، جوسار ہے شہروں کا نورتھا، جوالله كارسول تفااورجس كانام احمدتها؟ --- ميري جان چهوژ!

فَإِلَّا تُقْصِرِى بِالْعَذُلِ عَنِّى فَلُومِى مَابَدَا لَكِ أَو دَعِينِى بجربھی اگرتو ملامت کرنے ہے بازنہ آئے ،تو ملامت کرتی رہ جتنا تیراجی جاہے ، یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔

لِامْرِ هَدُنِي وَ أَذَلُ رُكْنِي وَشَيْبَ بَعُدَ جِدْتِهَا قُرُونِي اس عظیم حادثے بررونے کے لئے ،جس نے مجمع ہلا ڈالا ہے۔میری تمر جھکا دی ہے اور میرے بالوں کوسفید کر دیا ہے۔

سیدالوری، جلد دوم

[٢]

آلا یَارَسُولَ اللهِ کُنُتَ رَجَائَنَا وَکُنُتَ بِنَا بَرَّاوَّ لَمُ تَکُ جَافِیَا بِرَّاوَّ لَمُ تَکُ جَافِیَا بِرَاول اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَكُنْتَ بِنَا رَءُوُفًا رَّحِيْمًا نَبِيْنَا لَيَبُكِ عَلَيْكَ الْيَوُمَ مَنُ كَانَ بَاكِيَا الْكَوْمَ مَنُ كَانَ بَاكِيَا الْكَرُونُ ورَحِم شَقِدِ جَسَ نَے رونا ہو، اسے مارے لئے رؤف ورحیم شقے۔ جس نے رونا ہو، اسے عاہے کہ آج آپ پرکھل کررو لے۔

کَانَ عَلَی قَلْبِی لِدِکرِ مُحَمَّدٍ وَمَا خِفُتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِی الْمُکَاوِیَا کَانَ عَلَی قَلْبِی الْمُکَاوِیَا مُحَمَّدٍ وَمَا خِفُتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِی الْمُکَاوِیَا مُحَمِّدٍ مَرِ عَلِیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

اَفَاطِمَ! صَلَّى اللهُ رَبُّ مُبِحَمَّدٍ عَلَى جَدَثِ اَمُسَلَى بِيَثُرَبَ ثَاوِيَا اےفاطمہ!درود بھیجاللہ تعالی جومحد (علیہ کے اس میں اس قبر پرجو بیڑب میں

پائی جاتی ہے۔

اَبَا حَسَنِ فَارَقْتَهُ وَ تَوَكُنَهُ فَبَكِّ بِحُزُنِ اخِوَ الدَّهُوِ شَاجِيَا ابَا حَسَنِ فَارَقْتَهُ وَ تَوكُنَهُ وَ فَبَكِّ بِحُزُنِ اخِوَ الدَّهُو شَاجِيَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فِدًى لِّرَسُولِ اللهِ أُمِّى وَ خَالَتِى وَ عَمِّى وَ نَفْسِى قُصُرَةً ثُمَّ خَالِيَا رسول الله (عَلِيَّةِ) پرمیری ماں،میری خاله،میرا چچا،میری جان اورمیرا ماموں سب قربان ہوجائیں۔

صَبَرُتَ وَ بَلَغُتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَ قُمُتَ صَلِيبُ الدِّيْنِ اَبُلَجَ صَافِيَا السَّرُتُ وَ بَلَغُتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَ قُمُتَ صَلِيبُ الدِّيْنِ اَبُلَجَ صَافِيَا بِالسَّرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَلَوْ أَنَّ رَبُّ النَّاسِ ٱبْقَاكَ بَيْنَنَا سَعِدْنَا وَلَٰكِنُ ٱمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا

https://ataunnabi.blogspot.com/ پسیدالوری، جلد دوم کے مرکزی جلد دوم کے میال

اگرلوگوں کا رب آپ کو ہمارے درمیان باقی رکھتا تو ہمارے لئے سعادت ہوتی ، لیکن اس کا تھم نا فذہونے والا ہے۔

عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَحِيَّةً وَّأَدُخِلْتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدُنِ رَاضِيَا آبُولِكَ مَنْ اللهِ السَّلامُ تَحِيَّةً وَّأَدُخِلْتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدُنِ رَاضِيَا آبُولَ اللهُ تَعَالَى كَا جَانِب سِي سلام كاتخفه ملے اور آپ راضی خوشی جنات عدن میں داخل ہوں۔

#### حضرت صفیہ بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

[1]

اَفَاطِمَ! بَكِی وَلَا تَسُأْمِی بِصُبُحِکِ مَاطَلَعَ الْكُوْکَب'
اے فاطمہ!روتی رہ، بغیرکی اکتاب کے سے ستارے طلوع ہونے تک ۔
اُمُوالُمَو ءُ پُبُکی وَ جُق الْبُکَآءُ هُوَ الْمَاجِلُ السَّیِدُ السَّیِدُ الطَّیِب'
وہ ایسی ہی ہستی تھی جس کے لئے رویا جاتا ہے اور اس کے لئے رونا بالکل بجا ہے۔وہ بزرگ ، سرداراور پاکیزہ تھے۔

فَاوُحَشَتِ الْآرُضُ مِنُ فَقُدِم وَاَیُ الْبَرِیَّةِ لَا یُنگب ' ان کے نہ ہونے سے زمین ویران ہوگئی ہے اور مخلوقات میں کون ہے جے ان کا دکھ نہ ہؤا ہو۔

فَمَالِیَ بَعُدَکَ حَتَّی الْمَمَا تِ إِلَّا الْجَوَی الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ الْمُنْصِبُ الْمُنْصِبُ آبِ الْجَوْمِی الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ آبِ کَمْ اللَّاخِلُ الْمُنْصِبُ آبِ کَمْ اللَّاحِمِی اللَّامِ اللْمُلْمِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللْمُعَمِي الْمُعَامِ اللَّامِ ا

فَبَكِّى الرَّسُولَ وَ مُحقَّتُ لَهُ شُهُودُ الْمَدِیْنَةِ وَالْغَیْبُ وَ الْمَدِیْنَةِ وَالْغَیْبُ وَ الْمَدِیْنَةِ وَالْغَیْبُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ

لَتَبْكِیْکَ شَمُطَآءُ مَضُرُوْدَةٌ إِذَا مُحِبِبَ النَّاسُ لَا تُحْجَبُ مَرورروئِ مِن المَعْرود الإعرام برحال عورت ، جوبا پرده لوگوں میں رہتی ہو، مرورروئے کی آپ کو ہروہ الاعرام ر، بدحال عورت ، جوبا پرده لوگوں میں رہتی ہو، میسیدالوری، جلد دوم کے محمد کی مطال کی

مگراہے تن ڈھانپنے کے لئے کپڑ امیسر نہ ہو۔

لَيَبُكِيْكَ شَيْخٌ أَبُو وِلْدَةٍ يَطُوُفُ بِعَقُوتِهٖ أَشُهَبُ لَيَبُكِيْكَ شَيْخٌ أَبُو وِلْدَةٍ يَطُوُفُ بِعَقُوتِهٖ أَشُهَبُ كَانَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وَيَبُكِيْكَ رَكُبٌ إِذَا اَرُمَلُوا فَلَمُ يُلُفَ مَاطَلَبَ الطُّلَّبُ الطُّلَبُ الطُّلَبُ الطُّلَبُ الطُّلَبُ الطُّلَبُ الطُّلَبُ السَّكِو اور آپ كو ہروہ قافلہ روئے گا، جومختاج ہوجائے اور ضرورت كى چيزيں اس كو دستياب ندہور ہی ہوں۔

اَدِقْتُ فَبِتُ لَيُلِیُ كَالسَّلِيُّ لِوَجُدٍ فِی الْجَوَانِحِ ذِی دَبِیُہ میں جاگتی رہی اور اس آ دمی کی طرح رات گزاری جس کا سب پچھ چھن گیا ہو،

بوجہاس غم کے جومیرے پہلوؤں میں سرایت کر گیا۔

فَشَيْبَنِیُ وَمَا شَابَتُ لِدَاتِیُ فَامُسَی الرَّأْسُ مِنِّیُ کَالْعَسِبُ اسْعُم نے مجھے بوڑھا کردیا اور میرے بال گھوڑے کی سفید پیٹانی کی طرح ہو گئے۔حالانکہ میری کوئی بھی ہمعمر بوڑھی نہیں ہوئی۔

لِفَقُدِ الْمُصْطَفَى بِالنُّورِ حَقَّا رَسُولَ اللهِ مَالَکَ مِنُ صَرِیُب اس سَی کے کھوجانے کی وجہ ہے ، جن کونور حق کے لئے مُتخب کیا گیا۔اے اللہ کے رسول! آیاکوئی ہمسر نہیں ہے۔

كَوِيُمِ الْنَحْيُمِ آرُوَعَ مُصْرَحِي طَوِيُلِ الْبَاعِ مُنْتَخَبِ نَجِيُبٍ كَرِيمُ الْنَحْيُمِ الْخِيْمِ الْخِيْمِ الْخِيْمِ الْحَالِ الْبَاعِ مُنْتَخَبِ الْجِيْبِ لَمِيمُ اللهِ الْمُعْدِمِيْنَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُواى كُلِّ مُصْطَهَدٍ غَرِيُبٍ فِمَالِ الْمُعْدِمِيْنَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُواى كُلِّ مُصْطَهَدٍ غَرِيُبٍ فِمَالِ الْمُعْدِمِيْنَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُواى كُلِّ مُصْطَهَدٍ غَرِيُبٍ فَمَالِ اللهُ عُدِمِيْنَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُواى كُلِّ مُصْطَهَدٍ عَرِيبٍ فَمَالِ اللهِ اللهُ عُدِمِينَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُواى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

جرسيدالورى، جلد دوم براب ، وميال خوسسسسسر ميدالورى، جلد دوم براب ، وميال خوسسسسسس

وَكُنُتَ مُوَفَّقًا فِي كُلِّ آمُرٍ وَفِي مَانَابَ مِنُ حَدَثِ الْخُطُوبِ وَكُنُتَ مُو فَقًا فِي الْخُطُوبِ الْخُطُوبِ آفِهُ مَانَابَ مِنُ حَدَثِ الْخُطُوبِ الْخُطُوبِ وَكُنُتُ مُنَابِ مِنْ اللّهِ مِنْ حَدَثِ الْخُطُوبِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنَاللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ا

### حضرت عاتكه بنتِ عبدالمطلبُ كا مرثيه

یَاعَیُنِ جُودِی مَابَقِیْتِ بِعَبُرَةٍ سَخًا عَلَی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ اَحُمَدِ

اے میری آنکھ! توجب تک موجودرہے، مسلسل آنسوؤں کے ساتھ سخاوت کرتی

رہ۔ان کے میں، جوتما مخلوقات سے بہتر تھے، جن کانام احمد تھا۔

آنی لک الُویُلاثُ مِثُلُ مُحَمَّد فِی کُلِّ نَآئِبَةٍ تَنُوُبُ وَ مَشْهَدٍ

(اے میری آنکھ!) تیرے لئے ہلائیں ہوں، اب محد (عَلَیْظَةِ) جیسا کون ہوگا، جب مشکلات آئیں گی اورمعرکے بریا ہوں گے۔

فَابُكِیُ الْمُبَارَکَ وَالْمُوفَقَ ذَا التَّقلٰی حَامِی الْحَقِیْقَةِ ذَا الرَّشَادِ الْمُرُشَدِ
البان کے لئے روتی رہ، جو بابرکت تھے، توفیق والے تھے، تقی تھے، حق کے
انگہبان تھے، ہدایت دینے والے تھے اور ہدایت یا فتہ تھے۔

مَنُ ذَا يَفُكُ عَنِ الْمُغَلَّلِ غُلَّهُ بَعُدَ الْمُغَيَّبِ فِي الضَّرِيْحِ الْمُلْحَدِ السَّهُ مَنَ كَا بعد، جولحد والى قبر مِي بَهَال هو كَيْ هِ، اب كون طوق والے كَ كردن سے اس كا طوق اتارے گا؟

اَمُ مَّنُ لِكُلِّ مُدَقِّعِ ذِی حَاجَةٍ وَ مُسَلُسَلٍ يَّشُكُو الْحَدِيْدَ مُقَيَّهِ اوركون عاجت روائى كرے گاس كى، جس كو ہر جانب سے دھكے پڑتے ہوں اور كون السخص كو آزادى دے گاجوقيد ميں لو ہے كى زنجيروں سے بندها ہوَ اشكوه كناں ہو۔ اَمُ مَّنُ لِوَحٰى اللهِ يَنُولُ بَيْنَنَا فِي خُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَهِ اَمُ مَّنُ لِوَحٰى اللهِ يَنُولُ بَيْنَنَا فِي خُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَهِ اَمْ مَنْ لِوحِى اللهِ يَنُولُ بَيْنَنَا فِي خُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَهِ اوروه وى، جوج شام ہارے درميان اتراكرتى تھى، اب بھلاكس پراترے كى؟ اوروه وى، جوج شام ہارے درميان اتراكرتى تھى، اب بھلاكس پراترے كى؟ فَعَلَيْكَ رَحْمَةُ رَبِّنَا وَ سَكَامُهُ يَا اللهُ وَاضِلِ وَالنَّذِى وَالسُّودَةِ فَعَلَيْكَ رَحْمَةُ رَبِّنَا وَ سَكَامُهُ يَا وَرسردارى والے نبى اِ آپ پرالله تعالىٰ كى اے نورسردارى والے نبى اِ آپ پرالله تعالىٰ كى اے نورسردارى والے نبى اِ آپ پرالله تعالىٰ كى

سیدالوری، جلد دوم کی ogspot بالله الموسال

رحمتیں اور سلام ہو۔

### حضرت حسان کے مرثیے

ہ خرمیں عندلیب مکشن رسالت حضرت حسان این ثابت کے، دردوالم میں ڈو بے ہوئے دومر میوں سے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔انہیں دل تھام کے پڑھئے!

مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَانَّمَا كُخِلَتُ مَاقِيْهَا بِكُحُلِ الْآرُمَدِ تیری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے کہ سوتی نہیں ، کو یا اس میں مریض آشوب چیثم کے سرے کی سلائی پھیردی حمی ہو؟

جَزَعًا عَلَى الْمَهُدِيّ أَصْبَحَ ثَاوِيًّا يَاخَيْرَ مَنْ وَّطِئَ الْحَصٰى! لَا تَبُعَهِ اس ہدایت یا فتہ کے عم میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ اے وہ ہستی! جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے افضل ہے،تو مجھی ہم سے دور نہ ہو۔ يَابِكُرَ امِنَةَ الْمُبَارَكَ ذِكُرُه وَلَدَتُهُ مُحْصِنَةٌ بِسَعُدِ الْآسُعَدِ اے آمنہ کے اکلوتے! جس کا ذکر مبارک ہے اور جس کو ایک پاکدامن خاتون

نے نیک ساعت میں جنا۔

ءَ أُقِينُمُ بَعُدَكَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْنَهُمُ يَالَهُفَ نَفُسِى لَيُتَنِى لَمُ أُولَا كيامين آب كے بعد بھى مدين ميں رہتار ہوں؟ آ ميرى بلاكت! كاش ميں بيدائى نہوتا۔ بِآبِي وَ أُمِّى مَنْ شَهِدُتُ وَفَاتَه وَ فَاتَه فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِي الْمُهُتَدِ ان پرمیرے ماں باپ قربان، جن کا وصال میں نے دوشنبہ کے دن ویکھا۔ بدایت والے نی کاوصال!

وَلَقَدُ وَلَدُنَاهُ وَفِيْنَا قَبُرُه وَفَضُولُ نِعُمَتِهِ بِنَا لاَ تَجُحَدٍ ہم عریوں میں وہ پیدا ہوئے اور ہم ہی میں ان کی قبر ہے۔ہم پران کے بے حد احیانوں کا انکارمت کرو۔

صَلَّى الْإِلْهُ وَمَنُ يَّحُفُ بِعَرُشِهِ وَالطَّيْبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحُمَهِ

نسيدالورى، جلد دوم کې ان کې دانوری، جلد دوم کې دوميال ک

اللہ تعالیٰ اور تمام وہ فرشتے جواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب اچھے لوگ درود بھیجیں برکت والے احمد بر۔

[٢]

بِطَيْبَةَ رَسُمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعُهَد مُنِيْرٌ وَقَدُ تَعُفُو الرُّسُومُ وَتَهُمَد بَطِيْبَةَ رَسُمٌ لِلرَّسُومُ وَتَهُمَد بَطِيبَةَ مَن الرَّسُومُ وَتَهُمَد بَاللَّهِ عَلَيْكُ كَيْ نَتَانِيال اورروش يادگاري بين اگر چه نشانيال مجمى مث بھى جايا كرتى بين ۔ اگر چه نشانيال مجمى مث بھى جايا كرتى بين ۔

وَلَا تَمْتَحِیُ الْآیَاتُ مِنُ دَارِ حُرُمَةٍ بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِیُ الَّذِیُ کَانَ یَصْعَد' لیکن احترام والے گھر کی نشانیاں بھی نہیں مٹ سکتیں۔اس میں رہبر کامنبر ہے، جس پرآپ چڑھتے تھے۔

بِهَا حُجُرَاتٌ كَانَ يَنُزِلُ وَسُطَهَا مِنَ اللهِ نُوُرٌ يُسُتَضَآءُ وَ يُوُقَد ' اس مِن وه حجرے موجود ہیں، جن میں خداکی طرف سے روش کرنے والانور نازل ہوتا تھا۔

عَرَفُتُ بِهَا رَسُمَ الرَّسُولِ وَعَهُدَه وَقَبُرًا بِهَا وَالاَى فِي التَّرُبِ مُلْحَد وَقَبُرًا بِهَا وَالاَى فِي التَّرُبِ مُلْحَد وَقَبْرَ اللهِ عَلَيْتُ كَى نَتَانِيال اوران كا زمانه مجھے معلوم ہے اور وہ قبر بھی جس کی لحد میں رسول اللہ عَلِی شیدہ ہو گئے ہیں۔

ظَلَلْتُ بِهَا أَبُكِیُ الرَّسُولَ فَاسْعَدَتْ عُیُونٌ وَمِثْلاَهَا مِنَ الْجِنِّ تُسُعِد ' میں اس قبر کے پاس جب رسول اللہ (عَلِیْتُهِ) کے ثم میں رور ہاتھا، تو کئی انسانوں بلکہ جنوں کی آئیکھیں بھی میرے ساتھ ساتھ رور ہی تھیں۔

یہ آتھ میں دکھیا ہیں اور انہیں احمد (ملک کے نہ ہونے نے کمزور کر دیا ہے۔ میہ آتھ میں دکھیا ہیں اور انہیں احمد (ملک کے نہ ہونے نے کمزور کر دیا ہے۔ مرسیدالوری، جلد دوم کے ان کاب ، وصال کے سیدالوری، جلد دوم کے ان کاب ان

چنانچہ یدرسول اللہ علی ہے احسانات شارکر کے اپنے آپ کوئی دے رہی ہیں۔
اَطَالَتُ وُقُوفًا تَذُرِفُ الْعَیْنُ جُهٰدَهَا عَلَی طَلَلِ الْقَبْرِ الَّذِی فِیْهِ اَحْمَد،

یہ تکھیں دریتک کھڑی آ نسوبہاتی رہیں قبر کے اس میلے پرجس میں احمد مؤن ہیں۔
فَبُورِ حُت یَاقَبُرَ الرَّسُولِ وَبُورِ کَتْ بِلَادٌ ثَوای فِیْهَا الرَّشِیدُ الْمُسَدُد،
اے قبر رسول! تجھ پر برکت اور اس سرز مین پر برکت جس میں ہدایت یا فتہ اور
سیرھی روش والے رسول کا ٹھکا نہ ہے۔

لَقَدُ غَيَّبُوُا حِلْمًا وَعِلْمًا وَرَحُمَةً عَشِيَّةَ عَلَّوُهُ النَّرِى لَا يُوَسَّدُ القَدَّ غَيَّبُوُا حِلْمًا وَعِلْمًا وَرَحُمَةً عَشِيَّةَ عَلَّوُهُ النَّرِى لَا يُوسَّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا لَلْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

وَهَلُ عَدَلَتُ يَوُمًا رَذِيَّةُ هَالِكِ رَذِيَّةَ يَوُم مَّاتَ فِيُهِ مُحَمَّدُ وَهَلُ عَدَلَتُ يَوُمُ مَّاتَ فِيُهِ مُحَمَّدُ وَهَلَ عَبُولَ عَبِي مِعْ مَى مَوْلَ عِبَّنَى بِرُى مُمَلَى وَفَات مولَى عِبَ فَلَى مَا مُولَى عِبَ فَلَى مَا مَنْ مَعْ مَلَ وَفَات مولَى عِبَ فَلَى مَا مُولَى عَبُولًا اللهِ عَنْ مَا اللهُ وَمُعْكِ يَجُمَدُ فَلَكِي رَسُولُ اللهِ يَاعَيْنُ عَبُولًا وَلَا اَعْدِفَنَكِ اللّهُ وَمُعْكِ يَجُمَدُ وَلَا اَعْدِفَنَكِ اللّهُ وَمُعْكِ يَجُمَدُ وَلَا اَعْدِفَنَكِ اللّهُ وَمُعْكِ يَجُمَدُ وَلَا اللهُ وَمُنْكِ اللّهُ وَمُنْكُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَمُنْكُ وَمُولًا عَلَى اللّهُ وَمُنْكُ اللّهُ وَمُنْكُ وَمُولُ وَوَدُنِيلَ هُولًا وَرَنْهُ قِلْ مَتْكُ النّ جيسا كُولَى وَوَدُنِيلَ هُولًا اور نَهْ قَامَت تك النّ جيسا كُولَى وَوَدُنِيلَ هُولًا اور نَهْ قَامَت تك النّ جيسا كُولَى وَوَدُنِيلَ هُولًا اور نَهْ قَامَت تك النّ جيسا كُولَى هُولِا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

باب ، وصال

الم كل

مسیسسسس سیدالوزی، جلد دوم

### تیرےنام

پروفيسر اعجاز رانا

رنگ برلتی مست رُنوں کا لمحہ لمحہ تیرے نام

خوشبو سے لبریز ہوا کا ہر اک جھونکا تیرے نام

ہراک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ ترا ہی غنچوں میں

روش روش ہو باس تری ہے ممکشن سارا تیرے نام

قربہ قربہ فضل ترا ہے ، گر گر الطاف ترا

عالم عالم كي رحمت كا نام سجيلا تيرے نام

گردوں بیہ خورشید کا حلقہ تیرے نام کا حلقہ مگوش

ماہِ مبیں کی محود کا ہر اک نور ستارا تیرے نام

تیرے کسن کے دروازے پیسائل ہے یوسف کا جمال

ہر اک درد کا درمال تو ، اعجازِ مسیحا تیرے نام

ملک سلیماں ، وادی سینا تیرے آئینوں کا عکس

اےمعراج کے تاج! ازل سےطور کا جلوہ تیرے نام

بائے بشم اللہ سے تا وَالنَّاس تری تصوری ہیں

سیرت ہے قرآن تری ، قرآن سرایا تیرے نام

ذكر ترا ہے ارفع و اعلى ، جان رَفَعْنَا تُو بى تو ہے

اوج ثريا ہے بھی او نجا عرش کا پايہ تيرے نام

میرے آتا! اس سے بوھ کر اور سعادت کیا ہوگی

ہو حائے اعجاز فدا کا مرنا جینا تیرے نام

#### سيدالورى---

عشن ومسی که بانی، وجد و کیف ک زبانی انوسمی شان، والهانه انداز، و مشیس طرز---مرفی حرف عقیدت، انفظ انفظ محبت --- شانشی وانازگ، سارست اورسادگی-

يرِ سنا شروع سيج تو کير پر ست مي

سيدالوري---

قدر و تدبر که هسن---واقعات کی معتقد حوالے به معتبر روایات به معتبر کی اوراثر معتقد حوالے به معتبر روایات به معتبر کی اوراثر آفرینی بلام و ایفنین کی تیرائی فکر وانظر کی ایرائی بیرائی مینم و مرفان کے لئے بادر نوشان علم و حرفان کے لئے

م التجب

#### سيّدالورى---

مشق و مهبت ، جذب و مقید ست ، هنام ه امتایه بر ، هقیقت مکاری و شبیده کنتاری کا الیک مند بولنا مسیمن مرتع به رمایت و درایت اور جزل و آمد بل کا سالهای معیاریه ندزیان میس کهین ایسال، نه بیان میس ب

#### سيدالوري ---

سیات نظری کے میدان میں ایک اہم فیش رفت اور ارافقدر اضافہ --- ایا ت سامر طافات آبائی طامتند اوال جاتی سا نظامید یا امر ادارہ ال، باش الشوار۔

عشر معدالله الشائة ال وازوارا ميزه غاز كي كان

# بهاری چند بهترین گتب









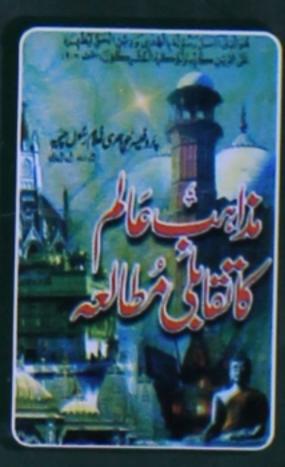









Complete Set

Rs.

Design by FAZEEL KIANI

علم والمالية

الحمد ماركيث، 40-أردوبازار، لا مور-

نون :7223584 الله 7232336 ما 7352332 الله 7223584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattar